





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



خ آن یاک زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن یا کہ کی الملى تشري ہے۔ قرآن اور صديث وين اسلام كى بنياد بين اور بيد دونون ايك دوسرے كے ليے لازم و ملزوم كى حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجیدوین کا صل ہے اور صدیث شریف اس کی تشریح ہے۔ اری من مسلم اس پر متفق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی نامکمل اور ادھوری ہے اس اے ان دونوں اودین میں بحت اور دلیل قرار دیا گیا۔اسلام اور قرآن کو مجھنے کے لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احابیث کامطالعه کرنااوران کوسجهنابهت ضروری ہے۔ کتباطادیث میں مسلم ستریعنی صبح بخاری مسجح مسلم سنن ابوداؤد مسنن نسائی 'جامع تریذی اور موطامالک کو جومقام حاصل ہے وہ سی سے حقی سیں۔ ہم جوا مادیث شائع کردہ ہیں 'وہ ہم نے ان بی چھ متند کتابوں سے لی ہیں۔ مشوراكرم صلى الله عليه وتسلم كى احاديث كے علاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ كرام اور برز گان دین کے سبق آموز واقدات بهمى شألع كرس تنظي

جاليس سال يمك ستقرت ابو ہررہ رضی الله عملیت روایت ب

کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ و حضرت آدم اور حضرت موی علیه السلا) کی آلی میں بحث ہو میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

"اے آدم! آپ ہمارے والدین "آپ نے ہمیں تحردي كاشكار كرديا اورحمناه كاار تكاب كركي بميس جنت ے نکلواریا۔"

آدم عليد السلام فان سے فرمايا۔ "اے موى! الله نے آپ کو شرف ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا اور آب کوائے ہاتھ سے لکھ کرتورات دی مکیا آپ جھے اس بات بر ملامت كرتے بيں جو اللہ نے بچھے پيدا كرنے سے جاليس سال يسلے ميري قسمت ميں لکھودي تهی؟ چنانچه بحث میں آدم علیه السلام موسیٰ علیه السلام

ير غالب أصفح أدم عليه السلام موى عليه السلام بر عالب أصحيح" أدم عليه السلام موسى عليه السلام يرعالب أَكِيَّ-" (تَعِن مرتبه آب في فرمايا-) (بخاري) قوائدومسائل: 1- حضرت آدم اور حضرت موی علیه السلام کی بید ملاقات ممکن ہے جنت میں ہوئی ہو ممکن ہے عالم ارواح مين-والقداعم-

2- حضرت موى عليه السلام كامقصد حضرت آدم عليه السلام كوبيه طعنه دينانهيس كه أنهول نے علطي كيول کی کیونکہ وہ غلطی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی تھی۔ ارشادرباني-

" پھراشیں ان کے رب نے نوازا ان کی توبہ قبول فرمانی اوران کی رہنمائی گے۔"ان کامقصد بیہ تھاکہ آپ کی وجہ سے تمام انسانوں کو دنیا کی مشکلات وہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ خصرت آدم علیہ السلام نے اس کے جواب میں وضاحت فرما دی کہ بیہ مصائب تو پہلے ہی

مُؤْخُولِين دُاكِيتُ 14 جُورِي 2015 يُخَدِّ



خواتين دُا بَحد كاجزرى حَاقَة عُما شاره آبك إ تول يم ب-ربيع الأول كامهيدمايدفك سے . يدوه مهيد بسے جس بين كائنات كى عظيم ترين ستى نے دُنياكورونن بختی اس کی عفرت کا کیا بیان ہوسکتا ہے کہ جس سے ذکر جسیسل کوالڈ تعیالی سفادیل وسمایس بلند کیا ،جس پر الدّاودابي كي فرشة من وشام ورود بينية بن مجرسكا خلاق صدى تعريف الدُّ تعالى في قرآن يأك یں فرمانی جس کی سیرت طبیبہ کی ایک ایک اوا تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے اور ہوتمام جہا اور کے لیے

م سب دسول الذصلي الدُّعليد والمهست محتث كا دعوا كرسته إلى • آسي حلى الدُّعليد وسلَّم برود و وسلام يسيحة إلى - آب كا مدى نوشي بي جن مناسق بي ليكن آب يسي مقبقي عبت تب بهي بوكي حبب جم آب على الدّعلير الم ک بتانی بهوی تعیلهات پرمل کرس ساک طلاعلیه وستم نے جس عبت، آخوت ا ورانسا بین کی آدیسس دیا،

نے بال کا آفاد ہور ہاہے ۔ گیامال کیدایسے داع ہی درے گیا ہوشا پرتھی مزمدے پایش کے جصوصا پشاور كة آرى اسكول مين يسيق آلے والا وا تعرب في ولول مين دروا ور ا تكون من السوم وسيدين - وعاسم سفة سال كاسورج امن كا خوشول كابيغام ليكرافي-

أيك المدوميناك سالخم

كوچي مين فيصائي عشرول سے جادي و مبشت گردي نے ايک اور گفرا جراح" کھا ديا۔ جاد ہے ايخي روشا امام صاحب محصاحبزاوم عدنان بضانا معلوم اخرادي كوليول كانشار بن مكفر

إنَّالِكُ وَإِنَّا إِلَّتِهِ رَاجِعُونٍ أَ

والدين كي المحول كم سلمة عوان اولادكى اس طرح أيا مك موت الدرين ليس بحق اسكمرس بايكا سایہ آکھ جانا بہت بڑاسا تخریے ربضاامام صاحب سے دیر بیز والبنتلی کی بنایر بھرب کے دل سوگارای . الذَّتَعَالَىٰ مِعْنَا إِمَا مُ الدِّدانِ كَي تَصْرِ وَابِونَ كُوصِرِ حِيلٌ عَطَا فَرَمِكَ الدِّمِرِي عدنان مصل أي معزت فرلك - آيين -ہادی دعاہم کو وہ اوک کیمفرکر وادکو پہنچیں بھنوں نے یہ فلم عظیم کیا ہے۔

انشاحی ار دوادب کیامک ہمرحبت سخفیت -ا دے۔ ، شاعری ، سعز نامے ، مزاح ' کالم نسگاری ۔ انہوں نے ہرمیعات میں طبع آ درمانی کی اور تو د کو متوایا۔ ایک طویل عرصہ بیت جلنے کے یاد جودان کی شاعری مقبول سے ۔ان کے کالم آج کے دُورکی آوا دہی ،ان کے سغرناے آج بھی اسی ذوق ومتوق سے پڑھے جاتے ہیں۔

11 جؤدی سفت و افتاجی اس ویاسے کوئ کر کے تیکن وہ است جا سے والوں کے دلول میں ہمیشہ ذیرہ رجى كى . قاديمن سے دعائے مغفرت كى ور فوا مستب ر

استس شمارے میں ،

تنزيدرماص كامكتن ناول - عبدالست، ٨ عيره احمد اورعضت تحرط مريح ناول ٤ الم مره احدكامكن ناول - المفل ا آسيمتصود بسليدمضان ورشاه جهان كل كة ناولت

ماضی کی باصل حیت فتکارہ ۔ ہما نواب سے طاقات 2 عال فيامن ، صيافان اورسعدي كل كافساف م درا بيرس چنب دروك بسروفيروزفان سيايش كرك كرك دوشني ساحاديث بنوي كالسلسليرة

4 سامات ام ، نفیاق ازدوای آجین اورعدنان کمشور اورد بر سام شال سیلط شامل مین -تضمال كالبهال شاره آب كوكيدالكا ؟ اليي دائي عواريد كا-

الم خولين والخيث 15 جوري 2015 ي

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



تقدیر میں لکھے جانچے تھے اور ان کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکاتھا۔ 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرایا۔

جو پچھ ہواوہ نقذ ہر البی اور مشیت البی کا جر تھا۔

تقذر يربحث كرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عہدے روایت ہے' انہوں نے فرمایا۔ '' قرایش کے مشرک تقدیر کے مسئلہ میں بحث کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے'

رے کے ہے گا می توبیہ آیت مازل ہو گئی۔

ربعہ ، اسم ون انہیں چروں کے بل آگ میں کھیٹا واٹ جس ون انہیں چروں کے بل آگ میں کھیٹا جائے گا ) تم دوندخ کی آگ گئے کامزا چکسو۔ ب تنک ہم نے ہر چیزا یک اندازے کے مطابق پر الی ہے۔ "القمر- فوا کرومسا تل :

و مدوسا س . 1۔ اس آیت اور مدیث سے بھی نقد ریکا ثبوت ملتا

2- کفار کے لیے جنم کا مخت عذاب مقدر ہے۔ 3- واضح اور قطعی مسئلے میں اختلاف اور بحث کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔

تقذير يرجحث

حضرت عبدالله بن عمورض الله عنه سے روایت ب انہوں نے فرمایا ایک روزرسول الله صلی الله علیه

وسلم باہر محابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ تقذیر کے
بارے میں بحث کر رہے تھے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم
کاچہ و مبارک غصے ہے اس قدر سرخ ہو گیا محوا اس پر
انار کے وانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ (تب) نی مسلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

و کیا حمیس اس بات کا علم دیا گیا ہے؟ یا کیا حمیس اس کام کے لیے پر اکیا گیا ہے؟ ہم قرآن کی آبات کو ای دوسرست کارا رہے ہو۔ ہم سے پہلی استیں ای دجہ سے تباہ ہوئی تھیں۔ "(منداحم) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عند نے فرمایا و جمیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمی مجلس سے غیر حاضرر ہے پر خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس غیر حاضرر ہے پر خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس غیر حاضر رہے پر خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس فوائد و مسائل :

1- نقدر اسرارالی میں سے ایک دازہے 'اس پر مجمل ایمان اداکانی ہے 'اس طرح دوسرے غیبی اسور کے جارے میں بھی جس قدر بنا دیا گیا اسے مان ایماکانی ہے اور جس چیز کی وضاحت نہیں کی گئی 'اس کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتی چا ہیے۔
2- قرآن و حدیث کی نصوص کی وضاحت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ ان میں اگراؤ پیدا نہ ہو 'ورنہ است میں اختلاف و افتراق پیدا ہو آہے اور قرآن و حدیث کے مطالعے کا اصل مقصد اخلاق و عمل کی اصلاح ہے ۔ اگر کوئی مخص محص زور و عمل کی اصلاح ہے ۔ اگر کوئی مخص محص زور خطابت کے اظہار کے لیے پالیے علم و فصل کار عب خطابت کے اظہار کے لیے پالیے علم و فصل کار عب بیرا اصل مقصد اخلاق بیرا اس مقصد اخلاق بیرا اس مقصد اخلاق بیرا اس مقصد کے خلاف اور اللہ تحالی کی تاراضی کا بیرا سے بیرا صل مقصد کے خلاف اور اللہ تحالی کی تاراضی کا بیرا صفح کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی تاراضی کا بیرا صفح کی جارت کی جارت کی خلاف اور اللہ تحالی کی تاراضی کا بیرا صفحت ہے۔

4 نصیحت کرتے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے بعض او قات غصے کا اظہمار بھی کیاجا سکتا ہے مخصوصا " جب کہ نصیحت کرنے والا قابل احرام مخصیت کا حال ہو اور سامعین پر اس کے غصے کا منفی اثر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اندیشہ نہ ہو۔

5۔ حضرت عبداللہ بن عمورضی اللہ عنبہ اس مجلس میں موجود شہیں تھے۔ کسی دوسرے صحابی نے انہیں ہیہ واقعہ سنایا ' آنہم محد ثمین کے اصول کے مطابق ہیہ حدیث ''صبحے'' ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

وسلم ہے مدیث براہ راست سفنے والے سحالی کا نام نہ اسی لیا جائے لیکن اس سے سن کر روایت کرنے والا اسی سحالی ہوا تو الیمی حدیث بالا انفاق صحیح ہوتی ہے اسی معالی ہوا تو الیمی حدیث بالا انفاق صحیح ہوتی ہے اسی نکہ تمام سحابہ "عادل" (قابل قبول اور قابل اعتماد)

اللہ اللہ اللہ الاس مجلس سے غیرحاضری پر اس لیے خوشی ہوئی کہ حاضرین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطی کا اظہار فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کواکر نیکی کی توقیق مل جائے یاوہ کسی گناہ سے نج مائے تواس پر خوشی کا اظہار کرنا لخروریا میں شامل نہیں مائے تواس پر خوشی کا اظہار کرنا لخروریا میں شامل نہیں الکہ نیکی کی محبت اور گناہ سے نفرت کی علامت ہے جو ایمان کا ایک حصہ ہے۔

بدهكوني

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عہدے روایت

ہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"بیاری آیک سے دو سرے کو نہیں لگتی 'بد محکونی کی

ایک اعرابی آٹھ کر آھے کے قریب آیا اور کہا۔

" کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ویکھیے تا ایک

ایٹ کو خارش کی بیاری ہوتی ہے 'وہ تمام اونٹوں کو

فارش میں جتلا کردیتا ہے''

و آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

و آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

" یہ نقدیر ہے ' پہلے اونٹ کو خارش کس سے گئی با

توا کدومسا مل : 1- عام طور پر تصور کیاجا تا ہے کہ آگر کسی بیار کے پاس کوئی تندرست آدمی افعنا بہتنا ہے بیاس کے ساتھ کھا تا پیتا ہے بیاس کالباس استعمال کرتا ہے تواہے بھی وہی بیاری لگ جاتی ہے جو مریض کو تھی ۔ عرف عام میں ایسی بیار یوں کو متعدی بیاریاں کما جاتا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ بیاری اس طرح آلیک سے دو سرے کو نہیں گئی البتہ ایسا ہو سکتا طرح آلیک سے دو سرے کو نہیں گئی البتہ ایسا ہو سکتا ہوا ہے کہ جس وجہ سے پہلے آدمی کے جسم میں مرض پیدا ہوا ہے 'وہی وجہ سے پہلے آدمی کے جسم میں مرض پیدا ہوا ہے 'وہی وجہ سے پہلے آدمی کے جسم میں مرض پیدا ہوا ہے 'وہی وجہ سے پہلے آدمی کے جسم میں مرض پیدا

وہ جی بیار ہو جائے جدید طب میں جرآ تھم کا نظریہ
بہت مقبول ہے لیکن یہ جرا تھیم بھی بچکم البی اثر انداز
ہوتے ہیں ' کویا دو سرے مریض کے بیار ہونے کی
اصل وجہ تھم باری تعالی ہے نہ کہ مریض کے ساتھ
اٹھنا بیٹھنا ۔ اس کے علاوہ ہو میو پیٹھک نظریہ علاج
جرا تھیم کوامراض کاسب ہی تسلیم نہیں کر ' اس لیے
جرا تھیم کوامراض کاسب ہی تسلیم نہیں کر ' اس لیے
اس نظریے کے مطابق بھی مرض کا ایک مخص سے
دو سرے کو متقل ہونا ایک خلط نصور ہے۔
دو سرے کو متقل ہونا ایک خلط نصور ہے۔
2۔ عرب لوگ پر ندوں اور جنگی جانوروں کے

دوسرب كونتقل موناا يك غلط تصوري 2۔ عرب لوگ پر ندول اور جنگل جانوروں کے كزرينے سے شكون كيتے تھے كوئي مخص كوئي كام كرنا جاہتاتو کسی ہیتھے ہوئے پر ندے یا ہرن وغیرہ کو پھیرمار کر بهكا بالكروه دانس جانب جا بانوسمجماحا باكه كام سيحج بهو جائے گا اگر بائیں طرف جا آبو مجھا جا آکہ کامیابی ہیں ہوگ-اس طرح کے کام تحض توہم پرستی کامظر ہیں بجن کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں۔ آج کل بھی یں طرح کے توہمات یائے جاتے ہیں 'مثلا" کسی لنكرك يايك ليتم انسان سے ملا قات ہوجائے تواسے تحوست کا باعث قرار دینا۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو مستجمعتا کیه کام نمیں ہو گایا کی خاص عدد (می**شلا** "تیرہ کا عدد) یا کسی خاص دن (مشلا سمنگل) یا کسی خاص مهینه (مثلا "ماه صفریا شوال) کو نامبارک قرار دینا بھی ای میں شامل ہے۔ کوئی تعش بناکراس کے خانوں میں انگی رکھنایا اس ضم کے فال ناموں سے قسمت معلوم کرنے کی کو مشش کرنا سب ایمان کی کمزوری کی

3۔ مشرکین عرب میں ایک غلط تصور سر بھی پایا جا تا تفاکہ آگر مفتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح الوکی شکل اختیار کرکے بھٹکتی اور چینی پھرتی ہے اور انتقام کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس غلط تصور کی وجہ سے ان لوگوں میں نسل در نسل انتقام اور قمل وغارت کا سلسلہ جاری

رہتا تھا' حالا نکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی' اسی طرح الو کو منحوس تصور کرتا غلط ہے۔ وہ بھی مذسری خلوقات کی طرح اللہ کی آیک مخلوق ہے جس کا انسانوں

فِي مُولِينَ وَالْجَدِيثُ ٢٠٠٢ ﴿ جَوْرِي ٢٥١٤ copied From Wel

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



送行のおきか16日代というが送

ورخواست کی جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يول دعاكرتے تص و فرمانبرداری پر ثابت رکھ۔" کی قسمت کوئی تعلق نہیں۔

مىيدان ميں الياني پلڻائي رہتی ہیں۔"

فوأ كدومسائل:

دل کی مثال

روایت ہے 'رسول الله صلى الله عليه و سلم نے فرمايا۔

1- برندے کا اکٹر اہوا ایک بربت بلکی چیز ہوتا ہے

جے معمولی ہوا بھی سیدھے ہے النا اور النے سے

سیدھا کر سکتی ہے۔ آگروہ کسی کھلے میدان میں ہو تو

طاہرہے ہوااس پر زمادہ اثر انداز ہو کی کیو تکہ وہال ہوا

ے اثر کو کم کرنے والی کوئی رکاوٹ شیں ہوگی۔اوروہ

برى تيزى سے الث ليث مو آاد هرسے ادهراور يمال

سے وہاں اڑتا کھرے گا' انسان کے مل کی بھی نہی

حالت ہے۔ اس پر مختلف جذبات واحساسیات تیزی

ہے اثر انداز ہوئے ہیں جس کی دجہ سے وہ مھی نیکی کی

طرف ما تل ہو آہے بھی گناہ کی طرف 'بھی اس میں

محبت کے لطیف جذبات موجزن ہوتے ہیں 'بھی

نفرت کی آند تھی چڑھ آئی ہے۔ مل کی اس کیفیت سے

فائده انحاكر شيطان اس كنامول ميس ملوث كرديتاب

لنذاكسي كونيكي كي راه ير گامزن ديكيد كريير حبيب كيها جاسكتا

کہ بیہ ضرور جنت میں جائے گا اور نہ کسی کو گناہوں

میں غرق دیکھ کریہ کما جا سکتا ہے کہ بیدلا زما<sup>س جست</sup>م ہے

اس کیے نیکی کی تولیق ملے تو اللہ سے استقامت کی دعا

کرنی چاہیے اور گناہ ہوجائے تو انٹک ندامت کا

نذراز کے کرانند تعالی کے سامنے حاضر ہوجانا جاہیے

الساند ہو کہ گناہوں کی آندھی اے رحمت سے بہت

2- چونکرول کی کیفیات کسی بھی کمعے تبدیل ہوسکتی

ہیں اس کیے انسان اسٹے انجام کے بارے میں مطمئن

نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ ایمان پر دفات کی دعا ک

جائے اور ہرقدم پر اللہ تعالی سے ہدایت و رہنمائی کی

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه سے

" ول کی مثال ایک بر کی سی جسے ہوا تیں چینیل

حصرت توبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول الله مسلى الله عليه ومسلم في قربايا-" صرف لیلی می عمر میں اضافے کا باعث ہو تی ہے اور تقدیر کو تحض دعاہی ٹالتی ہے' بلاشبہ انسان کو بعض او قات ایک گناہ کے ار ٹکاب کی وجہ سے رزق سے

1۔ بیہ روایت بعض محفقین کے نزدیک حسن جایا ہے۔" کسی معترسندے ثابت میں بلکہ میخ

2 نیکی کا ثواب جس طرح آخرت میں بلندی درجات اورابدي تعمون كاباعث موياب أاي طرح نیکی کی وجہ ہے اللہ تعالی ونیامیں بھی تعمت عزت اور مزید نیلی کی توقیق۔ سے نواز ماہے اس طرح برے عمل کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں متی ہے 'الاب کہ اللہ تعالی معاف فرمادے۔

3 عربس اضافے کے مخلف مفہوم بیان کیے محت ہیں۔ (۱) یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے اور وہ استھے كآموں میں صرف ہوتی اور ضائع ہونے سے پچ جاتی ہے۔(ب) نیکیوں کی توقیق ملتی ہے جس کی دجہ سے مرنے کے بعد بھی تواب پہنچا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا الصب "باق رہے والی تیکیاں تیرے رب کے ہاں تواب کے لحاظ سے بھتر ہیں اور امید کے اعتبار

وذا ہے داول کو چھیرنے والے ! میراول اپنی اطاعت

محروم كردوا جاناب" فوائدومسائل:

ورجے کی ہے جو البنہ اس مدیث کا آخری حصہ "انسان اینے برے مل کی دجہ سے رزق سے محروم مو الباني رحمته الله اس كى بابت للصنة بين كه بيه موضوع

وہ کام آسان ہوجا آہے جس کے کیےوہید آکیا گیا۔" فائدہ : انسان کے نیک اور ید ہوئے کا تعلق بھی تقتررے ہے لیکن بندے کواس کاعلم سیں۔وہ استربعت مع مطابق عمل كرف كالمكاف ب

حضرت ابن عمررضی الله عنیہ سے روایت ہے رسول الله مسلى الله عليه ومسلم في قرماليا-"مومن ہیشہ اسپنے دین کے ہارے میں کشادگی میں ر متاہے جب تک وہ حرام خون (بمانے کا ار تکاب) نہ كري-"(بخاري)

اس کاایک مطلب توبیہ کہ مومن جب تک کسی کا ناحق خون میں بہایا اے دین پر عمل کرنے کی توقق ملتی رہتی ہے اور دو سرا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کشان رہتی ہے 'مل (انجام) دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق اوراميدوار ہو ماہاورجوں ہی دہ مل ناحق کاار تکاب كرتاب توالله كي رحمت كي اميد كادروازه اس يرينه مو جا آب اوروه تااميدون من سے موجا آب

حضرت خولہ بنت ٹامرانصار بیہ رضی اُللہ عنہا ہے روایت ہے اور بیہ حضرت حمزہ رضی اللہ عبنہ کی اہلیہ الى وه فراتى إلى كمريس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفرماتي بوسئ سنا

وذبلا شبہ کھے لوگ اللہ کے مال (بیت المال) میں ناجائز تصرف كرتے ہيں۔ چنانچہ ايسے لوكوں كے ليے قیامت والےون جہنم کی آگ ہے۔"( بخاری)

توی خزانے میں باجائز تصرف اور اسے مصالح عامد کے بجائے مصالح خاصہ کے لیے استعل کرنا کبیرہ گناہ ہے جس پر اسے جہنم کی سزا ہوسکتی ہے 'اگر اس نے مرنے میل خالص توبہ نہ کی۔

عولتِن دُالْجُسْتُ 19 جُورِي 2015 بِيَن

الإخوان والحيث 18 جوري 2015 ي

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"-U1001=

(ح) فرکشتوں کویا ملک الموت کواس کی جو عمر معلوم

شی اس میں اضافہ کر دیا جا تاہے۔ بیہ فرشتوں کے لحاظ

ے اینیافہ ہے اللہ تعالی کو پہلے ہے علم تھاکہ بیہ مخص

الملال نیلی کرے گاجس کے انعام کے طور پر اس کی عمر

تفذير بدلنے كامطلب يہ ہے كہ جس معيبت سے

انسان ڈر آ ہے ' دعا کی برکت سے رک جاتی ہے اور

آئی ہوئی مصیبت رفع ہوجاتی ہے۔جس طرح حضرت

ارنس علیدالسلام کودعائی وجدے چھلی کے پیٹ

"اكروه (الله كى) ياكيزكى بيان كرف والول مس

یال بھی یہ کماجا سکتاہے کہ بیہ تبدیلی فرشتوں ہے

علم کے مطابق تبدیلی ہے اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالی کو پہلے سے علم تقاکہ فلاں مخص دعا

5۔ اس میں دعا کی ترغیب یائی جاتی ہے اور رہ بھی

معلوم ہو تا ہے کہ دعاجی جائز اسباب میں سے ہے

جے افتیار کرنا تو کل کے منافی مہیں بلکہ عین توکل

حضرت سراقہ بن جعشم رمنی اللہ عند سے

روایت سے انہول نے فرمایا۔ میں نے عرص کیا۔

"اے اللہ کے رسول صلی اِللہ علید وسلم اِکیا عمل ان

امور میں شامل ہے جنہیں لکھ کر تلکم خٹک ہو گیااور

اس کے بارے میں تقدیر کا فیصلہ ہو چکایا اس کا تعلق

" بلکہ وہ ان امور میں شامل ہے جن کو لکھ کر علم

فنک ہو کیااوراس کا ندازہ ہو چکااور ہرایک کے لیے

آئدہ (فیصلہ ہونے والے معاملات) سے ہے۔"

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

كے گا كھراس كى مشكل عل موجائے كى۔

نہ ہو جاتے 'تولوگوں کے اٹھائے جانے کے دان تک

اں ( چھلی ) کے پید بی میں

میں اس قدر اضافہ کردیا جائے گا۔

ے نمات مل کئ۔ اللہ تعالی نے فرمایا۔

رج-"الصفت 143-144

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



## انشِآسِالشِاكَ باتين

وہی کھنچا ہوا قد 'تحقیقی بالول میں اسیے محقوی پر سے تقریبا '' منڈے ہوئے۔ تھا تو شاعر اور دانشور کر بال ہیشہ چھوٹے رکھتا تھا۔ دیکھیے 'وہ سرملا رہاہے۔ باتیں کرتے وقت سرکو ملکے ملکے بیٹھے دینااس کی عادت ہے۔ موٹے تال کی عینک کے پیچھے سے اس کی آکھیں مسکراری ہیں۔ آئے پوچھیں تو اس سے کہ آخر راہ فرار کیوں افتیار کی؟ آخر راہ فرار کیوں افتیار کی؟

''ارے بھائی!بات ہے کہ سفراتوا پنامقدر تھااور ہم توپہلے ہی کمہ چکے ہیں۔ کارواں در کارواں سپنوں کو بسرائے ہوئے لوگ تو جانے گئے۔ انشا! چلو تم بھی چلو ''نہیں انشاجی!ہم سے باتیں نہ بناؤ۔ تم باہر تواکشر ملاک تر تھرگر مرہ فعد ایک نہ تصغیف کی سکامیں۔

المسلم الشاجی اہم سے باعمی ندہناؤ۔ تم ہا ہرتوا کشر جایا کرتے تھے مگر ہردفعہ ایک نو تصنیف کتاب کامسوہ اورا یک شفقت بھری مسکراہث کا محفہ لے کروایس لوٹ آتے تھے مگر خیر' تمہیں کیادوش دیں۔ تم سے کیوں شکایت کریں کہ تم کمہ چکے ہو کہ بیہ شہر' یہ قریے تمہاراوطن تمیں ہیں۔ تم سداکے رومانی' عاشق قریے تمہاراوطن تمیں ہیں۔ تم سداکے رومانی' عاشق

ش' آواره مزاج <u>تص</u>

"آبوو حتی جان کے تم کوساتھ تہمارے پھرتے
سے"
اور تہمیں بھی پچھ انہیں وحشیوں سے چاہت
سخی۔انہیں کی شکت پہند تھی۔
بہتاں تربیع کموم کے اب وشت کولو نیں بن کو چلیں
شام ہوئی آوارہ غزالو ' آؤ کہ اپنے وطن کو چلیں
انٹاجی تم تو خیراپ وطن کولوٹ محتیا باغ عدن کو
لوٹ گئے۔ گرد کھے رہے ہو 'تہمارے اس تاوقت سفر
فوٹ گئے۔ گرد کھے رہے ہو 'تہمارے اس تاوقت سفر
کے کیا تیامت ڈھائی ؟ تم ایک دن چکے سے چلے گئے۔
کرا ترا تو دیکھا تھا گیا بچوگ بڑا۔ بیوی چھاڑی کھاری
کر اترا تو دیکھا تھا گیا بچوگ بڑا۔ بیوی چھاڑی کھاری
آ تھوں سے آنسوؤں کے دریا رواں تھے۔ تہمارے
یارووست 'تہمارے چاہئے والے 'تہمارے مضافین
یارووست 'تہمارے چاہئے والے 'تہمارے مضافین

پر سے وقع جد مراہ ہوئی کر ہوگاں اندان سے تمہاری سناؤنی سی توعالی نے بہاڑی رات آنکھوں میں کاشدی۔

قدرت الله شهاب آغمه انوسومیل کاسفر کرکے کراچی آئے کہ تمہارا آخری دیدار کرلیں۔ارے بندہ خداجانے کی ایسی کیا جلدی تھی۔

تم ایسے کمال کے تھے کھرے داو دستہ کے کے اور کرنا ملک الموت تقاضا کوئی دان اور میں کہتا ہوں انشاجی! آخر تمہیں ہم سے شکایت کیا تھی ؟ ہم لوگ تو تمہیں سر آ تھوں پر بٹھاتے تھے۔ ہار تھے۔ ہار پھول پہنائے جاتے تھے۔ ہار پھول پہنائے جاتے تھے۔ ہار پھول پہنائے جاتے تھے۔ لوصاحب پھر بھی آپ فیا ترین ۔۔۔

ان کوگوں کی بات کروجو عشق میں خوش انجام ہوئے تجدکے قیس مہال کے انشاخوار ہوئے 'برتام ہوئے مگر ہم نے تو بھی نہ سنااس بدنای کا قصد۔ ہال اپنی ہاری کی طرح چھپاتے رہے ہو تو دو سری بات ہے۔ مگر کمال ہے 'اپنے چلے جانے کی یہ مخص کیا گیا تاریلیس کرتا ہے۔

ہم جنگل کے جوگی ہم کو ایک جگہ آرام کمال اور شام کمال میں بیاں 'کل اور ڈگر میں ' سے کمال اور شام کمال میں جبری جان افشا! تم توجوگی ہوگئے گرتم چاہتے ہوکہ شمارے چاہنے والے بھی بروگ لے لیں۔اب کے سفر کے بعد تم نے آس توڑ دی۔ چروچھیا کر آپ چینوں کی دنیا سوئی کردی۔ تمہارے لطیفوں کی پہنوں کی دنیا ہوتی ہوگئے کہ اندھیرا چھا گیا۔ تم خوب جانے والا اندھیرا چھا گیا۔ تم خوب جانے والا جا تا ہے تہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آگر نہ جانے والا جا تا ہے تہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آگر نہ جانے تو یہ کو کر کہتے۔

سر کا چہرہ چیکتالا ئیں 'کس سورج سے مانگیں وهوپ کمور اند حیرا چیعا جاتا ہے خلوت ول میں شام ہوئے تم اپنی شاعری میں عشق کا دم بھرتے تھے بڑے ماشق ہے پھرتے تھے تگریہ بھی دیکھا کہ تم خود کتنوں کے محبوب تھے ؟ اور اب اپنے عاشقوں کا حال تک

نہیں ہو تھتے۔ خودرا نضیحت ' دیگراں رانفیحت۔ تم انوںان گئے تھے۔

الی زبان سے کھ نہ کمیں کے جب بی رہیں کے عاشق

تم سے تو اتنا ہوسکتا ہے پوچھو حال بچاروں کا اچھاچلو، چیتم تصور میں ہی آتے رہو ،خواب ہی میں جلوہ د کھاتے رہو ہمیں منظور ہے۔

جنگل جنگل شوق سے گھومو 'وشٹ کی سیریدام کرو انٹا بی! ہم پاس بھی لیکن رات کی رات قیام کرو انٹا بی تمہاری وی حالت ہے کہ "من نہ کروم شاح رہ کند۔"ایک طرف آپ تھیجت فرماتے ہیں

میر مغفور کے اشعار نہ چیم پڑھنا بھینے والوں کو ابھی اور بھی جینا ہوگا اور خودیہ حالت بہنار کھی ہے کہ۔۔ آدارہ آدارہ پھرنا چھوڑ کے منڈلی یاروں کی رکھے رہے ہیں دکھنے والے انشا کا اب حال وہی بلکہ نوبت ہدار نما ارسید کہ۔۔۔

کیا اچھا خوش باش جواں تھا جانے کیوں بیار ہوا اٹھتے جیٹھتے میر کی جیتیں پڑھتا اس کا شعار ہوا اور آخروہی ہواجوہونا تھااور تقدیر کابدا تھا۔وہدان آ کہاجہ آنکھیں جھونڈ تی ہیں کہ انشاکہاں گیا۔

اور آخروبی ہواجو ہونا تھا آور تقدیر کا بدا تھا۔ وہ دن آ کیاجب آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کہ انشاکہ ان گیا۔ اے متوالو ' ناقے والو ' ورنہ اک دن ہیہ ہوگا تم لوگوں سے آتے جاتے پوچھیں گے انشاکا پتا انشا! تم اپ گرو میر تقی میرسے ملے ہو گے۔ وہ خشہ تن تم سے مل کر ضرور خوش ہوا ہوگا۔ شعر میں وہ تہمارا استاد تھا۔ تہمارے اشعار میں بھی آبوں کا دھواں ہے۔ عشق کی آگ سلگتی بھڑکتی رہتی ہے۔ درد دھواں ہے۔ عشق کی آگ سلگتی بھڑکتی رہتی ہے۔ درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ تہمارے بول میٹھے ہیں۔ ان میں غضب کی گھلاوٹ ہے مگر تم خودمائے ہو کہ میر میر میں غضب کی گھلاوٹ ہے مگر تم خودمائے ہو کہ میر میر

اک بات کمیں کے انشا جی آ تہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی ہم ایک جمال کا علم بڑھے 'کوئی میرسا شعر کہا تم نے میں ایک جمال کا علم بڑھے 'کوئی میرسا شعر کہا تم نے مگرجان من تمہاری نٹری البیلی تا کن خوب وسی ہے۔ خداکی پناہ تمہاری نٹری البیلی تا کن خوب وسی ہے۔ بال زہر نہیں چھوڑتی۔ تم نے وہ نقرے بازیاں

کی ہیں کہ لوگ جمہیں پڑھ کر آوٹن کیوتر بن جاتے ہیں۔ اس فن کے تم استاد ہو۔ حباب کی اور اخبار کی زندگی ہی کیا۔ لیکن اخبار میں وہ چند مراج آنج جہال تسمارا قلم موتی جڑا کر آفھا زندہ جادید ہو گئے۔ شعراء شعر میں تعلی کیا کرتے ہیں 'تم نے نثر میں بھی تعلی کی مگراس طرح کویا محض گدگدارہ ہو۔ یاد ہے جرمنی کی وہ بری بی جس سے تم نے بلیڈ خریدے ہے۔ جرمنی کی وہ بری بی جس سے تم نے بلیڈ خریدے ہے۔

تھے؟وہ انگریز بھی۔ آپ فرماتے ہیں۔ ''اس بے چاری کو جرمن نہیں ''تی صرف انگریزی آتی ہے۔ہماری طرح دونوں زبانوں پر قادر نہیں معلوم ہوتی!''

آور پھروہ جرمن نیکسی والاجس کی شامت اعمال کہ اس نے آپ کو گڈمار ننگ کہا اور جناب نے کس یدرانہ شفقت سے فرمایا۔

ومسيال خوب الكريزي بولتے مو- مارے مقابلے

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 21 جَوْرى 2015 أَنْهُ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 20 جُورِي 2015 يَنِي

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

اك لژكي بجيعارتي تقيي وال وال كرتي تفي عرض يون احوال توبيه جملے كمال سے لاتے ہاور کھانے کاذکرہ و تو تم نے بیہ بھی خوب کہا کہ بعض منگاہونے کی دجہ ہے شیں کھاتے۔"

انشاجی! تم نے تاریخ فئی کی بھی نئی اوا اختیار کی۔

ومجها تكيركو برهاي زيرك اور سمجعه وارجاننا جايب كهاس في محض كبور الراف يسانور جهال كاليافت کا اندازہ کرکے اس ہے شادی کرلی۔ اس کے سلیقہ

ونشاه جهال بري دوررس نظرر كمتاتها- تاج محل نه

"ہمایوں کابیٹا اکبر سندھ کے سفریس امرکوٹ میں بيدا موا تفا-اصطلاح من اسے نياسند هي جمي كمديكة

اوراكر تمية استعيل ميرشى كاوه القمندية حى مولى كه

کی نہ سہی پھر بھی انجھی خاصی ہے۔" ونیائے اوب کے بت طناز! طنز میں بھی تمهارا جواب شیں۔ تم نے کاروبار کرنے والے غریب یاکتانیوں کو خوب کچوکے دیے ہیں جس کی کسک اب تك محسوس موتى ب آب فرات بيل كه " اہل فرنگ میں نیکی و نیک چلنی کا فقدان ہے كيونك شراب أكثر يبيتے ہيں۔ كوشت بھى ملال يعنى ؤنیکے کا نہیں کھائے۔ بروے کا بھی چنداں خیال میں ہے۔ دکان دا زول کے ماتھوں پر کٹے اور ہاتھوں میں کسپیج نہیں یعنی ان کی عاقبت کا معاملہ مشکوک ہے کیکن ملاوٹ کا کاروبار نہیں ۔ دودھ ' دہی اور ملصن مكاسب فالص لما ب-جائري بن مي بعي بين ك چھلکا شیں ہو تا نہ ہلدی میں انڈٹیں ہو لی ہیں۔ چینی وكانوں سے ملك جھيكتے غائب شيس ہوتى نہ آٹا كہيں جا تا ہے۔ حتی کہ لوگ مین ہولوں کے ڈھکنے تک شیں چراتے۔ ہارے یہ ہمیں سے ہو ' ہرکارے دہر

انشا! میہ سے ہے کہ تمہارے شعر کی کھلاوٹ اور " غنائيت ميريت كابرنوب- ليكن تمهاري" انشائيت" تمهاری نترمی ہے۔ یہ بری تحفہ چیز ہے۔ سید حی سادی آسان زبان 'چھوٹے چھوٹے فقرے متوازن طرزادا كوئي بيج شين كوئي شكلاخ مقام سين بدم صمى بيدا كرنے والے ثلقل الفاظ نهيں كه لغت ساتھ کے کر بیٹھو تو پڑھو۔ بھٹی میراتو پیرحال ہے کہ جب آ یاد آتے ہو تو تمہاری تحریب پڑھتاہوں۔معلوم ہو تآ ہے کہ تم سامنے بیتھے باتیں کردہے ہو۔ محاورے کا نمک اور کلایکی تلیحات کے مسالے اس پر معصوم سا طنزو مزاح لطف آجا یا ہے۔ مولوی عبدالحق کی محبت ہے تم نے فائدہ انحایا۔ تم نے بیہ رازیالیا کہ تحریر میں رجاؤ پیدا کرنے کے لیے کلاسکی ' ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کتنا اہم ہو تا ہے۔ بیہ نہیں کہ کھے کنکوے کی طرح جد هرگی ہوا ہوئی ادھر کو بہک محصے أكرتم غالب كے رسیانہ ہوتے تومیاں شیر محمد خال انشا

يه كيول كر للصة مرے مشعم مجھ يرجمي رحمت خداكى-

"دال معقى بياتن كه ده الركبيل جواستعبل مير تفي ے زمانے میں وال بکھارا کرتی تھیں۔اب فقط بھنی بھئی بقول باور چیوں کے کیا مزے دار " تروکا " لگایا د حکوشت نہ کھانے والا ہر شاعر معری نہیں ہو تا۔

انشااتم جيے مرتجان مربح آدمی متصویسے ہی طنزنگار مجمی ہو۔ چنگیاں لیتے ہو 'بچ*ر کر حملہ نہیں کرتے بکر فقر*ہ ایا چست کرتے کہ تیر کھانے والا تیر کھا کر بھی مسکرا تا ہے۔ تمہارے متعلق مشاق یوسفی نے کہ وہ خود بھی لیلائے مزاح کا داشناس ہے مکلاسیکی بات کمیہ ڈالی کیہ

" بچھو کا کاٹا رو آ ہے۔ سانے کا کاٹاسو آے اور انشا کا كالاسوتي مسكرا بالبي بي-"

شعار 'پابند صوم و صلوٰة با .... کشیده کاری کا ما ہروغیرو ہونے کی شرط نہ رکھی۔"

ہو آاتو آج بھارت کی ٹورسٹ ٹریڈ کو اتنی ترتی نہ ہو گی ..." پیا نہیں۔ سو برس بعد کوئی تمہارے اس فقرے کا مزالے سے گایا سیں کہ

کام کررے منصد قون بھی آ رے منصد بائیں بھی چاری تھیں اور ساتھ ساتھ ایک پریے پر مصمون بھی لله كرجلد جلد تيار كررب تنه جو تحظ بحر بعد يراهمنا تھا۔ای طرح تیماری کالم نولیی تمہاری زود نولین کی مرہون منت ملی۔ یمی شاید تمہاری تحریر کی بے ساحلی کوجہ ہے۔اس میں آمہے آورد سیں۔ انشا إلى وافعى دوستول كيے دوست متصر ياد ہے جب میری کتاب چھپ رہی تھی تو تم ضد کرتے تھے کہ اس میں کارٹون ضرور ہوں گے۔ اس پر جملہ بازیاں جی ہوئی ھیں۔

میں کہنا تھاکہ آؤہم این تصویریں لگادیں!میںنے تم ہے کما تھاکہ "چھوڑو کس چکر میں بڑتے ہو۔" تم نے جواب دیا کہ " بھئ جھ بر چھوڑو۔" پھر تم نے کارٹون بنوائے .... اور تقریب تعارف میں وہ جوش و خروش د کھلایا کہ میں بھول نہیں سکتا۔ تم ایے شاعرو نار تھے جس سے قاری کوالفت ہو

جانی ہے۔ میں تمهاری سب سے بردی جیت تھی۔ بول مرناتوبر حق بهتم كمته تص یاں تو آیا جو مسافر یوشی شب بھر تھمرا یہ سرائے ہے یہاں س کا ٹھکانہ و عوثاد کین انشاجی!ایسا لگتاہے کہ تم نے شب بحر بھی قيام نه كيا- رات تواجعي بيميلي بمي نه تهمي واند توابمرا مجینی نه تھا۔ چکور توبو لے بھی نه <u>تنص</u>ے ابھی توبیہ حالت

آغاز شاب شب ہے پارے جانبے کا یہ وقت کب ہے بیارے ليكن تم أعشادهم چنگى لى-أدهم كد كدايا-كسي فقرہ کسا مکنی کا منہ چڑایا جو کیوں کی طرح ایک معو منتانہ لگایا۔ این خسرت کا خرقہ کاندھے ہر ڈالا ۔ عقیدت و محبت کے سکوں سے بھرا ہوا کشکول سنبھالا اور لوگول كورو باجھوڑا ينادامن جھنك كرچكتے ہے۔واہ انشاجي!خوبرسموفانبعاني-

خوب ہمارا ساتھ نبھایا ' ج بھنور کے چھوڑا ہات ہم کو ڈیو کر خور ساحل پر جا لکلے ہو اچھی بات

مَنْ خُولِين دُالْجُسِتُ 23 جُوري 2015 يَنْ الْمُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"اكبرادر بهمول بقال كالزائي باليت من شروع

مولی تو ہدردوں نے اس کے جدی وطن سے پیغا

جموایا کہ تم اور بیموں یہاں باشفند آؤ مسلح کرائے

دیتے ہیں۔ لیکن اکبرنہ مانا۔ بیموں ایک ہاتھی کے

ہودے میں بیشارویے آنے پائی کا حساب لکھ**ر باتفاک** 

اس لزانی کا مال عنیمت فروخت کرے کسی کاروبار میں

بید لگائے کہ تاکمال آیک تیر قضا کا پیغام لے کراس کی

آنکه میں لگااور وہ ہے سدھ ہو کر کر کیا ہیموں بقال کو

ہے بھی دلچین ری ہے یا سیں مرتمهارے بعض

بجصے معلوم نہیں کہ انشاختہیں بھی تی جی دوڈہاؤس

'لا بوتر کی دونشمیں ہیں۔ نیلے کیو تر اور سفید کیوتر'

" طوطے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جنگلی طوطے جو

على من ريخ بن - يالتوطوطي جو پنجرول مين ريخ

ال - فالتوطوط جنهيں جنگل ميسر ب نه پنجمو- آئے

ہائے ہائے انشا مخل میں لپیٹ کرنگانا ای کو کہتے

سوال - پنجانی تو ہندوستان میں جھی رہیتے ہیں

سندهی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں۔ بنگالی تو

ہندوستان میں بھی رہتے ہیں پھریہ الگ ملک کیوں بتایا ؛

جواب فلطى مولى معاف كرديجيك آئنده شيس

آنثا إانثار دازي تمهارے كيے اتنى عى سل تھى

جیے آپس میں ہاتیں کرنا۔ بھے یادے کہ ایک شام

تهمیں کہیں مصمون پڑھنا تھا۔ میں تمہارے وفتر پہنجا

کہ جلے میں ساتھ ساتھ چلنے کاروکرام تھا۔ تم وقتری

ون ان كى وطنيت كاسوال افعتار بتاب-"

سوال سیاکستان میں کون رہتاہے؟

جواب پنجالي سندهي وعيرو

لیے کور کی پھان یہ ہے کہ وہ نیلے رنگ کاہو ماہ اور

ہم تاریخ کا سلاموشے دایان کر سکتے ہیں۔

فقرون مين اس كارتك جملكتا بمثلا"

سفید کبوتر بالعموم سفیدی مو ماہے"

اور پھرطنزی ہیے کاٹ۔۔

مَنْ خُولِين دُالْجُسُتُ 22 جُورِي 2015 يَكِ

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہیں مگر کھے ایس بھی ہیں جو ہردور کوانجوائے کرتی ہیں اور حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں کہ اب ہم بوے ہو گئے ہیں اور حقیقت تو ہے ہے کہ بردھانے میں انسان کی مخصیت میں و قار اور بردیاری آجاتی ہے۔ ا نواب ایک طویل عرصے کے بعد اسکرین یہ والیس آئی ہیں اور آپ یعین کریں کہ ان کے اسکرین یہ آتے ہی ان کے انٹروپوز کی فرمائشیں شروع ہو منئیں۔ ابنی مصوفیات کے باعث بردی مشکل سے ہاتھ آئیں جلیکن شکر کریں کہ آگئیں۔" ''کیسی ہیں ہمانواب۔ آج بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرکے ۔ بہت شکر میدوقت دینے کا؟" ''جی اللہ کا شکر ہے ... بس مصوفیات باشاءاللہ اتنى بى كەرەتت ئكالناذرامشكل بهورمانقا-" "جى ... آج كل كيامصوفيات ہيں-كيا آن ارب کیاانڈریروڈ کشنہے؟" "" " ج کل سوپ " سسرال میرا" آن ارسے برا تاویت چینل سے آیا ہے اور لوگ کمہ رہے ہیں کہ کیوں کیا یہ روں ۔۔ میں نے کما کہ بھی ٹیپکل متم کے رول بت ہو گئے اب کھے چینج آنا جاہے۔اینے آپ کو استيبليس كروانا تفا-سوكافي سال ينك كرواليادوسسرال میرا" کے علاوہ ''محرم ''آن ابرے ---— جینادشوار سہی <sup>\*\*</sup>لی ئی وی ہوم سے آن ایر ہے کافی ٹیلی فلمز کی ہیں۔ گزری عیدیہ سرید کھیوسٹ کا کامیڈی لیے کیا تھا تو کام بہت ہو رہا ہے۔ کیکن ہر اسكريث كالجمي مزه مهيں ہے ، کچھ اسكريث ايسے بھي رے ہوئے ہیں مجن یہ کام کرنے کودل ہی ملیس کر رہا۔ وہی ٹیبیکل اسٹوریز ہیں۔ مجھے یادے کہ جب میں یہاں ہے گئی تھی 'اکستان سے تو اس وقت



برسول بعد جب ماضي كي حسين فنكاره "مهانواب" کوماں کے رول میں دیکھا تواجساس ہواکہ وفت کسی کا تہیں ہیںنے سب کوچھو کر گزرجانا ہے۔انسان وہی اجھا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دفت کے سانچے میں وهال مے۔ میں نے اکثر مسین فنکاروں کو دیکھاہے کہ جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو وہ کوشہ تشین ہو جاتی

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 24 جُورِي 2015 يَنْ

ہارے ڈراموں کے موضوعات بہت اچھے ہوا کرتے تھے تو کام کرنے کا بھی مزہ آنا تھا۔اور ڈرامہ ویکھنے کا بھی مزہ آٹا تھا۔ اب تو محض موضوعات ہوتے ہیں بس-ایک فیکٹری بن چکی ہے ایک منڈی بن چکی

یعنی مزه حسیس آرها مجبوری می*س کرر*ہی ہیں؟" "میزه آبھی رہاہے اور شیں تھی اب انتخاسارے چینلز مل سے ہیں کہ اب آپ صرف لی فوی تک محدود ميں إلى منظ في آرنسك آھے ہیں۔ توجوان والريكشرة أكے بيں جوكہ بهت اجماكام كررے بيں-است الت كرتے إلى سب ميرى اس سے براہ كراور ایا جاہے بچھے انسان عرّت کا ہی جھوکا ہو تا ہے۔ اں یہ بات میں نے ضرور نوٹ کی ہے کہ کمپنی تھوڈی ی اس آرگنائز ہے۔ یے منتس کا تھوڑا مسئلہ ہو یا ہاوراس کے لیے چھوٹااور بردا ہرا یکٹر موریا ہے۔" " ایسا .... ایک سینتر مونے کی وجہ سے آپ اپنی مرضى كى يەمنىد نىين كىتىن كىيا؟"

ال أسبوك ما المار الماريدي يمال كوكى كمشمنك و في و سير مين او لي حاب وه زباني مويا پير مين اوريسان اللي مرسي ہے باللہ نہيں ہو آا يہاں بے منتس مل تو جاتی ہیں طروالا ولا کر 'فون کر کرے 'جینے یہ ہم پر کوئی احمان کر رہے ہیں .... بس کیا کر سے ہیں ... اور ڈراموں میں بھی ایک بھیٹر جال چل پڑی ہے۔شادیاں ا ث کام ایک جیسے موضوعات الم سے کم حارے زمانے میں ایساسیں ہو تاتھا۔"

"ہمارے ڈراموں میں عور تیں بری مظلوم دکھائی

ہے ہوئے ... "عورتیں مظلوم بے چاری تھیٹر کھائی رہتی ہیں۔ لیکن جارے یہاں ایک کلاس ایس ہے بنن کواس تسم کے ڈرامے بہت پیند ہیں۔ توان کا نیسٹ بھی بدلنا جا ہے۔ کتنا مظلوم و کھائیں سے عورت کو ... عورت تو آب کمال سے کمال پہنچ عمّی ہے۔ اے اسٹرانگ دکھاؤ 'جو کہ اب حقیقت ہے' ماکہ ممرور اور مظلوم عورت میں بھی آگے بر<u>وصنے کا</u>

حوصلہ ہو ۔اور ایک بات اور بھی کہنا جاہوں کی کہ میڈیکل سائنس سے بید ثابت ہوا کہ کزنز میںج یماریوں کوٹرانسفر بھی کرتی ہے اور جنم بھی دیتی ہے۔ مگر ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ بھائی کے بیٹے سے شادی ہو رہی ہے۔ اسمیں تروی رہی ہیں کہ میری بمن کے بیٹے یا بئی سے شادی ہوجائے۔" و' بيه بتائمين كه إنناعرصه كهان ربين- كن ملك مين

رہیں۔ وقت کیسا گزرا اور اسکرین سے کیوں عائب " ہرچز کا ایک ٹائم ہو آ ہے اور انسان کی قسمت

میں سب کچھ لکھا ہو آہے ،جہاں اس کو جاتا ہو آہے چاہے وہ لاہور ہو 'کراجی ہو 'امریکہ ہویا لندن ہو۔ تو 1998ء میں میں امریکہ جلی گئی تھی۔ کیونکہ میرا دانہ یانی وہاں لکھا ہوا تھا۔ امریکہ کے شہرلاس اینجاس مِين مَيرا قيام ربا-وبان رشية دار تصر وُيرُه سال بوا ب مجھے پاکستان آئے ہوئے اور در میان میں ایک بار پہلے بھی آئی تھی تو دوستوں اور رشتے داروں نے کما کہ وأيس آجاؤ اوريهال آكر ذرامول مين كام كرويية نجيه وبال جاكرسب كي بإتول بيه غوركيا يجه سوجا اور پيمر آگفي .... یکی کام چھوڑ کر گئی تھی۔ای کام کو ددیارہ شروع کر

وبال امريكه مين كياكرتي تحيين-جاب كي ياكوتي

وہاں رہ کر تو آپ کو پتا ہے کہ جاب کرتا بہت ضروری ہو تاہے۔سوا خراجات ہوتے ہیں 'ضرور تیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہار ڈو ہر اسٹور میں کام کرتی تھی اور بجصے انشیریر کا ڈیمار شمنٹ ملا ہوا تھا اور ہمارے پاس تقریبا" 100 کے قریب اکاؤنٹ ہوتے نتھے الدور ٹائزنگ ايجينسز كے موشن پكيرز جيے سولى وغیرہ کے توان کی سیٹ ڈیزا کننگ کیا کرتی تھی اور وہ بهت ولجيب كام تفااور جمهے بهت مزه آ باتھا ہميو تکه آگر جاب مزے کی نہ ہو تو بردی بوریت ہوتی ہے۔ تو بردا اچھا وفت كزرا.... أوراجها كمايا جمي-"

"اب مستقل آئی ہیں یا واپس جانے کا ارادہ ہے

مَنْ خُولِتِن ڈاکجنٹ 25 جنوری 2015 یک



''جانا آناتوانشاءانندنگارے گا۔وہاں انتاع صدرہ کر

''جب آب والس<sub>ل</sub>اكستان آئيس تولوگول نے وہلگم

''ارے نہیں نہیں .... مانٹماء اللہ ہے" وارم ویکم"

ملا مجھے اور جب میں واپس آئی موں تومیں نے کسی کو

بتاما حهيس بلكه اسيخ ليارتمنث كوريبوديث كروانح بيس

مصوف محم- توجب ميري آمد كاسب كويتا جلالوسب

بهت خوش ہوئے اور کام کی آفرز آئیں۔ مرابتدایس

تمیں نے چھوٹے چھوٹے رولز کیے تاکہ اپنی فارم میں

واپس آجاؤں ....اب برے رواز بھی لینے کی ہوں اور

میں نے دیکھا ہے کہ ایک آرشٹ جار جار سیربلز میں

حبك ہوتے ہیں گاور كام كررہے ہوتے ہیں اور كيول نہ

كريس اكراسيس اجعاكام بعي مل ربائ اور كمائي بعي

ہورہی ہے... مربج ہو چیس توجھے سے بیک وقت استے

سارے رولز نہیں ہوتے اور پھر کھے آر گنائز ڈفسم کاکام

"امريكه مين جب النيخ ورام ويمتى تحيس تو

وتكم ويمينتي تقني كيكن ويميتي ضرور تقني ....اورايته

لکتے تھے زیادہ جمیس کڑھتی تھی (ہنتے ہوئے)اور میری

ایک بهت انجمی دوست بس جوکه را نترجمی بس "عذرا

بابر"جو ایک لائن بھی للھتی ہیں تولا جک کے ساتھ

لكصتي بس توجب بهم دونول أيك سائقه بينه كرورامه

د میستی تھیں تو ضرور کہتی تھیں تکہ "یار بیہ کیاہے؟"

سك كام مجى بهت عجيب اورب تلے قسم كے ہوتے

تصے ہارے زمانے میں توالیا نہیں ہو تا تھا۔ بہت

آر گنائزڈ اور ڈسپلن کے ساتھ کام ہو ٹاتھا' اب تو ہر

یلے میں رونا دھونا محارہ تاہے۔جن کڑکیوں کے ساتھ

میں کام کرتی ہوں وہ بت اچھی بچیاں ہں ان سے کوئی

اجھاا چھاکام کردائیں...مزے کی بات توبیہ کہ اب

تو الركيوں كے باتھ ميں وسك Vix موتى ب جمال

وراع اليح للته تصيا كؤختي تحيس كدبه كيهاكام مو

مجھی شمیں ہورہاتو زیادہ کام شمیں گئتی میں۔"

آني مول توايك وم توكث آف ميس كرسكتي-"

کیایا اند سٹری کے چکرلگانے بڑے؟"

"بالكل تحيك كها أب احجعار سيانس علميا برا آپ اسے چینیج نہیں کرسکتے۔اور پہلے تین ماہ کی ایک سہ ماہی ہوا کرتی تھی اور تین ماہ تے بعد نے ڈراے اور ويكربروكرام آن الربوت تصحمراب ايبا يجه نهيس ہو آ۔ بھر پہلے ڈراے کے لیے ریس سل بھی بہت ہوتی تھی۔ ڈسکشن بھی بہت ہو تا تھا را سٹراور ڈائر یکٹر کے ورمیان-اب اس طرح کاکام سیس مورا- نظافے لوگ این این کمانیاں کے کر آجاتے ہیں۔

" آب جوانی میں اس میڈیا کو چھوڑ کر گئیں اور 14 لئير- تكليف بوني يااحيمالكا- كيمامحسوس بوا؟"

ود تهيس تهيس كوتي تكليف نهيس موكي اور انسان "ريننگ كابرازور مو ياب؟"

" جي بالكل أيك مردكي دورد تين تين شاريال

" رواز کے معاملے میں چوزی ہیں یا کہتی ہیں کہ چلو بھیڑھال میں ہم بھی شامل ہو تھئے تو کمیا ہوا؟"

آ تھول یہ لگائی ٹی ٹی آنسو بنے لکتے ہیں۔ کیونکہ كردارى رونے دھونے والے ہوتے ہیں۔ و کررے زمانے میں ڈراے فیڈ بیک کو و کھے کرینا کرتے تھے اب پہلے بورا سیریل ریکارڈ ہو آہے بھر آن ایر ہو باتھا۔۔ تو پہلے زیادہ بھتر تھااپ زیادہ بہترے

سل بعد آب کی وائسی ہوئی۔ پیک سے اولڈرواز میں آ ایک ہی دور میں رہے توباکل ہو جائے۔ تبدیلی توبہت ضروری ہے اور مجھے بالکل بھی بُراحسیں لگ رہا ' بلکہ

میں اپنے کام کو بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ جاہے کام جیسا بھی مل رہا ہے ... ہمارے را کٹرذ کے پاس ٹایک نسیں ہیں 'وہی ہیرو ہیرو تعین پید تھوم رہی ہیں کمانیاں۔ جبكه يأكنتان مين ايشيائي ممالك مين تو موضوعات كي بھربار ہے۔ ہر کھر میں ایک کمانی موجود ہے۔ بس جو چل رہاہے سوچل رہاہے۔ کوئی دیکھ رہاہے یا نہیں دیکھ ربا- پروڈ کشن کمپنیز ہیے بتار ہی ہیں ماشاء کنندے۔"

کروائیں کے توریٹنگ تو برھے کی ہی تا۔ یا مجھ اس طرح کے موضوعات ہوں سے حیث میے تو رابیٹنگ تو بره هے کی سیالہ"



مزید باتوں سے پہلے کھے اپنی قبل کے بارے میں

"راوليندى ميس ميم وسمبركويدا مونى <u>سلا</u> آرى ميس تنصے اور مما بر سیل محنیں فوجی فاؤند بیش اسکول کی انہوں نے علی کڑھ یونیورش سے اپنی تعلیم ملل کی یسی اور مایا یونی میں بیرا ہوئے اور البہ آباد یو نیور شی سے لعلیم ممل کی ایک میرے بھائی ہیں جو کہ لی آئی اے میں لینٹن ہیں۔ بھائی کے بعد میرائمبرے اور پھرمیری ایک چھولی بس ہے وہ امریکہ میں ہو لیسے اور تدريس كے شعبے سے وابسة ب-وہ شادى شدہ ب اوراس کے ماشاء اللہ سے تین نیچ ہیں اور میں نے

" يتانسيس كيول .... شادي كالجمعي موذبينا بي نسيس .... اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ شادی کر آو۔سوچ لو۔۔ تو میں سے کہتی ہوں کہ دنیا میں جہاں اربوں لوگوں کی شادیاں ہورہی ہیں وہاں آگر آیک آدھ ۔ کی شادیاں نہ بھی ہوئیں توکیا فرق بر اسے دنیا کو۔"

" ونیا کورو فرق پر آی سیس ہے۔ فرق تواین زندگی کو یر ماہے۔ جب زندگی اسلے کزامل پر تی ہے۔ " ہاں کہ تو آپ تھیک رہی ہیں ملیکن میں نے

مُنْ خُولِين دُانجَنْتُ 26 جُوري 2015 بيني

﴿ حُولِينَ دُاكِبَتُ 27 ﴿ وَرَى 2015 ﴿ وَمَرَى 2015 ﴿ وَمَرَى

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

نہیں بلکہ کیب دے کر۔۔ توجب اتنا محدود کام تعالق پھر

.... اور آگر آپ ویکسیں تو میں نے کوئی بہت زمادہ کام

سب ما تنمیں رو رہی ہیں تو چلو بیس بھی رولیتی ہوں۔

سهاس نکیٹو رول کررہی ہی توچلومیں بھی کرلتی

اول .... او میں تو ہر طرح کے رول کرنے کو تیار ہوں۔

ادر میں عاموں کی کم ماس کے رول سے بہث کر بھی کوئی

كردار كردل- كى ياكل كارول- صحرامين بمثلتي موني

ام رت کارول وغیرو نغیرد." "الاین درائے دیکھتی ہیں ... وہ سے ہیں

"ارے کمیں نہ پہلے بھی دیکھے تھے نہ اب دیکھنے کا

اراده ب-اندين ڈراھے توہماري پنجال فلموں كي طرح

ہوتے ہیں۔ وُھن وُھن کرتے ہوئے ... تو بچھے تو بھی

جی پند جمیں آئے۔۔اور چو تک میں نے بھی ان کے

اراے ویکھنا پندہی نمیں کیے تو نمیں بناستی کہ کون

آ کے اور کون پیچھے۔ کیکن میں پھر بھی پیہ ضرور کہوں گی

کہ ہارے ڈرامے انڈین ڈرامول سے بہت بہت

آکے ہیں میونکہ وہاں امریکہ میں جھے اپنے پاکستانی

اراموں کافیڈ بیک ملتا رہتاہے۔ مرچر بھی تبدیلی آنی

"بس اس فیلٹر میں رہ کر کام کرنا ہے۔ جنوری سے

مارچ تک کے سریلزسائن کیے ہوئے ہیں میں نے اور

ورمیان میں امریکہ کا ایک چکراگانے کاآرادہ ہے۔ آئی

ترمیں یمال ایک دوماہ کے لیے تھی۔ مربھر بمیں کی ہو

"مستقبل میں کیا چھ کرنے کاارادہ ہے؟"

ارامون مي ايم؟

بهت ضروری ہے۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

گزشتنی ہے سحربھی شب بھی گزشتنی ہیں بسنت' برسات' پوس' بت جھٹر رتوں کے میہ سارے قافلے اور ساعتوں کے میہ سب مسافر ہواؤں کے ساتھ آتے رہیں گے یوں ہی گرمیہ شکرار آمدور دنت ایک کسلی سے بیشتر خاک نمیں کہ وقت توایک جادہ نارسا کی اند جاوداں ہے سے کملی کتاب کے صفحے اللتے رہتے ہیں۔ آتی جاتی ساعتوں۔

وقت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے اللتے رہتے ہیں۔ آتی جاتی ساعتوں کے ساتھ رتیں بدلتی رہتی ہیں۔
گرب واہبے 'وسوے 'اذبیتی' خواب ' تعبیریں۔ دل بہت ہے موسموں ہے گزر تا ہے اور اندر کی رتیں باہر کے موسموں
کو بھی بدل دیتی ہیں۔ زندگی اتن تیزی ہے رنگ بدلتی ہے کہ بتا ہی نہیں چل پا تا ہمیا کھویا 'کیا پایا۔ ہاں وقت کی کچھ
سامتیں ' کچھ تحسین پل دل کے آگئن میں اس طرح شرجانے ہیں کہ کامل خوشی کا احساس نہ سمی' ایک اظمینان سا ضرور
موس ہو تا ہے۔ ہمارا پہلا سوال اس حوالے ہے۔

1 - 2014ء میں گوئی ایسالمحہ آیا 'جب آپنے کوئی اچھا کام کرکے گھرااطمینان محسوس کیاہوا؟ 2 - گزرے سال کاوہ لمحہ 'جب کسی کا کھاا بیک جملہ 'کوئی انچھی بات آپ کے دل میں خوشی کا انمول احساس جگا گئی ہو؟ 8 - زندگی تیزی سے ہاتھ ہے نکلتی جارہی ہے۔ اپنوں سے رنجشیں 'ناراضیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی ایسی ناراضی اور

ر بحش ہے آپ اس سال دور کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ 4 - 2014ء میں زہب سیاست میوزک وراما کھیل اور ادب کے حوالے سے آپ کی پندیدہ شخصیات کون ی

> رہیں: 5 ۔ ایک کتاب جو آپ کو بست اچھی گلی اور آپ اے ہماری قار کین کو بھی پڑھنے کامشورہ دیں گی۔ آئے دیکھتے ہیں 'ہماری قار کمین نے ان سوالات کے کیا جو ابات سے ہیں۔

ان انکھوں نے دیکھ ہیں نئے سالی کی ستالصبود

جی ع تقی 'جب میرے دیں میہ چلا جائے گا۔" روا اور آبک سرو میں نے روٹی کے جھوٹے جھوٹے ککڑے تو ژے اور

سیمیں نے روئی کے چھوٹے چھوٹے کلڑے تو ڑے اور
اس کے سامنے دیوار پر رکھ دیے 'اس نے آسان کی طرف
د کھیے کر کائمیں کائمیں شروع کر دی اور کئی کوے منڈ پر پر آ
جینے 'میرا بیٹا جلدی سے روٹی کاڈید انصالایا۔ اور میں باقی کی
بیٹھے 'میرا بیٹا جلدی سے روٹی کاڈید انصالایا۔ اور میں باقی کی
اور یوں تمام روٹی کوؤں کوڈال دی اور کو وک کی تعداد بردھتی
رہی 'میرا بیٹا خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اس نے منڈ پر پر
رکھے مٹی کے کونڈے میں باتی بھی ڈال دیا۔ تمام کوؤں نے

موہینہ شاہ ۔۔ کراچی (1) پید ماہ جنوری کی ایک نخ بستہ صبح تھی 'جب میرے پھوٹے بیٹے نے بالکونی کادروازہ کھول دیا \_ اورا کیک سرد جھو تکے نے میرے چرے کوچھوا۔ میں نے رضائی چرے تک لے لی تھی ٹمکر بالکونی کی منڈ پر پر بیٹھے کوے کی کامس کائیس مجھے مسلسل ڈسٹر پر کر

یں ہے رصای چہرے تک کے یہ سماسل وسٹر ہاللوں ہی منڈ پر پر بیٹھے کوے کی کا میں کا میں مجھے مسلسل وسٹر پر رہی تھی 'میں غصے ہے اچھی بیٹے کو ڈانٹا اور اپ دویتے کو ڈبل کر کے کوے کو مشش مشش کر کے بھگانے گئی مگروہ ڈہمیٹ بنا بیٹھا رہا اور الناجب میں دویٹا مارتی وہ اسے چو پچ میں دہانے کو لیکتا' میرا بیٹا اپنی دیر میں کچن سے آدھی رونی واپسی میں ہی اتنی دریہ و جاتی ہے تو پھررائے ہے ہی پھھ کیتی ہوئی آتی ہوں۔ ہاں جس دن گھریہ ہوتی ہوں تو پھر بہت شوق سے کھانا پکاتی ہوں۔ اور بہت اچھا پکاتی ہوں۔" ''اکہلی ہوتی ہیں؟"

''قبی ہاں۔۔ بہمی کزنزوغیرہ آجاتی ہیں اور رہ جاتی ہیں تو بہمی دوستیں آجاتی ہیں۔۔ تو برط اچھاوقت گزر جا باہے۔۔ اور ماشاء اللہ سے یہاں دوست رشتے وار انتے ہیں کہ اگر ایک دن بھی ریکارڈنگ کے علاوہ ملتا ہے تو اس دن کا پتا ہی نہیں چلتا۔۔ پھر گھرکے کام بھی اشتے جمع ہوجاتے ہیں۔''

ے ہی ہوجائے ہیں۔ "اوراس انٹرویو کے آخر میں کچھ کمنا چاہیں گی آپ

"ہاں۔۔۔ ضرور میں یہ کمنا چاہوں کی کہ آگر اس ملک
میں کی نے کسی کی دعالیتی ہے تو پلیز پلیز جانوروں سے
اچھاسلوک کریں۔ میں درخواست کروں گی کیونکہ آئی
ایم آ بیٹ لور۔ جھے جانوروں سے بہت پیار ہے۔
ویسے تو اس ملک میں انسانوں کے ساتھ بھی بہت بڑا
سلوک ہو رہا ہے 'کیکن جانور جو نکہ بے زبان ہوتے
میں۔اس لیے ان کا خیال رکھا کریں 'کتے اور بلیاں
وفاوار جانور ہوتے ہیں 'جو گلیوں میں پھررہے ہوتے
ہیں یا توان کو ختم کردیں یا پھران کی حفاظت کریں۔ پچ
ملک کو کھا رہی ہے۔ کسی نے پچ کما ہے کہ آگر کسی
ملک کو کھا رہی ہے۔ کسی نے پچ کما ہے کہ آگر کسی
ملک کو اچھا و کھنا ہو تو اس ملک کے جانوروں کو
ویکھیں۔"

اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دہما نواب" سے اجازت جاہی۔



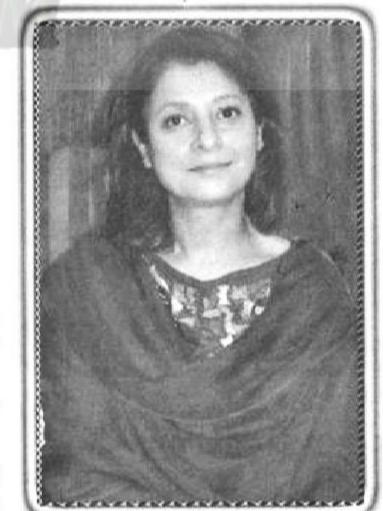

دیکھاہے کہ جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں 'وہ کون کی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور سید نہ کہیں کہ اکیلے انسان کی زندگی نہیں ہوتی یا ذمہ داریاں نہیں ہوتیں۔اللہ نے ہرانسان کواپی یاد کے لیے رکھا ہوا ہے تو کسی کو کس انداز میں یاد کروا تا ہے تو کسی کو کس انداز میں۔"

"فورس توسب نے کیا ہوگا؟" "بالکل کیا۔ ممایلانے بہت کیا، فیملی نے بھی بہت فورس کیا۔ دوستوں نے بھی بہت کیا۔ رشتے داروں نے بھی بہت فورس کیا۔ پھر میں باہر چلی گئی کہ کوئی کہنے والا تو نہیں ہو گا کہ شادی کرلو۔ بڑے سکون سے گزرے گی زندگی 'مگرجان چھوٹی نہیں کیو تکہ ابھی

بھی سب کتے ہیں کہ شادی کرلو۔" "گھریلوامور سے دلچیپی؟" "بالکل ہے "کافی ہے … مگر ٹائم ملتاہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری شوٹ کا ٹائم ایسا ہو تا ہے کہ رات گھر



خولين تانجنت 29 جوري 2015 يانون تانجنت 29 موري 2015 يانون تانيخت 29 موري 2015 يانون تانون تانو













میں بالکل بھول چکی تھی کہ اس یخ بستہ موسم میں مصندے فرش پر نتھے ہیں بنا کسی کرم کیڑے کے کھڑی ہوں' کیونکہ اس وقت میرے ساتھ طمانیت کا ایک احساس تھا اور ساتھ ہی ایک سبق کہ ہے زبان پر ندے ہم انسانوں کو ایک سبق دے گئے کہ اپنی بھوک کے ساتھ آگر ہم دو سروں کی بھوک کا بھی احساس کریں اور مل بانٹ کر کھائیں تو بھوک و افلاس کے سائل پر قابویایا جا سکتا

(2) مجھی بھی مکدم موسم بدل جاتے ہیں اور منظر تبدیل ہوجاتے ہیں 'اور کمی کا کہا صرف ایک جملہ آپ کی روح میں اتر جا تا ہے اور سب کھیدل کے رکھ دیتا ہے۔

ہاں ایک جملہ " زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اگر ہزار بار بھی ملتی تومیں اپنے پرورد گارے میں دعاکر باکہ ہریار "تم ہی میری جیون سائنگی بنو-" میہ جملہ میرے جیون سائنگی

 (3) خدا کا جینا شکر اوا کریں کم ہے " کیونکہ اس دو ژتی" بھاکتی دنیامیں 'نہ کسی سے کوئی رجش ہے نہ ناراضی 'سب ہم سے خوش ہیں اور ہم سب سے خوش ہیں۔ (4) پنديده شخصيات

ند جي : - مولاناطارق جميل اين ولنشيس اوريرا اثر اندازبیان کی وجہ ہے منفردہیں۔

سای سای شخصیات میں مولانا سراج الحق پیند ہیں۔ میوزک'راحت فتح علی جوبے حد سریلے ہیں۔ ڈراما' عمیرہ احمر کا تحریر کیا ہر ڈراما (پیچھلے سال کا محبت صبح کاستارہ)اوران کی ہر کرر بھے بے حدیسند ہے۔ فيل كركث بيند ب اورينديده كلا زي يونس خان-(5) تمام بہنوں کو میں قرآن مجید ترہے کے ساتھ يرصف كا مشوره دول كي- يول ميري يستديده را تشرعميره احدیں اور ان کی تحریب میں باربار پڑھتی ہوں۔ (روبینہ آپ نے سروے بہت انتھے انداز میں ، گرر کیا ہے افسانوں پر بھی طبع آزائی کریں۔ آپ اچھالکھ عمّی

کران تعمان....کراچی

(1) بالكل امتل في 2014 ومن ايك بهت فاص لحد میری زندگی میں آیا جس نے میری زندگی کو ایک نیا رنگ دیا۔ ہوا پچھ یوں کہ اس سال رمضان میں سحری کی نشریات جاری تھیں ان تی باتوں کے دوران ایک رات مفتی صاحب (مجھے ان کانام یاد شیس آرہا) نے باحیا 'باکردار اور یرده دار عورت کا آخرت میں درجہ بتایا ان کی ہاتھی س کر ميرے ول ميں شديد خواہش جاكى كى كاش ميں جمي ان عورتوں میں شامل ہو جاؤل اور اس مجھ میں نے شرعی یردے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل بیرا ہو گئی۔اس سے میں نے صرف اظمینان بی محسوس نہیں کیا بلکد اپنی ذات میں

سلمیں کانفیڈنس پہلے ہے کہیں زیادہ پایا۔ بیٹین کریں کہ سكر بهجي مجبورا" نقاب لگانا پڙ جا يا تفا تو دم ڪفتا محسوس ٻو ما الله اور اب میں شاویوں میں کازاروں میں مودلز میں بارک میں رشتے داروں کے کھر جہاں بھی جاؤں ململ

نقاب میں جاتی ہوں۔ (2) ایک ماہ قبل میری رشتے کی ایک تند اینے شوہر'

والدین اور بھائیوں بھایوں کے ساتھ میرے کھر آئیں تو محصے نقاب میں دیکھ کربست حیران ہو تمیں۔ پھر کھمل نقاب میں معمان داری کرتے دیکھ کروہ بہت متاثر ہو تیں۔اور جاتے وقت کہنے لگیں ''خداالی توقیق ہرعورت کودے'' اور میرے ساتھ سبنے کما آمین-ان کی بیات میرے

دل کوانمول خوشی کا حساس دے گئی۔

(3) دوردور تک بھی کوئی میری تظریس ایسانسیں بجس کے لیے میرے دل میں ناراضی یا رجش ہو ممیرے جیٹھ جشانیاں اور ایک دیور دیورائی میری ساس اور ہمارے ماشاء الله افعاره يج ايك جكه ايك ساتھ رہتے ہيں ميري شاري كوا فعاره سال مو حكے ہيں ،جہال برتن ہوں وہ كھڑ كتے بھى ہں مکر میں نے بھی نارانسال شیس پالیں۔این غلطیوں کو مان کرائیے جھوٹے بردوں سے معانی بھی مانگ لیتی ہوں' اس میں میں نے بھی شرم محسوس شیس کی-

(4) 2014ء من ذہب کے حوالے سے میری يهنديده فخصيت جنيد جمشيدكي تهي ماشاء الله وه كيا تح اور کیا ہنا دیا اللہ نے انہیں۔ سیاست میں مجھے کوئی پیند نہیں میوزک میں مجھے بیشہ روہا نظک میوزک پہند ہے۔ جب تک صرف لی نی وی تعانو بهت شوق سے ڈرامے

ویکھتی تھی اور جب سے لیبل پر چینلز کی بہتات ہوئی ہے ڈراموں سے دل ہی اٹھ کیا ہے۔ پھر بھی دو ڈرا سے ذرا شوق سے دیکھے وہ بھی آخری چند انساط 'ایک تو" پیارے نصل "اوردد سرا" بردی آیا "سوپراندیم کی وجہ ہے 'وہ مجھے احچمی لگتی ہیں۔ کھیل کے خوالے ہے اس سال مجھے سب سے زیادہ خوشی کلی محلول کے ان بچول نے دی مجنہوں نے فٹ بال میں پاکستان کا دنیا بھرمیں نام روشن کیا اور ان کے علادہ جو بھی یا گستان کے لیے بہترین پر فارم کرے 'کسی بھی

ادب کے حوالے سے وصی شاہ اس سال میرے فیورٹ رہےان کے پروگرامزمیں نے بہت شوق ہے دعجھے اور دوسرانام عمير واحمر كاب ميركائل كي وجدے مي ناول میں نے اس سال پڑھا اور مجھے بہت زیادہ متاثر کمن

امتل جي مين ايك تهين دو كتابين يزهن كامشوره دون گی بہنوں کو۔ایک تواشفاق صاحب کی "زاویہ"ہے اور

ودسری کتاب عصرحاضرے صوفی بزرگ جنہیں دنیا ہے کزرے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے 'واصف علی واصف صاحب کی تفتگور منی کتاب جس کانام بھی وہ تفتگو "بی ہے۔ میری نظرمیں آج حضرت أنسان كاسب سے بردا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی مرضی کرنا جاہتاہے ہرمعالمے میں وہ یہ سیں دیکھاکہ خداکی مرمنی کیا ہے۔

حرمت رواا كرم .... ولوال آمام تریاداشتیں کھنگا گئے پر بھی کوئی ایس بات نہیں

مَنْ خُولِينِ دُالْجَسِتُ 30 جُورِي 2015 يَ

مُزْخُولِتِن دُالْخِيثُ 31 جُورِي 2015

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM













یاد آئی بجس سے میں نے خود کو مظمئن پایا ہو۔ کوئی ایسا کام جس سے مجھے خود پر فخر محسوس ہوا ہو'یا اطمینان رگ ویے میں سرایت کر کیا ہو۔

رعائے 2015ء میں کوئی بردی نیکی میرے حصے میں لکھ

(2) 2014ء کاایک نہیں بہتے ایے کھے ہیں جس میں میری تعریف کی گئی۔ کرن میں فرحانہ ناز ملک آبی کے لیے لکھا جانے والا میرا تعزی آر ٹکل بہت لوگوں کو بیند آیا ناجیه مهراور مونا اور بهت ہے لوگوں نے تعریف کی حیا بخاری آنی نے بست زیادہ تعریف کی۔ خصوصا "ان کا جمله «حرمت آپ بهت احیما لکھتی ہیں۔ ہماری رائٹر برادری کاایک بهت احیمااضافه ثابت بهوسکتی بس آپ"

ام طبيفور آلي نوبست دفعه تعريف کي-تنزیلہ ریاض آبی نے کما تھا۔ "حرمت آپ کی نامج بهت الحجي ب "آب مين اين بات دوسرون تك بينيان كا سلیقه موجود ہے۔ "عام رو تین میں بھی بست ہے اسخفے جملے سننے کو ملتے رہے ۴ بنی ذات کے حوالے سے بھی اور ویسے تھی 'مثلا سحرمت! تم بہت خالص ہو۔ تمہارے دل میں جوہو تاہے وی زبان یہ اور الاحرمت! تم ایک تھلی کتاب کی مانند ہو۔ کوئی باب سی سے بوشیدہ نہیں "مکراس جملے کی صداقت یہ شک ہے کہ بہت ہے ایسے راز ہیں جن ہے میرے علاؤہ کوئی واقف نہیں (بی بی بی)

جمان ے انسسار مول نال! حرمت کو اے اور دوسروں کے را زر کھنے آتے ہیں۔"

(3) زندگی بل بل گھڑی گھڑی۔ اختتام کے قریب اور

قریب ہوتی چلی جانی ہے۔ سوایے وقت میں اگر کوئی ناراض ہو تو میراغصہ چوہیں تھنٹوں سے زیادہ کا نہیں ہو تا۔

زبان کی کڑوی ' تلخ ضرور ہوں مگرتب تک جب بات ول میں ہو۔ جو شی ابنی بھڑاس نکال لی۔ دل یاک صاف ہو جا آ ہے۔ میں کسی کو زیادہ عرصہ بلکہ عرصہ کیا تین دن ہے زیادہ ناراض ہی شیں رہنے دیتی خودے "یا من جاتی ہول یا پھرمنالیتی ہوں۔ مگر کھھ رشتے ایسے بھی ہیں جن کومیں اپنی زندگی میں سب چھ بار کر بھی یا پھرسب چھے جیت کر بھی بھی معاف نہیں کریاؤں گی۔ نہ اسکا سال اور نہ ہی آئنده بھی مناؤں گی۔

(4) 2014ء من ذہب کے حوالے سے حریم خان (میری نیك فریند)ان كی معلومات نے بهت متاثر كيا۔ ساست سے مجھے انتخائی حد تک نفرت ہو چکی ہے۔ میوزک کے حوالے ہے " راحت فتح علی خان "کا" تیری آ نکھوں کے درمیان کا ''ایک انتہائی بہترین کاوش تھی اس كے علاوہ كسى كانے نے متاثر نہيں كيا اور جمال تك بات ہے ڈرامے کی تواند من اور ترکی ڈراموں کی آمدتے میری ٹی وی ہے دلچینی انتائی کم کردی ہے اور ستم درستم کہ ہمارے تمام اچھے اچھے ناواز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ڈرائے کے نام یہ 'اس نے تو ٹی دی ہے دل بالکل ہی اجات کردیا ہے۔ تھیل تواس سال بھی"دی لیے جندلالہ" شاید خان آفریدی کاہی بهترین تھا کہ میں ان کی بہت بچین ے فین بلکہ ''اے می ''ہوں اور اوب تواس سال جو بر'ھا اس میں "جنت کے ہے" ہی سب سے اچھالگا "مو" تمرہ

ہے ہروار ڈزاور اولی ڈی مختلف جگہوں پر بنی ہوئی ہیں۔ (ا) میری پندیده کتاب ہے توسب بی کوپند مگرانی سول اسپتال میں ہرروز ہزاروں مریض علاج کے لیے روز مرہ کی روئین میں ہم بھاکتے دوڑتے اس کتاب سے آتے ہیں۔ اندرون سندھ کے لوگ بھی یہ غرض علاج است دور ہو سے ہیں۔ راضے کے بجائے مکہ ریک میں وہال موجود ہوتے ہیں۔ ایک اندرون سندھ سے آئی ب سے اور یا پھر طاقوں میں ہی جاتے ہیں صرف۔ عورت این بیار بچے کو گودیس کیے بیٹھی رو رہی تھی... مویں توسب بی قار مین کو" قرآن یاک"ر جے کے ڈاکٹرنے اے سرجیکل وارڈ میں جانے کا کہا تھااور وہ اے ساتھ روھنے کا مشورہ دوں گی۔اور اس کے علاوہ در بچین کا معلوم نہیں تھا کوئی اے بتاہمی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا "جی آیک انتمائی فوب صورت اور بردهی جانے کے آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں مختلف لوگوں سے آگاہی لیتی سرجیل دارد میں چیچی ۔ بیچے کاچیک اپ کرایا۔ ڈاکٹر آ فریس دعاہے کہ اللہ یاک مجھی قار تین بہنوں کے نے مختلف ٹیٹ لکھ کردیے میں وہ سب کرانے کے لیے لے آنے والاسال انتہائی خوب صورت اور مسرتوں کی نوید بھی مختلف جگہوں پر اس محے ساتھ تھی۔ جب اس کے سب لیب ٹیٹ ہو گئے تومیں نے اس سے اجازت جای شينه أكرم .... بهار كالوني لياري كراجي جبكه اس دوران ميرااينا ڈاکٹرے چيک اپ کانمبرنکل کيا تھا (1) مراشة بري بت سے اپے کمات آئے۔ ایک مرجس طرح مجھے اس عورت نے دعا میں دیں یعین جانیں ایک انمول خوشی المهرا سکون اور اطمینان میں نے

(2) دوران سفرميرے الحديس سيع موتى ہوانوريس سل اس پر پچھے نہ کچھ ذکراللہ پڑھتی رہتی ہوں(معیز کے جانے کے بعد سے عادت پختہ ہو گئی۔ بے کہ میں اس کے ایسال تواب کے لیے زیادہ سے زیادہ کلمہ طبیبہ راھ سکوں۔) میں چنگ جی رکشہ میں جیشی تشہیج پڑھ رہی تھی۔ میرے برابرایک عورت آگر جیشی اور میرے دونوں ہاتھ يكركي ... من نے كھبرا كران كى طرف ديكھاتووہ بولى كه بني

بقة صفح تمبر 278

ے آتی ہے۔ ایک اسکول کا بچہ روڈ کراس کر رہا تھا کہ ا ہاتا۔ دوسری سائیڈے ایک ہیوی ٹرک آیا نظر آ ٹا۔ میں ك آنا" فانا" بعال كراس يج كو تحسيث ليا اورسيف سائیڈے کردیا۔ جبکہ میں خود جاروں طرف سے گاڑیوں کے اللمينان محسوس كيا.... ورندورای در جوجاتی تو ...

ای ملرح میں اکثراہے علاج کی غرض ہے سول اسپتال ارائی میں آتی جاتی رہتی ہوں .... سول اسپتال ست برا

مراتبہ کھاراور کی مصروف سوک جس کے اطراف کئی

الكوازواقع بن اور شريفك بحي دونون سائيذ ، بت تيزي

مِنْ خُولِينِ دُالْجَبُ لُهُ 33 جُورِي 2015 يَنْ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



لِين دُانجَنْتُ 32 جُورِي 2015 عِنْدِ



لیلی تمی لڑی کی ماریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سِرامل جا ماہے۔ ا۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اودیات کے بغیر سونہیں پار بی تھی۔وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی فیملی کو کیوں مارڈالا۔

6۔ اسپیدنگی کی بانوے مقالبے کے فائن میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دوئیج چودھوس راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ مینسی نے نوح فول کے لفظ کا ایک صرف فلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود احتاد یجے نے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدائٹ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہجے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے فلط بتائے کی صورت میں تیرہ سالہ بھی دوبارہ فائن میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کراس خود اختاد سطعت اور ذہین نیچ کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دیکھ سالہ بھی دوبارہ فائن میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کراس خود اختاد سطعت اور ذہین نیچ کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر معممان ہے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بسن مشکرادی۔ میں اور جانبی کہ دوباری کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔ میں کار نے کی کو دی اور تر میم شدہ باب میں تبدیلی کردی اور تر میم شدہ باب میں تبدیلی کردی اور تر میم شدہ باب میں نوال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

مار نے فکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑگی نے آسے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سکریٹ پینے لگا۔ لڑک نے پھرڈانس کی آفر کی اس نے اسے سمی انکار کردیا۔ دولڑکی اس مردسے متاثر ہور ہی تھی۔ وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔ اب کے وہ انکار نہیں کریا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے نارانس ہو کرا ہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطلبتن اور ملول نظر آتی ہے۔

را ہے وہ جیسے ہی گھر آیا۔ معمول کے معابات اس کے دونوں بچا نیا کھیل جسو ڈکراس کے گلے آگے۔ حسب معمول اس کا بیوی نے بھی جو تیسری بار امید سے تھی 'اس کا پر تیاک استقبال کیا۔ وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطمئن و مسرور دیکھ کر موج رہا ہے کہ اگر وہ چند پیپر بچا ڈ کر بچینک وے تو اس کی ذندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ سکتی ہے۔ مگروہ KSpk.net. selge



آب حیات کی کمانی باش کے تیرو پڑوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انفاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے ایامہ کوابر رنگزدیے ہیں۔ وہ بالکل دیسے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل سے قبول کیا۔

9۔ ی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جارا شخاص گزشتہ ڈیرٹر ہواہ ہے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک محض بلکہ اس کی بوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ڈاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلوبات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس محض پرہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سمیت اس کی فیملی کے نمایت شفاف ریکارڈے اب تک کوئی مفکوک ہات نہیں نکال سکے عمر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس

ضروری نون آجا آئے۔جس کاوہ انتظار کررہاہ۔اباے اپنی قبلی اور استعفیٰ میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ سرند ثدنٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا گریس کے الیک شنز پر بری طرح اثر انداز

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 34 جُورى 2015 يَك

مِنْ خُولِتِن دُّاكِيْتُ 35 مِورى 2015 يُوكِين دُولِي مُن الكِيْتُ 35 مِورى 2015 مِنْ خُولِتِن دُّاكِيْتُ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



واسلام آباد؟ اس في المحدب يلين سيسالار كود يكها-" بال مین اس دیک اینڈر جارہا ہوں۔" سالارنے بردے تاریل اندازیس کما۔ " دلیکن میں ... میں کیسے جا سکتی ہوں؟" وہ ہے اختیارا تکی۔ دو تہمارے پایاتو حمہیں منع کرکے گئے ہیں کہ مجھے اہے ساتھ اسلام آبادنہ لے کر آنا۔ پھر؟" سالارنے اس کی بات کائی۔ " ہاں۔۔۔اوراب وی کمدرے ہیں کد اگر میں تمہیں ساتھ لانا جاہوں تولے آؤں۔ "اس نے بردی روانی سے کما۔وہاس کاچمود عصی رہی۔ "میری قبیلی کوبتالگ سکتاہے۔"اس نے کبی خاموشی کے بعد بالاً خرکہا۔

''آج یا کل توبیا لکیابی ہے۔''سالارنے ای انداز میں کہا۔''بیاتو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر حمہیں چھیا كرر كھول-"وہ سنجيد كى سے كمد رہا تھا-" تمهاري فيلى نے تمهارے بارے بيس لولوں سے أما ہے كم تم شادى کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔اب اپنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے کے کریں کے تو خودا میں بھی المبير اسمنك موك-اس لي بجع تيس لكاكدوه وكورس مح-"وه مطمئن تقا-

"تم الليس لليس جائية "الليس بتاجل كمياتوده حيب لليس بينيس حيد" وهريشان مونے لكي تھي۔ " وہاں بھی مجھار جایا کریں ہے 'خاموشی سے جائیں ہے اور آجایا کریں ہے۔ یار اِنتا سوشلا تر نہیں کریں مےوہاں۔"وہاس کی بے قلری سے چڑی۔

دو نہیں یا جلاتودہ مجھے لے جا کیں سے ۔۔۔ وہ مجھے ارڈالیں سے۔ "وہ روہانسی ہور ہی تھی۔ " فرض كردا مامه إاكر الهيس انفا قاستمهار بارے ميں بتا چلتا ہے يا يهال لا مور ميں حمهيس كوئي ديكيد ليتا ہے، مهيس كوئي نقصان پنجاتے بين تو\_?"

شیں بتا چلے گامیں بھی با ہرجاؤں گی ہی شیں۔"اس نے بے ساخیتہ کہا۔ "تهمارادِم شیں کھنے گااس طرح...؟"یسنے چونک کراس کا چرود یکھا۔

اس کی آتھوں میں مسیحاجیسی بمدردی صی-

" بجھے عادت ہو گئی ہے سالار ۔۔ انتابی سائس لینے کی۔۔ جھے فرق شیس پر آ۔جب میں جاب شیس کرتی تھی تو مبینوں کھرے مہیں نکتی تھی۔ میں استے سالوں سے لاہور میں ہوں سین میں نے یہاں یازاروں کیار کس اور ریسٹور نتس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہا ہرے ویکھا ہے یائی دی اور نیوز پیرز ہیں۔ میں آگر اب ان جلوں پر جاؤں تو میری سمجھ میں ہی سیس آئے گاکہ جھے وہاں کرنا کیا ہے۔جب مان میں مسی تو بھی ہاسل اور کا ج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ میں تھی میری زندگی میں۔اب لاہور آئی تو یماں بھی پہلے یو نیورشی اور کھرید اوراب کھرید بچھے ان کے علاوہ دوسری ساری جنہیں بجیب می لئتی ہیں۔ مینے میں ایک بار میں سعیدہ امال کے کھرے ماس ایک چھوٹی می ارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی وہ میری واحد آؤٹٹک ہوتی تھی۔وہاں ایک بک شاپ میں۔ میں پورے مینے کے لیے بلس لے لیتی تھی دہاں ہے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارتا آسان ہو تا ہے۔ " وويتا سيسات كيول يتاني كئي-

"بال وفت كزارنا آسان مو ماب زندكي كزارناسي-" اس فے ایک بار پھر کرون موڑ کراہے دیکھا 'وہ ڈرائیو کررہا تھا۔ "عصفرق سيس يز آسالار-"

" مجھے فرق پڑتا ہے ... اور بہت فرق پڑتا ہے۔" سالارنے بے اختیار اس کی بات کائی۔" میں ایک ناریل

ہوسکا تھا۔ کیبنٹ کے چیے ممبرز کے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کاوقفہ لیمنا پڑا تھا۔ نیصلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نصلے پر بہنچ کیا۔

10- الزائمرك مريض باب كوده النيخ بالقول سے يخى بلار ہاتھا۔ اس كے أنداز ميں اپناپ كے ليے نمايت پار ' احرام اور محل ہے۔ اس كے باب كومعلوم نہيں كہ وہ اس كے ہاتھ سے آخرى بار كھانا كھار ہاہے۔ اس كاسامان ابر پورٹ یرجاچکا ہے اوروہ گاڑی کا انظار کررہاہے۔

Q- ووظیے رنگ کی شفاف جھیل پر اس سے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی

K- وہ تیسری سنل پر بنے اپار فمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی دوسے ساٹھ فٹ کے فاصلے پراس میکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوج کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ مہمان میکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔ وہ ایک ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوج کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ مہمان میکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔ وہ ایک

پروفیشل شوٹرہ۔اسے معمان کونشانہ بنانے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کردی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کر باہے تکراس کی خوشی کی خاطریان لیٹنا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھے کرتنا باہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیری ہیں۔دوسری لکیر مضبوط اور خوشکوار شادی کو ظاہر كرتى ب-دهدونول ساكت ره جاتے ہيں۔

ا یک خوب صورت انفاق نے سالار اور امامہ کو یکجا کردیا۔اس نے امامیہ کوسال بعد و یکھا تھا۔ان کی ابتدائی زید کی کامیلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کرکے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں نعیند مہیں آتی تھی۔ کیکن سالارنے امامہ کی بات مان لی۔ مسجودہ امامہ کوجگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے جلاجا آ ہے 'امامہ سحری کے لیے آٹھتی ہے تو فرقان کے کھرے کھانا آیا رکھا ہو تا ہے۔امامہ اے سالار کی بے انتخابی مجھتی ہے۔ سعیدہ امال سے قون پر بات کرتے ہوئے وہ رو پڑلی ہے اور وجہ یو چھنے پر اس کے مینہ سے نقل جا یا ہے کہ سالار کاردیداس کے ساتھ تھیک جسیں ہے۔ سعیدہ امال کوسالار پر سخت عصبہ آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کو بھی بتادیق ہیں کہ سالارنے امامہ کے ساتھ کچھ اچھ اسلوک نہیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سیط علی کے کھرامامہ کارد کھاروں محسوس الرياب سعيده المان بھي سالار كے ساتھ ناراضي سے پيش آئي ہيں۔ پھرامامه اس رات سعيده المال كے بي كھرده جاتی ہے۔ سالار کواچھا شیں لکتا تکروہ منع شیں کرنا۔امامہ کویہ بھی برا لکتا ہے کہ اس نے ساتھ چلنے پر اصرار میں کیا۔اس کوسالارہے ہیہ بھی شکوہ ہو ماہے کہ اس نے اسے منہ دکھائی شیں دی۔ سالاراپنے باپ سکندر عثمان کو ہتادیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑکی ہے ہوئی ہے در دراصل امامہ ہے۔ سکندر عثمان اور طبیبہ شخت پریشان ہوجاتے ہیں۔امامہ کو فرقان کے کھرروزانہ کھاتا کھانے پر بھی اعتراض ہو باہے اور سالا رکے ہی فوڈ کھاتے پر بھی۔ سکندر عثمان 'طیب اور انتیاان دونوں سے ملنے آتے ہیں اور امامہ سے بہت بیا رہے ملتے ہیں۔وہ سالار کاولیمیداسلام آباد میں کرنے کے بچائے اب لاہور میں کرنے کامتصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سیط المدہے سالار کے تاروا سلوک کے بیارے میں دریا فت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیو تکہ وہ بایت اتنی بردی سمیں تھی جلنی اس نے بناڈالی تھی۔سالار امامہ سے اسلام آباد چلنے کو کہتا ہے۔ توامامہ خوف زوہ ہوجاتی ہے۔

## تيسرى قبلط

"اسلام آباد چلوگ؟" اس کے اس کے جملے نے امامہ کے ہوش اُ ژا دیے۔ وہ سب پچھ جووہ سوچ کر آئی تھی مس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔

مَنْ خُولِينِ دُالْجَسِتُ 36 جُورِي 2015 يَكُ

میں ہونے والی تفتگو کا آیا لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹرصاحب کو گاڑی میں ہونے والی تفتگو کے بارے میں بتایا تعاسي؟ سدوب صدحران موا-"جى الماسكى سوالى يى مى ركاديا-والمام أب كرويدي الخوش بي- "واكترسيط على في الكاجمل بولا-سالار كولگا كا سينے ميں كوئي علطي موتى ب "جی..." اس نے بے اختیار کما۔" میں سمجھانہیں۔" "آپ امامہ بر طنز کرتے ہیں ...?" وہ پلکیں جھیکے بغیرڈاکٹر سبط علی کودیکھتارہا۔ بمشکل سانس لے کرچند لمحوں انداز میں میں میں میں اس کے کرچند لمحوں بعداس فامامه كوديكها-"ميرآب المدني كما؟"اس في الصب بيني من ويكفته وستة اكثر سبط على سه كما-"ہاں"آباس سے تھیک سیات سی کرتے" سالارنے کردن موڑ کرا کیسیار پھرا مامہ کود بکھا۔وہ اب بھی نظریں جھکائے بلیٹھی تھی۔ "بياجي آپ سے امامہ نے کہا؟"اس کے توجیعے چودہ ملبق روش ہورہ تھے۔ ڈاکٹرسبط علی نے سرملایا۔ سالارنے ہے اختیار آیئے ہونٹ کا ایک کونا کا نتے ہوئے جائے کا کپ سینٹر نیبل پر ریکھ دیا۔اس کا ذہن بری طرح چکرا حمیا تھا۔ بیاس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورت حال میں سے ایک المام نے چائے کے کب سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتادے کے عالم میں اس کو كاماف كرتي موع كتف الماس اوري چو کچھ ہورہاتھائیدا مامہ کی خواہش نہیں تھی عماقت تھی الیکن تیر کمان ہے نکل چکاتھا۔ ''اور بیر کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے پر سول آپ جھکڑا کرنے کے بعد اسے سعیدہ بمن كى طرف چھوڑ كئے تھے۔ "اس بار سالا رتے يہلے كلثوم آئی كود يکھا پھرڈا كٹر سبط على كو... پھرا مامہ كو... اگر آسان اس کے سربر کر بات بھی اس کی پید حالت نہ ہوتی جواس وقت ہوتی تھی۔ " جفازا ... ؟ میرا تو کوئی جفازا نهیں ہوا۔ "اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابویاتے ہوئے کمنا شروع کیا تھا۔ " اورابامدنے خود مجھے کماتھاکہ وہ سعیدہ امال کے تھررہنا جاہتی ہے اور میں تو چھلے چاردنوں سے اسی ۔"وہ بات كري كريد كريا اس نے امام کی سسکی سن تھی۔اس نے بے اختیار کردن موز کرامامہ کودیکھا وہ اپنی ناک رکز رہی تھی۔ كلوم آنی اور دا كنرصاحب بھی اس كى طرف متوجه ہوئے سالاربات جاري سيں ركھ كا - كلتوم آئی اٹھ كراس م اس الراس ولاسادين لكيس-وه بركابكا بعيضارها-واكترسيط على في ملازم كوياتي لان كي كما-سالار کی چھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا سکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں العا- وہ جیپ جاپ بیٹیا اسے ویلمیا رہا اور سوچتا رہا' وہ الو کا پٹھا ہے کیونکہ چھیلے چار دن سے اس کی چھٹی حس جو مستطر باردے رئی تھی وہ بالکل تھیک تھے۔ صرف اس نے خوش مہی اور الروائی کامظا ہرو کیا تھا۔ یا بی وس منٹ کے بعد سب کھھ نار مل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریبا " آدھے کھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ فامواقی سے سملاتے ہوئے ان کی ہاتیں سنتارہا۔اس کے برابر بیمی امامہ کوبے حد ندامت ہورہی تھی۔اس کے العد سالار كالميلي مين سامناكرناكتنا مشكل تفاسيه اس سے بهتر كوئي تهيں سمجھ سلما تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعدوہ دونوں دیاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ڈاکٹر سیط علی کے کھر کے گیٹ

زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جیسی بھی تمہاری زندگی تھی۔تم نہیں چاہتیں بیسب کھے ختم ہوجائے۔ جوواس ے یوچھ رہاتھا۔ وخابتار مل لا نف بی سهی کیکن میں سیف ہوں۔" سالارنے اختیاراس کے کندھوں پراینا بازد پھیلایا۔ "تم اب بھی سیف رہو گی ... ٹرسٹ نی ... کچھ نہیں ہو گا... میری قیملی حمہیں پروٹی بکٹ کر سکتی ہے اور آگر تمہاری قیملی کواب میں یا چاتا ہے کہ تم میری ہوی ہو تواتنا آسان شمیں ہو گاآن کے لیے حمہیں نقصان پہنچانا۔جو مجھی ہونا ہے آیک بار کھل کرہو جائے مہیں اس طرح چھیا کرر کھوں اور انہیں کسی طرح علم ہو جائے تودہ مہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسی صورت میں تمیں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کرسکوں گا۔وہ صاف انکار کردیں کے کہ تم نوسال سے غائب ہواوروہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ "وہ خاموش رہی تھی۔ و حکمیاسوچ رہی ہو؟ "سالارنے بولتے بولتے اس کی خاموشی توکس کی۔ " مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرناچاہیے تھی ... کئی کے ساتھ بھی نہیں کرناچاہیے تھی ... میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ تھیک نہیں ہوا۔ "وہ بے جداب سیٹ ہوگئی۔ ''ہاں'اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر تیں توبیدوا قعی ان فیٹو ہو تاکیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے توخیر سلے بھی تمہاری قبلی کی بہت گالیاں اور بدوعاتیں کی ہیں اب چرسسی-"وہ بڑی لاہروائی سے کمدرہا تھا۔ ا تو پھرسیٹ بک کروا دول تمہاری؟ "وهوا فعی ڈھیٹ تھا۔وہ حیب بیتھی رہی۔ '' کچھ نہیں ہو گا ایامہ ... مارک مائی ورڈ۔'' سالارنے اسٹیرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کراس کے کندھوں پر بھیلاتے ہوئےاے سلی دی-ودتم كوني ولى نهيس مو-"اس في نظى سے كما-اس کے کندھوں سے پازوہٹاتے ہوئےوہ بے اختیار ہنا۔ ''احیما میںنے کب کما کہ میں ولی ہوں۔ میں توشاید انسان بھی نہیں ہوں۔'' اس کے اس جملے پر اس نے کرون موڑ کراسے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے باردیکھ رہاتھا۔ و کھے نہیں ہوگا۔"اس نے اپنے چرے پر امامہ کی نظرین محسوس کیں۔ ویسے ہی پایا جائے ہیں ہم وہاں ألمدنے اس بارجواب میں کچھ نہیں کما تھا۔

اس شام سالار کوڈا کٹرسبط علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ گئے تھے اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں سنیں آئی۔ امامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔

وہلاؤ بچیں بیٹھے چائے بی رہے تھے جب ڈاکٹر سبط علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ ''سالار!اہامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ ہے۔''وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے تشنکا۔ بیبیات اگر ڈاکٹر سبط علی نے نہ کمی ہوتی تو وہ اے ندان سمجھتا۔اس نے کچھ جرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبط علی کو دیکھا 'بھراپنے برا برمیں جیٹی اہامہ کو۔وہ چائے کا کپ اپنے گھٹے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔اس کے ذہن میں پسلا خیال گاڑی

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 38 جُورى 2015 يَكُ

ے باہر نکلتے ہی امامہ نے اے کہتے سا۔ "بجَهِ يَقِين نهيں آرہا۔ مِس يَقِين نهيں كرسكتا۔" اے اس سے اس روعمل کی توقع تھی۔وہوند اسکرین سے تظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وفت " میں تم پر طنز کر آ ہوں ۔ تم سے تھیک سے بات شیں کر آ ۔ حمیس بنائے بغیرجا آ ہوں ۔ حمیس سعیدہ المال كے كھر چھو و كيا تھا۔ جھراكيا۔ تم فيان لوكوں سے جھوٹ بولا؟" المامه نے بے اختیاراے دیکھا۔وہ جھوٹ کالفظ استعمال نہ کر ماتوا سے انتابرانہ لگتا۔ "میں نے کوئی جھوٹ شیں بولا۔"اس نے بے حد خفل سے کہا۔ ''میں تم پر طنز کر ناہوں؟''سالاری آواز میں تیزی آئی۔ "تم نے آس رات میری اند حیرے میں سونے کی عادت کو "جیب" کما۔" وہ بے بھینی سے اس کا منہ ویکستارہ ''وه طنز تها؟وه توبس ایسے بی ایک بات مھی۔'' و مرجعے الحجی نہیں گئی۔ "اس نے بے سافتہ کہا۔ "تم نے بھی توجوابا"میری روشنی میں سونے کی عادت کو بچوبہ کما تھا۔"وواس بار جیب رہی۔سالاروا قعی بست "اورمس تم سے تھیک سے بات نہیں کر تا۔ ؟"ووا محلے الزام پر آیا۔ " مجھے لگا تھا۔"اس نے اس باریدافعانہ انداز میں کہا۔ ''لگاتھا ...؟''وہ مزید خفا ہوا۔''حہیں صرف''لگا''اور تم نے سیدھاڈا کٹرصاحب ہاکر کہ ''میں نے ان سے مجھ نہیں کہا 'سعیدہ امال نے سب مجھ کہا تھا۔ ''اس نے وضاحت کی۔ وه چند محصد مے مارے کچھ بول ہی سیس سکا۔ "ليني تم في ان سي مجمي بيرسب ليحد كهام ؟" وه حيب ربي-وہ ہونٹ کا نے لگا۔اے اب سعیدہ امال کی اس رات کی ہے رخی کی دجہ سمجھ میں آرہی تھی۔ ''اور میں کمان جاتا ہوں جس کے بارے مین میں نے سمہیں شیس بتایا ۔۔۔؟''سالار کویاد آیا۔ "تم سحری کے وقت مجھے بتا کر چھنے ؟"سالا راس کاچیرہ دیکھ کررہ کیا۔ "الملية إلى مسجد جاتا مول اس وقت فرقان كے ساتھ -اس كے بعد جم اور پھروايس كر آجاتا مول-اب ميں مسجد بھی حمہیں بتا کرجایا کروں؟" وہ صنچیلا یا تھا۔ "جمع كياياتم اتن مبح كمال جاتي مويد جمع تواب سيث موناي تعا-"المدي كما-اس کی وضاحت پروه مزیدت کیا۔ "تمهاراکیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سےری کے وقت کمال جا سکتا ہوں ... ؟ کسی نائث کلب ... ؟ یا کسی كرل فريند سے ملنے ....؟كوئى احمق بھى جان سكتا ہے كہ ميں كمال جا سكتا ہول-"وہ احمق كے لفظ يربرى طرح "و تھیک ہے میں واقعی احمق ہوں۔۔۔ بس-" "اورسعیده امال کے کھریس رہے کا تم نے کما تھا۔۔ کما تھاتا۔۔ اور کون ساجھڑا ہوا تھا تمہارا؟"

مَنْ حُولَتِن دُاكِنْتُ 40 جَوْرِي 2015 يَخْدُ

''اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی حمہیں؟''وہ اس بار اس کی بات پر روہائسی ہوگئی۔ "پاربار بچھے جھوٹامت کہو۔" "المامة! جوجھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کمول گا۔ تم نے ڈاکٹرصاحب کے سامنے بچھے منہ و کھانے کے قابل حميں چھوڑا۔ كيا سوچ رہے ہول كے وہ ميرے بارے ميں...؟"وہوا فعى برى طرح اپ سيٹ تھا۔ "اچھااب بیرسب حتم کرو۔"اس نے امامہ کے گالوں پر یک وم بہنے والے آنسود مکھ کیے تھے اوروہ بری طرح جہنچملا یا تھا۔"ہم جس ایشوپر"بات"کررہے ہیں امامہ!اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت شہیں ہے۔"وہ رونی رہی۔ "پیانھیک نہیں ہے امامہ! ۔۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی بھی کیا تھا میرے ساتھ۔" اس کا تھی جہ کچے بھائوں اس کی شاہ اس كاغمى معندا برنے فكا تفاليكن جسنجلا بيث بريد كئي تھي۔ جو بچھ بھي تفا وه اس كى شادي كاچو تفادن تفااوروه ا یک تھنٹے میں دوسری باریوں زارو قطار رور ہی تھی۔اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رور ہی ہوتی تووہ پریشان ہو یا 'پی توخیرامامہ تھی۔ وہ ہے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازد پھیلا کر اس نے جیسے اسے جیپ کروانے کی کو خش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ بریڑے تشوبائس سے ایک تشویسیرنکال کراپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کورگڑااور سالار کی صلح کی کوششوں بریانی پھیرتے ہوئے کہا۔

"میں ای لیے تم سے شادی نمیں کرناچاہتی تھی۔ مجھے پتاتھا ہتم میرے ساتھ اسی طرح کاسلوک کرد گے۔" وواس كے جملے راك سے كے ليے ساكت روكيا بھراس نے اس كے كندھ سے اتھ مثاتے ہوئے كيا۔ "كيماسلوك... تم وضاحت كروكى ؟"اس كے ليج ميں پھرخفلى اَرْ آئى "ميں نے آخر كياكيا ب تمهارے

وہ ایک بار پر چکیوں سے رونے کی-سالارنے بے بی سے اپنی آسکسیں بند کیں۔وہ ڈرائیونگ نہ کررہا ہو تا تویقینا" سربھی پکزلیتا -باتی رہتے دونوں میں کوئی بھی بات تہیں ہوتی - پھھ دیر بعد دہ بالاً خرجیب ہو گئے-سالارنے

ا پارٹمنٹ میں آگر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات شمیں ہوئی۔ دہ بیڈروم میں جانے کے بجائے لاؤ بج کے ایک صوفے پر بیٹھ کئی تھی۔ سالار بیڈروم میں چلا کیا۔وہ کبڑے بدل کربیڈروم میں آیا 'وہ تب بھی اندر شیس آئی ملى- "اچھا ك اے بيٹ كرائي رويے كے بارے ميں كھ دير سوچنا چاہيے..."اس نے اپنے بيرير لينتے ہوئے سوچا۔ وہ سوتا چاہتا تھا اور اس نے بیڈروم کی لائنس آف مہیں کی تھیں کیکن نیندیک دم اس کی آٹھوں سے غائب ہو گئی تھی۔اب تھیک ہے بندہ سومے سین انتاجی کیاسوچنا۔مزیدیا بچ منٹ کزرنے کے باوجوداس کے تمودارنه ہونے بروہ بے اختیار جبنجلایا - دومنٹ مزید کزرنے کے بعید دہ بیڈردم ہے تقل آیا۔

وولاؤرج کے صوفے کے ایک کونے میں وونول پاؤل اوپر رکھے ، نشن کود میں لیے بیٹی تھی۔ سالارتے سکون کاسانس لیا۔ تم از تم دہ اس دفت رو سیس رہی تھی۔ سالار کے لاؤ بجیس آنے پر اس نے سراٹھا کر بھی اسے سیس ویکھاتھا۔وہ بس ای طرح کشن کو کود میں لیے اس کے دھائے کھینچتی رہی۔وہ اس کے پاس صوبے پر آگر بیٹھ کیا۔ کشن کوایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوبے سے اٹھنے کی کوشش کی۔سالارنے اس کابازو پکڑ کر

"بيس بيفو-"اس في تحكمانداندازيس اس كما-اس نے ایک سے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا 'پھرارادہ بدل دیا۔دہ دوبارہ بیٹھ می کیکن اس نے اپنے بازوے سالار كالم تقد بشاريا-

NORTHINGS AT & SKIRLEST

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



بے حد تروس ہورہی ھی۔

زياره ناراض مورباتھا۔

وہ خاموش رہی۔

کے جملے بری طرح چڑا تھا۔"اس کے باوجوداب تم مجھے کھ کہنے کاموقع دوگ ۔؟"وہ حیب بیٹی اپنی ناک رکڑتی "الرمن شادي كي الطيدن آفس ع جلدي آسكناتو آجايا "آج آيا مون ناجلدي-" "تمان بيرتش كے ليے تو آئے يہے "امامہ نے داخلت كي-"السلاميرى بريندنديش تنيس تقى اوريس في حميس كال كى تقى-ايك بارشيس الى ياريد تم ايناييل فون ويكهويا من دكهاؤل-"سالارتے چيلنج كرينے والے انداز ميں كها-"مير عميسج كرفير يوتونيس كي تحي نا؟" ''ایں دنت میں میٹنگ میں تھا'میراسل میرے یاس نہیں تھا۔بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے عمہیں بی کی تھی رہیں کرنا توایک طرف تم نے توجہ تک میں دی۔ میں نے سعیدہ امال کے کھر بھی حمیس کالز کیں متم نے دہاں جی کی کیا بلکہ سل ہی آف کردیا۔ تو بھے بھی تاراض ہونا چاہیے تھا ' بھے کمنا چاہیے تھا کہ تم جھے آلنور کررہی ہؤلیکن میں نے توابیا نہیں کیا۔ میں نے توسوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔"وہ اب اے سنجید کی " تنهيں اپنے ساتھ اير يورٹ لے كرجاناتو ممكن بى نہيں تھا۔۔ اير يورث ايك طرف ہے۔ چيميں ميرا آفس ہے ... اور دسری طرف مر ... میں سلے یمال آیا ... حمیس لے کر پھرار بورث جایا ... و کنا ٹائم لگتا ... اور تهمارے کیے انہیں ایر یورٹ جا کرریسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔"وہ ایک کچہ کے لیے رکا پھرپولا۔ "اب بن شكايت كول تم يهي" المدنے نظرس اٹھا کراہے ویکھا۔ " تم نے سعیدہ آباں کے گھریر تھرنے کا فیصلہ کیا بمجھ سے یوچھنے کی زحمت تک نہیں گ۔ "اس کی آکھوں میں سلاب کاایک نیاریلا آیا۔ "ميرا خيال تحا"تم جمحه وبال رہنے ہی شيں دو مے "كيكن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے جمھے۔ تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو شیں کما۔" مالارنب اختيار كمراسانس ليا-" بچھے کیا بنا تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے ' مجھے یوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے 'میری غلطی تھی۔ بچھے کمنا چاہیے تھا حمہیں چلنے کے لیے 'لیکن کم از کم حمہیں بچھے خدا عافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں پندرہ منٹ صحن میں کھڑاا تظار کر ہارہائیکن تم نے ایک لحد کے لیے بھی باہر آنے کی زحت میں ''میں ناراض تھی اس کیے نہیں آئی۔'' و الراضي من بهي كوني فارمهاهي توهو آل بي بايد؟ "وه خاموش ربي-''تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا۔خواہ مخواہ کی ضد تھی۔مجھے برانگا تھا لیکن میں

نے تمہیں اپنی بات انے پر مجبور نہیں کیا۔"وہ ایک کھے کے لیے رکا۔" فرقان میراسب نے زیاوہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے بیشہ میرا بہت خیال رکھاہاور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وا كف اس میل کی عزت نه کرے۔" اس کی آنکموں میں ایڈتے سیلاب کے ایک اور رہلے کو نظراندا ذکرتے ہوئے اس نے کہا۔ امامہ نے اس یار كولى وضاحت ميس دى محى-المن خواتن دا كيث 43 جوري 2015 ي

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

"میرا کوئی تصور نہیں ہے... لیکن آئی ایم سوری-"اس نے مصافحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا-

كدوه في الحال إس كى معذرت تبول كرنے كاكوئي اراده نهيں ركھتى-

كرفي كي التي سالون عنوار مو ما جرر با مون بين-"

"اوريد؟"مالارنے كوئى وضاحت كيے بغير كما-

ودہتے آنسوؤں کے ساتھ کمدرہی تھی۔

سائقدروتی ری-سالارنے بالاً خراس سے بوچھا۔

"بس یا ابھی کھے اور بھی جرم ہیں میرے؟"

" بھے بتا تھاکہ تم شادی کے بعد میرے..."

سالارنے اس کی بات کا شدی۔

"اور یہ ؟"میالارنے برے محل کے ساتھ ایک بار پھر کھا۔

"م مجھ اکنور کرتے رہے۔" ایک کھے توقف کے بعد اس نے بالاً خرکھا۔

نے اس کے خاموش رہے پر کہا۔

شروع كرنے كے ليےاسے كيودي-

بعرق مولى ان كے سامنے۔"

الممدنے خفل سے اسے دیکھالیکن کچے کہانہیں۔وہ پچے دریاس کے بولنے کا منظرر بالیکن پھراسے اندازہ ہو کیا

مہيں يد كيوں لكا كديس تم سے تحك سے بات شيس كر دہا ... ؟ المد! ميں تم سے بات كر دہا ہوں۔"اس

"اكنور؟" وه بمونچكاره كيا- "مين تهيس "وتهيس" اكنوركر بارا ... من كر"سكنا" بون؟"اس في يقيني

"ليكن تم كرتے رہے ..." وہ إلى بات ير مصر تھي-"تم زيان سے ايك بات كہتے ہو ليكن تم ..." وہ بات كرتے

" رکومت 'کہتی رہو ... میں جانتا جاہتا ہوں کہ میں ایپا کیا کررہا ہوں جس سے حمہیں میرے بارے میں اتنی

"میں نے حمیس مجمع جاتے ہوئے سیں بتایا ... آفس جاتے ہوئے بھی شیں بتایا ... اور ؟ اس فے تفتکو

"میں نے تمهارے کہنے کے مطابق حمیس میسیج کیالیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔اپنے پیرتش کوریسیو

كرنے يا چھوڑنے كے ليے تم جھے بھی آر بورٹ لے جاسكتے تھے ليكن تم نے مجھے سے نہيں كما۔ تحک ہے بيس

نے کما تھا کہ جھے سعیدہ ال سے کھرچھوڑوں کین تم نے ایک بار بھی جھے ساتھ چلنے کے لیے سیں کہا۔میری کتنی

وہ بلک جھیے بغیریک تک اے دیکھ رہاتھا۔ انی اب اس کی آتھوں سے بی نہیں تاک سے بھی بہنے لگا تھا۔وہ

یوری ول جمعی سے رور ہی تھی۔ سالارنے سینٹر عیل کے تشویا کس سے آیک تشویسیر نکال کراس کی طرف برحمایا۔

وہ کمنا جاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک شیس دیا۔اس کی ایک دھمتی رگ بیہ بھی تھی لیکن

"ساتھ میں کو سنے ... مجھے پتا ہے ، حمیس میرے بارے میں سب کھے پہلے سے بی پتا چل جا تا ہے۔"وہ اس

مِنْ خُولِتِن دُالْخِتْ 42 جُورِي 2015 يَنْ

اسے تخفے کاذکر کرنا اے اپنی توہین تھی۔اس نے تخفے کاذکر شیس کیا۔ پچے دیروہ اپنی تاک رکڑتی مسکیوں کے

اس نے اس کا ہاتھ جھنگ کرخودا یک تشو پیپرنکال لیا۔اس نے تاک دکڑی تھی ہو تکھیں جس ۔

کرتے رکی۔اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔''تمہاری زندگی میں میری کوئی۔۔ کوئی اہمیت ہی تہیں ہے۔'

ں رہے ہے۔ بھی ہے بودن۔ " تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر در ہے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آسکتے تھے۔" وہ رک ۔ " تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر در ہے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آسکتے تھے۔" وہ رک ۔

غلط قہمیاں ہورہی ہیں۔ "اس نے اس کی آتھوں کی ٹمی کو نظرانداز کرتے ہوئے بے حد سجیدگ سے کما۔

ے کہا۔اہامہ نے اس سے نظریں شیں ملائمیں۔ "تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو ہیں۔ ؟ تمہیں "اکنور" کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم ہے ؟ تمہیں آکنور

" میں نے تم ہے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کوایک دفعہ بھی کال کرتے یہ نہیں یوچھا کہ وہ تھیک ہے چہتے گئے یا اُن کی فلائٹ تھیک رہی۔ ''وہ بڑے محل سے کمہ رہا تھا۔وہ جز برہوئی۔ "میرےیاں ان کالمبر سیں ہے۔' "تم بحوے کے گیتیں آگر تم واقعی ان ہے بات کرنے میں انٹر سنڈ ہو تیں۔وہ تمہارے کیے یہاں آئے تصافہ تمهاری اتن ذمه داری تو بنتی تھی ناکہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے بو چھتیں یا ان کے جانے کے بعد ان "توتم محص كمدوية - كيول نميس كما ... ؟" "میں نے اس کیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں 'یہ معمولی باتنی ہیں۔ یہ ایسے ایشوز سیں ہیں کہ جن بر میں تم سے ناراض ہو یا بھروں یا جھٹڑا کروں۔"وہ بول سیس سکی۔ " لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں ... ہرچھوٹی بڑی بات ول میں رکھتی رہیں بمجھ سے کوئی شکایت تهیں کی ... کیکن سعیدہ امال کوسب کچھ بتایا .... اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ... کسی دو سرے سے بات كرنے يہلے حميس مجھ ہے ات كرنى جاہيے تھي۔ كرنى جاہيے تھى نا۔؟" اس کے آنسو تھنے لگے۔وہ اسے برے حمل سے سمجھارہاتھا۔ "اكر ميس تمهاري بات نه سنتالة إوربات محق بهرتم كهتيس كسي يهي بجصاعتراض نه مو ما-"وه خاموش ربی-اس کیات کھی غلط بھی مہیں تھی۔ "تم سوندری ہوتیں تومیں بقیبا" تہیں بتاكرہی گھرے نكانا كيد ميں كمان جارہا مول كين ايك سوئے ہوئے بندے کو صرف بیتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جارہا ہوں 'بیاتومیں بھی نہیں کرسکتا۔ " وه په محصر بول نه سکی-"اكنور ... ؟ من جران مول المد إكديد خيال تهمار عدواغ من كيد آكيا- من جارون سے ساتوي آسان ير موں اور تم کمدر بی ہو میں حمیس آلیور کررہا ہوں۔" ودليكن تم نے ايك بار بھي ميري تعريف شيس كى-"امامه كوايك اور "خطا" ياو آئى-سالارنے چونک کراسے دیکھا۔ " كس چيزي تعريف؟" اس نے حيران موكر پوچھا۔" يہ ايك بے حداحقانہ سوال تفاليكن اس سوال نے امامہ كو "اب پیر بھی میں بناؤل؟" وہ بری طرح بکڑی تھی۔ «تتمهاری خوب صورتی کی؟"سالارنے کچھا کچھ کراندازہ لگایا ہوہ مزید خفاہوئی۔ "میں کب کمہ رہی ہول خوب صورتی کی کرد- کسی بھی چیز کی تعریف کردیتے"میرے کیڑول کی کردیتے۔" اس نے کمہ تودیا کمیکن دوریہ شکایت کرنے پر پچھتائی۔سالار کے جوالی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالارنے ایک نظراہے ، پھراس کے کپڑوں کودیکھ کرایک ممراسانس کیا اور ہے افتیار ہسا۔ "المامه! تم مجھے اپنے منہ ہے اپنی تعریف کرنے کے لیے کمہ رہی ہو۔"اس نے ہنتے ہوئے کما۔ یہ جیسے اس کے کیے زاق تھا۔وہ بری طرح جھینپ گئے۔ د مت کرو بمیں نے کب کھا ہے۔ "دنهیں کو آررائٹ میں نے واقعی ابھی تک منہیں کسی بھی چیزے لیے نہیں سرایا۔ جھے کرنا جاہے تھا۔" وہ یک دم سجیدہ ہوگیا۔اس نے المامہ کی شرمندگی محسوس کرلی تھی۔

مَنْ وَحُولِتِن وُلِحِيثُ 44 جَوْرِي 2015 فَيْدُ

اس کے کندھے پربازد پھیلاتے ہوئے اس نے امامہ کواپنے قریب کیا۔ اس بار امامہ نے اس کا ہاتھ نہیں جھڑکا تھا۔ اس کے آنسواب تھم بھے تھے۔ سالار نے دو سرے ہاتھ ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کورڈی نری کے سابقہ سلاتے ہوئے بولا۔

''الی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جمال صرف چند دن کا ساتھ ہو لیکن جمال زندگی بحری بات ہو 'وہاں یہ سب کچھ بست سیکنڈری ہو جا اے۔ ''اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بست نری سے سمجھارہا تھا۔

''تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی ''کھی ''اور معنی رکھتی '' ہے '' ۔۔ لیکن آئندہ بھی پچھ معنی رکھی ''اس کا نحصار تم پر ہے۔ بچھ سے جو گلہ ہے اس بحص کو 'وہ سرول سے نہیں۔ میں صرف تم کوجوا برہ ہوں ایامہ ایک اور کے سامنے نہیں۔ میں صرف تم کوجوا برہ ہوں ایامہ ایک اور کے سامنے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ میں صرف تم کوجوا برہ ہوں ایامہ ایک اور کے سامنے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے برے نے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ایامہ ایک اور کے سامنے نہیں۔ "اس نے برے نے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ایامہ ایک اور کے سامنے نہیں۔ "اس نے برے نے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ایامہ ایک اور کے سامنے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "کھی سمجھانے کی کوشش کی ایامہ ایک اور کے سامنے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں ۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ بھی سمجھانے کی کوشش کی ایامہ ایک ایک کھی سمجھانے کی کوشش کی لیامہ ایک کی دیاں ایک کی سامنے نہیں۔ "اس نے نہیں ۔ "سامنے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں ۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں۔ "اس نے نہیں ۔ "اس نے نہیں کی کوشش کی اس نے نہیں کی کو نہیں کی کورٹ کی کی کورٹ کی

ں ہم مجھی دوست نہیں تھے لیکن دوستوں سے زیادہ ہے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق ہیں۔ شادی کارشتہ اسے کمزور کیوں کر رہاہے؟"

المامہ نے نظراٹھا کراس کے چرک کو دیکھا۔اے اس کی آتھھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جواس کے لفظوں میں تھی۔اس نے ایک بار پھر سرچھکالیا۔"وہ غلط نسیں کمہ رہاتھا"اس کے ولنے اعتراف کیا۔ "تم میری زندگی میں ہر محض اور ہر چیزے بہت زیادہ امپور ٹینس رکھتی ہو۔" سالارنے اسے لفظوں پر زور

ویتے ہوئے کہا۔"لیکن بیدا کی جملہ میں تنہیں ہرروز تہیں کمہ پاؤں گا۔ اُس کامطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تنہاری امپور ٹنس کم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تنہاری امپور ٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں عمہارے ہاتھ میں ہے۔ تنہیں طے کرناہے کہ دفت گزرنے کے ساتھ تم اس امپور ٹنس کوبردھاؤگی یا کم کردوگ۔" میں ہے۔ یہ تنہیں طے کرناہے کہ دفت گزرنے کے ساتھ تم اس امپور ٹنس کوبردھاؤگی یا کم کردوگ۔"

اس کی توجہ کمال تھی 'سالار کواندازہ نہیں ہوسکا۔وہ اے ای طرح سنجیدگ سے سمجھارہاتھا۔ "محبت یا شادی کامطلب یہ نہیں ہو تا کہ دونوں پار ننرزا یک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مفحی میں بند کرکے رکھنا شروع کردیں۔اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے ' دم کھنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو اسپیسی دیتا'ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تشکیم کرتا'ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احزام کرتا بہت ضروری ہے۔"امامہ نے کردن موڑ کراس کا چرود یکھا'وہ اب ہے حد سنجیرہ تھا۔

"ہم دونوں آگر صرف آیک دوسرے کے عیب اور کو تاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے عیب اور کو تاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور کھانٹا میں موجائے گا۔ کمی رہتے کو کمٹنی بھی محبت سے بائدھا گیا ہو گار عزت اور کھانٹا جلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ بید دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں 'چار دیواری ختم ہموجائے تو گھر کو بچانا مشکل ہوجا تا ہے۔"

المست بری جرانی سے اسے دیکھا۔وہ اس کی آئکھوں میں جرانی دیکھ کر مسکرایا۔ "انجھی فلاسفی ہے تا؟"

شخولتن ڈاکسٹ 45 جوری copied From Welchis جوری کا میں کا کھیے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



کالیپ بیزی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے 'پھراس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائیڈ نیبل کا کیپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائیڈ کے لیپ کو آن ہوتے دیکھا۔وہ س وقت بیدار ہوا تھا مجامہ کواندا نہ دمیں مجھی تم سورہے ہو۔ "اس نے سالار کے سلام کاجواب دیتے ہوئے کہا۔ ''میں ابھی اٹھا ہوں' کمرے میں آہٹ کی وجہ سے وه ای طرح لینے لینے اب ایناسیل فون دیکھ رہاتھا۔ "د کیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی - میں تو کو شش کررہی تھی کہ تم دسٹرب نہ ہو۔"امامہ کچھ جیران ہوئی "ميرى نيندنياده مرى سيس إمام إيمر مين بلكى سے بلكى آبث بھى بوتومى جاگ جا تابول-"اس نے محمراسانس ليتے ہوئے سيل سائيذ ميل برر كھا۔ ''میں آئندہ احتیاط کروں گ۔''اس نے کھ معذرت خوابانہ اندازمیں کہا۔ " ضرورت نہیں 'مجھے عادت ہے اس طرح کی نیند کی۔ مجھے اب فرق سیں پڑیا۔ "اس نے بیڈیر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کراپنے سرکے بیچے رکھا اور آنگھیں بند کرلیں۔ وہ داش روم میں جانے سے پہلے چند میجے اسے دیکھتی ر ہی۔ ہرانسان ایک کتاب کی طرح ہو تا ہے۔ کھلی کتاب ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک تحلى كتاب تفاليكن جائنيذ زبان ميس للسي موتى كتاب اس دن اس نے اور سالارنے سحری استھے کی اور ہرروز کی طرح سالار ، فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔وہ شاید چھلے مجھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔امامہ کاموڈ رات کوہی بہت!حجما ہو کیا تھا اور اس میں مزید بهتری اس کی اس "توجه"نے کی۔ مجدمیں جانے سے پہلے آج پہلی باراس نے اسے مطلع کیا۔ "المدائم ميراا نظار مت كرنا- نمازيزه كرسوجانا ميس كافي ليك آول كا-" اس نے جاتے ہوئے اے تاکیدی کیکن دہ اس کی تاکید کو تظرانداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹی وہ ساڑھے آٹھ بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آگھ گیارہ بجے ڈور بیل کی آوا زیر مكل- نينديس ايني أتحص مسلع موسة اس ية بير روم سها مرتكل كرايار منت كادا فلي دروازه كعولا- جاليس پینتالیس سالدایک عورت نے اسے بے حدیر مجس نظموں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ " بجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے۔ "اس نے اپنا تعارف کروایا۔ المامه کویک دم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کے بچائے اسکلے دن بھیجنے کے لیے کہا تعا-وہ اسے راستہ رہی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ "اتنی خوش ہوئی جب نوشین ہاجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آئی ہے۔ مجھے تو پتا ہی سیس چلا کہ كب شادى كرنى سالارصاحب في المامد كي يحي اندر آتے ہوئے ملازمه كى باتوں كا آغاز ہو كيا تھا۔ "كمال سے صفائی شروع كرنى ب تمينے؟" المسكي فورى طورير سمجه مين مين آياكم است صفائي كبارے مين كيابدايات دے۔ "بابی! آپ فلرنہ کریں۔ میں کرلول کی آپ جائے آرام سے سوجاؤ۔"ملازمہ نے اسے فوری آفری۔ بیا

المه كى آئلهون مين في اور مونول يرمسكرابث بيك وقت آئى تقى اس فاثبات مين سرملايا-سالارنے اے اپنے کھاور قریب کرتے ہوئے کہا۔ «میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نسیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ! شاید اللہ میری کو تاہیاں نظر انداز کردے تو تم بھی معانب کردیا کرد۔" وہ جرائی ہے اِس کا چروہ بیستی رہی 'وہ واقعی اس سالار سکندرے ناواقف تھی۔سالارنے بردی نری کے ساتھ اس کی آ تھوں کے سوج ہوئے پوٹول کوائی بوروں سے چھوا۔ "كياحال كرلياب تم في انبي أعمول كالمه جمهين مجهير ترس تهيس آيا؟" وه برى ملائمت سى كمدر باقعا-المبدنے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سرر کھ دیا ۔وہ اب بے حدیر سکون تھی۔اس کے کروا پنا ایک بازوجما ال كرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس كے چربے اور كرون ير آئے ہوئے بالول كوہناتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیابی اچھی لگتی ہے لیکن اس سے بیات کمنا اسے پاؤٹ پر کلما ڈی ارتے والیاب سی-وہ اس کی طرف متوجہ سیس سی-وہ اس کے نائٹ ڈرلیس کی شرث پر بنے پیٹرن پر عیر محسوس انداز میں انگلیاں کھیررہی تھی۔ "مود كلراجها لكتاب تم ير-"اس نے بے حدروانك انداز ميں اس كے كپڑول پر ايك نظرة التے ہوئے س کے سینے پر حرکت کر تا اس کا ہاتھ یک دم رکا۔ امامہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ سالارنے اس کی آٹکھوں میں کے سینے پر حرکت کر تا اس کا ہاتھ یک دم رکا۔ امامہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ سالارنے اس کی آٹکھوں میں حفلی دیکھی 'وہ مسکرایا۔ "نعریف کررہاہوں تمہاری-" "اوہ اُا جھا۔"سالارنے کڑبرا کراس کے کیٹروں کو دویا رہ دیکھیا۔ " بیانی پنگ ہے؟ بیں نے اصل میں مود کلر بہت عرصے سے سمی کو پہنے نہیں دیکھا۔" سالار نے وضاحت کی۔ و کل مود بهناموا تھا میں نے۔ "امامہ کی آنکھوں کی حقلی بردھی۔ « ملین میں تواہے بریل سمجھا تھا۔ "سالار مزید کر برطایا۔ "وه جوسامنے دیوار پر پینٹنگ ہے تا "اس میں ہیں پر بل فلاورز۔"امامہ نے پچھ محل کامظام و کرنے کی کوشش سالاراس پینٹنگ کو کھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتاسکا کہ وہ ان فلا ورز کوبلیو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کرلایا تھا۔ امامہ اب اس کاچرود کھے رہی تھی۔سالارتے کھے بے چارگی کے انداز میں ممراسانس کیا۔ "ميراخيال ٢ اس شادي كوكامياب كرنے كے ليے مجھے اپني جيب ميں ايك شيدٌ كارڈ ركھنا پڑے گا۔"وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بردبرط یا تھا۔

\* \* \*

وہ پہلی مبع تقی جب اس کی آنکھ سالارہ پہلے کھلی تھی 'الارم سیٹ ٹائم ہے بھی دس منٹ پہلے۔ چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں بڑی رہی۔ اے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پسرہ۔ بیڈ سائیڈ ٹیمل پر بڑا الارم کلاک اٹھاکراس نے ٹائم دیکھا بجرسا تھ ہی الارم آف کردیا۔ بڑی احتیاطہ سے وہ اٹھ کر بستر میں جیٹھی۔ سائیڈ ٹیمل

VETAIL C. 22 AC & DIA. -12 B



شایداس نے اس کی نیندہے بھری ہوئی آ تھوں کودیکھ کر کہا تھا۔

WHAT COD AT BELLEVILLE

المامه تفتک کررک تی۔اس کے چیرے پریقیینا میکوئی ایسا ٹاٹر تھاجس نے ملازمہ کو چھے بو کھلا دیا تھا۔ "بابی البجھے چھوٹے یکے کو میتال لے کرجاتا ہے "اس کیے کمہ رہی تھی۔"اس نے جلدی ہے کہا۔ "بال 'تحبیک ہے۔" ایامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابویاتے ہوئے کمااور دروا زہ بند کردیا۔ کل جلیری آنے کے مطالبے نے اے ساکت میں کیا تھا بلکہ اے ساکت کیا تھا اس کے تین لفظوں نے ہے "آپ کے کھر" یہ "اس کا گھر" تھاجس کے لیے وہ اتنی سالوں ہے خوار ہوتی چررہی تھی۔ جس کی آیں میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچیے کڑکڑانے کئی تھی۔ یہ ہے بھینی ہے لاؤ کے میں آگران دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا "اس کے کھر" کے نام سے شناخت کررہی تھی وہ واقعی اس کا کھر تھا۔وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں جہاں وہ استے سال سرچھکا کر ممنون واحسان مندین کررہی تھی۔ آنسووں کا ایک ریلا آیا تھااس کی آنکھوں میں ... بعض اوقات انسان سمجھ نہیں یا یا کہ وہ ردئے یا ہے ۔۔ ردئے او کتنا روئے ۔۔ ہے او کتنا ہے ۔۔ وہ بھی کچھ الی بی کیفیت ہے کزر رہی تھی۔وہ بچوں کی طرح بر مرے کا دروازہ کھول کھول کرا کیک جگہ ہے دوسری جگہ جا رہی تھی۔وہ جاسلتی تھی وہاں ... جو جاہے کریکتی تھی۔ یہ اس کا کھر تھا۔ یہاں کوئی جگہ اس کے لیے "علاقیہ غیر" سیں تھی۔اے بس اتن سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے ... کوئی ایس جگہ جمال وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو... سالا ریک وم جیسے کہیں پیجھیے چلا کیا تھا۔ کھرکے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جا باہے۔ سالارنے اے دوبارو تفے وقعے سے سیل پر کال کی لیکن امامہ نے رہیدہ سیس کی۔۔ سالارنے تیسری بار پھرتی ئى كالى يركال كى اس بارايامەنے ريسيوكى حين اس كى آوازىنىڭ بى سالار كواندازە ہو كىياتھا كەدەردى تقى-اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی للی۔وہ بہت پریشان ہوا۔

> المرتبع التيل الما 142 معدد مرى طرف جسما سنرة نسرين الدر تعدد علما الما

وه دوسری طرف جیسے اپنے آنسووں اور آواز پر قابوپانے کی کوسٹش کررہی تھی۔ ''کیول رور بی ہو؟''

سالار کی دافعی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھڑے کا افتقام بے حد خوفھوا را نداز میں ہوا تھا۔ وہ مسجوردازے تک مسکرا کراہے رخصت کرنے آئی تھی۔ پھراب… ؟وہ الجھ رہا تھا۔ وہ سری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔ اس سے یہ تو نہیں کمیر سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے وڈگھروالی "کہا ہے۔ سالا رہیات نہیں سمجھ سکتا تھا۔۔۔

کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ "جھے ای اور ابویاد آیہ ہیں۔"سالارنے ہے اصلیار ایک مراسانس لیا۔

یہ وجہ سمجھ میں آئی تھی۔۔وہ یک دم پرسکون ہوا۔ اوھروہ بالکل خاموش تھی۔ماں باپ کاؤکر کیا تھا بجھوٹ بولا تھا لیکن اب رونے کی جیسے ایک اوروجہ مل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے 'وہ ایک بار پھرسے برسے لگے تھے۔ پچھ دیروہ جیپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور بچکیاں سنتارہا۔

دہ اس غیر مکنی بینک میں انوں شعبت بینکنگ کومیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انوں شعبت میں انوں شعبت میں جاتا ہے۔ ا تھا انسارے میں جاتی بیڑی سے بردی کمپنی کے لیے بیل اؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کے مرجم پیں تھیوٹ تیار کرنا اس کے بائمیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ ہوائٹ ون پر سنٹ کی پر پسیشن کے ساتھ ورلڈ اسٹاک ارکیشس کے ٹرینڈ ذکی بیٹ بنی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا لیکن شادی سے اس ایک ہفتے کے ووران بی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کوروتے ہوئے جب نہیں کراسکتا' نہ وہ ان

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLIN RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR F

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

'' نہیں 'تم لاؤ نجے صفائی شروع کرو میں ابھی آئی ہوں۔'' آفر پری نہیں تھی'اے واقعی بہت نیند آرہی تھی کیکن دو۔ اس طرح اسے گھریش کام کر ناچھوڈ کرسو نہیں ملی تھی۔ واش روم میں آکراس نے منہ پر پانی کے چھیفٹے ارے 'کپڑے تبدیل کرکے بال سمیٹے اور لاؤ نج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں معہوف تھی۔ لاؤ بج کی کھڑ کیوں کے بلائنڈ زاب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤ بج کی کھڑ کیوں سے با ہر پودے دکھے کراہے انہیں بیالی دینے کاخیال آیا۔

ما زمہ آیک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا جاہتی تھی لیکن وہ اے بالکونی کی طرف جانے دیکھ کرچپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کوپائی دے کرفارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤ کج صاف کرنے کے بعد اب سالا رکے اس کمرے میں جا چکی تھی جے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کر تاقعا۔

"مالارصاحب برك التصانسان بي-"

تقریبا " ویڑھ مھنٹے میں اپار شمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد المدنے اس سے جائے کا پوچھا تھا۔ جائے ہیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھراس سے باتوں کاسلسلہ شروع کردیا۔امامہ اس کے تبعرے پر صرف مسکرا کرخاموش معمد

> ''آپ بھی ان کی طرح ہولتی نہیں ہیں؟''ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ ''اچھا'سالار بھی نہیں بولٹا۔''ا مامہ نے جان بوجھ کراہے موضوع کفتگوںتایا۔ ''کہاں جی۔ حمید بھی بھی کتا ہے صاحب کے بارے میں۔''

> > ملازمدنے شاید سالارکے ملازم کانام لیا تھا۔

"لیکن یاجی!بری حیاہے آپ سے آدمی کی آنکھ میں۔"

اس نے ملازمہ کے جنکے پر جیسے بے حد خیران ہو گراس کا چرو دیکھا تھا۔ ملازمہ بردی سجیدگی سے بات کر رہی کی ۔۔۔

''جیے فرقان صاحب ہیں دلیم ہی عادت سالا رصاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خبرے بال بچوں والے ہیں' لکین سالا رصاحب تو اسکیے رہتے تھے ادھر۔ ہیں تو بھی ہمی اس طرح اسکیے مردول والے گھروں ہیں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی ہیں نے 'لکین یہاں کام کرتے ہوئے بھی نظرانھا کے نہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بارسوچی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی 'جواس گھر میں آئے گی۔"

ملازمہ فرائے ہے بول رہی تھی۔

ہیڑے سامنے صوفے پر نیم درآ زامامہ اس کی اتیں سنتی کسی سوچ میں تم رہی۔ ملازمہ کوجیرت ہوئی تھی کہ باتی اینے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔" باجی" کیا خوش ہوئی تکم از کم اسے اتنی توقع تو تھی اس سے کہ دہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہو سکتا۔وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہو گی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظرر کھتے ہوں گے اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شار نہیں ہو سکتا تھا۔

ملازمہ اس کی مسلسل خاموش ہے کچھ ہیزا رہو کرجلد ہی جائے لی کرفارغ ہوگئی۔امامہ اس کے پیچھے دروا ندیند کرنے گئی توملا زمہ نے با ہرنگلنے ہے پہلے مڑکر اس سے کہا۔ "باجی!کل ذرا جلدی آجاؤں آپ کے گھر؟"

1/27015 ( 20 10 b 2/2 -12 30



نود کوسنبھالنے کاموقع دیا تھا۔وہ اس سے ہلکی پھلکی یا تیں کر تارہا کھانا ختم کرنے تک وہ بار کی تھی۔
عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی ہوئی گما تکمی تھی۔وہ بست عرصہ کے بعد وہ ہاں آئی تھی،
مارکیٹ کی شکل بی ہمل تھی تھی۔وہ ہے حد جرت سے ان نیو برائڈ زاور د کانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو آٹھے
نوسال پہلے وہاں نہیں تھیں۔وُ اکٹر سبط علی کی ٹیٹیاں یا سعیدہ امال کے بیٹے ابی فیصلیز کے ساتھ بہبہ ہمی آو نگلہ
کے لیے باہر نظامت 'وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کو ششش کرتے الیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کافیصلہ اس کا اپنا
ہو باتھا۔وہ ان میں سے کمی کے لیے مزید کمی مصیبت کا باعث نہیں بنتا چاہتی تھی۔شادی کووہ صرف رہنے کی
جو باتھا۔وہ ان میں سوچا تھا۔ لیکن معجورت ہوتے
ہوں۔۔شاد و ناور سسی نیکن ہوتے ضرور ہیں۔
جیں۔۔شاد و ناور سسی نیکن ہوتے کی کہ اسے کہا۔۔
جیں۔۔شاد و ناور سسی نیکن ہوتے کی کہ اسے کہا۔۔
جیں۔۔شاد و ناور سسی نیکو ہے۔ اسے کہا۔۔
دیمیں شانیگ کی بات کر رہا تھا۔ ''اس نے کہا۔۔
دیمیں شانیگ کی بات کر رہا تھا۔ ''اس نے کہا۔۔
دیمیں شانیگ کی بات کر رہا تھا۔ ''اسے نے کہا۔۔
دیمیں شانیگ کی بات کر رہا تھا۔ ''اسے نے کہا۔۔
دیمیں 'میر سے پاس سب کھے ہے۔ ''امامہ نے مسکر اگر کہا۔۔
دیمیں 'میر سے پاس سب کھے ہے۔ ''امامہ نے مسکر اگر کہا۔۔
دیمیں 'میر سے پاس سب بھے ہے۔ ''امامہ نے مسکر اگر کہا۔۔

''میں تنابیک کیبات کر دہاتھا۔''اس نے کہا۔ ''نمیں'میرےپاس سب مجھ ہے۔''امامہ نے مسکراکر کہا۔ ''ووتواب میرےپاس بھی ہے۔''اس کے چرے پر بےافقیار سرخی دوڑی تھی۔ ''مہیں میری تعریف اچھی گلی۔۔؟''

''سالار آباز آؤ 'میں نے تہیں بہاں تعریف کرنے کو کما تھا؟'' وہ بے ساختہ جھینہی۔ ''تم نے جگہ نہیں بتائی تھی' صرف یہ کما تھا کہ مجھے تہماری تعریف کرنی چاہیے۔'' وہ اسے چھیڑتے ہوئے طوظ ہورہا تھا۔

المدینے اس بار کردن موڑ کراہے نظرانداز کیا۔اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک ٹوکیس میں وسیلے پر گئی ایک ساڑھی دیکھ کردہ ہے ساختہ رک ۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے دہ اس کابی رنگ کی ساڑھی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شوکیس میں گئی بھی دہ شے تھی جس کے سامنے دہ یوں تھتک کردک گئی تھی۔سالارنے ایک نظراس ساڑھی کو دیکھا پھرایں کے چرے کواور بڑی سمولت کے ساتھ کما۔

" بچھے لگتا ہے' یہ ساڑھی تم پر بہت انچھی لگے گی' او لیتے ہیں۔" وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا۔ " نہیں 'میرے پاس بہت نے فینسی کپڑے ہیں۔" ہامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کرا سے روکا۔ "لیکن میں نے تو پچھ نہیں دیا تنہیں شادی پر 'اس لیے پچھ دینا جا ہتا ہوں۔" وہ اس بار بول نہیں سکی۔وہ ساڑھی اے واقعی بہت انچھی گلی تھی۔

اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑھی ہی نسیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دو سری بوتیک سے گھریں پہننے کے لیے چھ ریڈی میڈ بلومیات کچھ سویٹرز اور جو تے۔

"مجھے بتا ہے بہمارے پاس کیڑتے ہیں لیکن تم میرے خریدے ہوئے پینوگ تو مجھے زیادہ اچھا گھے گا۔ یہ سب میں اپنی خوجی کے لیے کررہا ہوں بہمیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کررہا۔"

اس کے پہلے اعتراض پر سالارنے بے حدر سانیت ہے کہاتھا۔

المدنے اُس کے بعد اعتراض نہیں گیا۔اے کچھ جھجک تھی لیکن تھو ڈی دریعں یہ جھجک بھی ختم ہو گئے۔ پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پیند سے لی تھیں۔

" بچھے تم بر ہر چیزا مچھی گئی ہے ۔۔۔ سوتم جھ سے مت پوچھو۔"اس نے سالار کی پیند پوچھی تو وہ مسکراتے موئے بولا۔ آنسوؤں کی دجہ ڈھونڈ سکتا تھا'ندانہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تصدوہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناژی تھا۔

" ملازمہ نے گھرصاف کیا تھا آج؟" ایک لمبی فاموثی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے ہے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا متخاب کیاوہ احتقانہ تھا۔ امامہ کو جیسے بقین نہیں آیا کہ بیہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں ' سالارنے اس سے بیہ پوچھا ہے۔ پیچپلی رات کے سالار کے سارے کیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پنج دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط استخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی تاریک اسکرین کودیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گھراسائس لیا۔

ا کلے پانچ منٹ وہ تیل ہاتھ میں کیے بیٹھا رہا۔ اسے پانھا اس نے اُب کال کی تووہ ریبیونہیں کرے گہانچ منٹ کے بعد اس نے وہ بارہ کال کے خلاف توقع امار نے کال ریبیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خفکی تھی لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔وہ یقینا" روتا بند کر چکی تھی۔

"ألى ايم سورى إ"سالارفاس كى آواز سنت بى كما-

"نماز کاوفت نکل راہے ، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ "اس نے اس الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ "تم خفاتو نہیں ہو؟" سالارنے اس سے یوچھا۔

ووسنيس-١١سندهم آوازيس كها-

وہ نماز کے بعد دیر تک اس ایک سوال کا جواب ڈھونڈ تی رہی اور اسے جواب مل کیا۔۔ نوسال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظهار ستا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ججوم میں تھی' پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔گلہ ، شکوہ 'ناز' نخوا 'غصہ 'خطی ہیں سب کیسے نہ ہو تا اسے '' تیا' تھا کہ جب وہ روشعے گی تو وہ اسے متالے گا'خفا ہو گی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا'مان تھا یا گمان۔۔ لیکن جو پچھ بھی تھا 'خلط نہیں تھا۔ است آہستہ وہ تا را ہو وہ استہ وہ تا را ہو وہ استہ آہستہ وہ نار مل ہو رہی تھی ہو گیا تھا 'وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نار مل ہو رہی تھی ۔۔

شام کوسالارات نوشگوار موڈین دکھے کرجران ہوا تھا۔ یہ ظاف توقع تھا' خاص طور پر دو پسروالے واقعہ کے بعد ۔۔۔ لیکن ۔۔۔ اس رات دہ اے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی کیکن بے حدا بکسائیٹڈ بھی ۔۔۔ دہ کتنے سالوں کے بعد دوں کسی ریٹورنٹ کے اوپن ایسر حصہ میں بیٹھی بارلی کیو کھارتی تھی۔ کھانے کے بعد دہ ددنوں و تڈوشائیگ کی نیت سے ارکیٹ چلے آئے ۔ سالارنے بڑی نری اور توجہ سے اسے کھانے کے بعد دہ ددنوں و تڈوشائیگ کی نیت سے ارکیٹ چلے آئے ۔۔ سالارنے بڑی نری اور توجہ سے اس

مَنْ خُولِينَ وُالْجَسْتُ 50 جُورِي 2015 يَخْ

opied From Wes 2015 جوري 2015 copied From Wes

و حمارے ذاتی استعال کی کوئی چیز ہوباں...؟ اس نے یو چھا۔ ''وہ سب میری دائی چزیں ہیں۔''اس نے بے ساختہ کما۔ '' وہ جیز کاسامان ہے۔''سالارنے اسے جمانے والے انداز میں کما۔ "اب تم كموتح "مهيس جيزميس جائي -"وه كمه جزيز موكريول-" بجھے کئی تھی سم کاسامان میں جاہیے۔"سالارنے دو ٹوک انداز میں کما۔" حمیس لکتاہے اس ایار شمنٹ میں پہلے ہی کسی چیز کی کی ہے۔۔۔؟۔۔ تم جانتی ہو 'یہاں ہرچیزود 'ودکی تعدادیس ہو۔ر تھیں کے کماں؟ ''وہ یوچھ رہا تفارأ مامد سوچيس يروسي-"ات سالیات چیزی میں خریدتی رہی مول اپنے لیے الیکن زیادہ سامان ابو کے پیپول سے آیا ہے۔ دہ تاراض ہوں کے۔"وہاب بھی تیار سمیں ھی۔ تاراض ہوں کے۔"وہاب بھی تیار سمیں ھی۔ " قُوْ الكُرْصاحب في ايني تمينول بينيول كوجيزوما ؟" وهاب يوجه رباتها-" تنسيس ديا نا؟" ود تهيس کيے پتا؟ "وه چند کمھے بول ميں سکی۔ "انهول نے ہمیں خور بتایا تھا۔"اس نے کہا۔ "ان کی تینول بیٹیول کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس کیے۔" امامہ نے کہا۔ " ٹرسٹ ی ۔۔ میں بھی جیز لے کرنہ آنے پر تم ہے براسلوک نہیں کروں گا۔ پیرڈا کٹرصاحب کا تحفہ ہو آتو میں ضرور ر کھتا سیکن بید انہوں نے تمہاری سیکیو مل کے لیے دیا تھا میمونک تمہاری شادی کسی ایسی قبلی میں ہورہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے لیکن میرے بارے میں تووہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی۔ "سمالار "میرے برتن مید عید میں اور کیڑے ہیں۔ چیوٹی چھوٹی کتنی چیزی ہیں جو میں استے سالوں سے جمع کررہی مول-اب ليسے دے دول بيرسب پھر؟ "وہ ناخوش صى-"اوك 'جوچزتم نے اپنى بے سے لى ب وہ لے آؤ ' باتى چھو ژدوسب كھے-وہ كسى خيراتى ادارے كودے ديں ك-"سالارف ايك اور خل تكالا -وه اس بار كي سوي كلى-"ميس ميح آفس جاتے ہوئے حميس سعيده المال كى طرف چھو ژوول كااور آفس سے آج ذرا جلدى آجاؤل كا-تمهاری پیکنگ بھی کردادوں گا۔" وہ ہاتھ میں چھ بیپرزیلے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئےوہ اس کے اس بیٹھ کیا۔ "بيه جس جگه رِ کراس کانشان ہے اس براہے سائن کردد۔" اس نے کچھ پیرزاس کی طرف برمعاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ " پیر کیاہے؟ " اس نے کچھ حیران ہو کران پیپرز کودیکھا۔ "هِي اين بينك مِين تمهاراا كاؤنث تعلوا رمامول-" «لیکن میراا کازنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔" " چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی سمی-برے شیں ہیں ہم انچھی سروس دیتے ہیں۔"اس نے زاق كيا-المدني بيرزير سائن كرنا شروع كرويا-" مجمله ا کاؤنشه ند کردول؟" امدنے سائن کرنے کے بعد کہا۔ " تعمیں اسے دہیں رہنے دو۔ "سالارنے پیرِ زاس سے لیتے ہوئے کہا۔

"لاؤر یکی کھڑ کیول پر کرٹنز (بردے) لگالیں-"مام کویاد آیا۔ "بلائندے کیاایشوے مہیں؟"وہ چونکا۔ ''کوئی نہیں کیکن بچھے کرلمنز اچھے لگتے ہیں۔خوب صورت ہے۔'' ودكيوں نہيں ..."سالارنے اپنولي تأثرات چھياتے موسے مسكر اكركما-وہ اس سے كمہ نہيں سكاكہ اس رات ہونے بارہ بج ایک کیفے میں کافی اور ٹیرا میسو کیک کھانے کے بعدوہ تقریبا سماڑھے ہارہ بجے گھروائیں آیئے۔لاہور تب تک ایک بار پھردھند میں ڈوب چکا تھا لیکن زندگی کے رائے سے دھند چھٹنے کلی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصدان چیزوں کو کھول کرصوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعدوہ ملنے والی کسی چیز کو تشکراوراحسان مندی کے بوجھ کے ساتھ تنہیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری تعمتوں میں ہے ایک تعمت اس کے شوہر کااس کی ذات پر پیسہ خرچ کرنا بھی ہے اوربيانعت كيول تعاودات آج سمجھيا ألى تھي۔ ڈاکٹرسبط علی اور ان کی بیوی ہرسٹرن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دو سری چیزیں خرید کردیتے تھے۔سعیدہ ا ماں بھی اس کے لیے چھے نہ کچھولا تی رہتی تھیں۔ان کے بیٹے اور ڈا کٹرسیط علی کی بیٹمیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ جسیجتی رہتی تھیں کیکین اِن میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے الیبی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔وہ خیرات نہیں بھی کیکن وہ حق بھی نہیں تھا 'وہ احسان تھا اور وہ استے سالوں میں بھی اینے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بناسکی تھی۔ بے شک دہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن محمئے تھے۔ یہ کیسااحساس تھاجوان چیزوں کو گود میں لیےا ہے ہو رہا تھا۔خوشی؟ آزادی؟اطمینان؟سکون....؟یا کوئی الیمی فت محمی جس کے لیے اس کے اس کے اس کفظ شمیں تھے۔ سالار کیڑے تبدیل کرے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریٹنگ روم کی لائٹ آف کرے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کواس طرح صوفے یر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔وہ جیران سا ہوا۔وہ جب سے آئی تھی' اس دفت ان چیزوں کولے کر جیٹھی ہوئی تھی۔ " كهي بهي نبيس ميں بس ر كھنے ہي گئي تھي-"امامہ نے ان چيزوں كوسميننا شروع كرديا-"ايك وارد روب ميں نے خالى كردى ہے "تم اسنے كيڑے اس ميں ركھ لو- اگر كھے اور جگه كى ضرورت موتو كيست روم كى ايك واردُروب بھى خالى ہے.. تم اسے استعال كر سكتى ہو۔" وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈ ماہوااس سے کمہ رہاتھا۔ " بجے سعیدہ ال کے کمرے اپنا سامان لاتا ہے۔"امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈیوں اور بیکو میں ڈالنے '" کیساسامان؟"وه انجمی تک درا زمین کچه دُهوندُ ریاتھا۔ "میرے جیز کاسالان-"مامدنے بڑی رسانیت کما۔ "مثلا"؟"ووروازے نکالے کئے کھے پیرزدیکھتے ہوئے جو نکا۔ ا برتن ہیں 'الیکٹرو نکس کی چیزیں ہیں۔ فرینچر بھی ہے لیکن وہ شوروم پر ہے۔ اور بھی کچھے چھوٹی چھوٹی چیزیں وهان پیرز کودرازی رکه کراس کیبات سنتاریا۔

مَنْ خُولِينَ وُالْجَسَتْ مِي 52 جُورِي 2015 وَيَعْ

مِنْ خُولِين وُالْجَسَتْ (53) جنوري 2015 يُلِي

اس کی آنکھوں میں پہلے جیرت آئی 'پرچیک اور پھرخوشی۔ سالارنے ہر ماٹر کو پیجاناتھا یوں جیسے کسے اے فلیش کارڈ د کھائے ہوں۔ پھراس نے اے نظریں چراتے ہوئے دیکھا۔ پھراس کے چرے کارنگ بدلتے دیکھا ... مسلماس کے کان کی او تیں سمخ ہو تیں پھراس کے گال تاک ... اور شاید اس کی کرون بھی ... اس نے زندگی میں بھی کسی عورت یا مرد کواتے واضح طور پر رتک بدلتے نہیں دیکھاتھاجس طرح اسے .... نوسال پہلے بھی دو تین باراس نے اسے عصے میں ای طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سہی لیکن بیہ منظرد کچیپ تھا۔۔اور اب دہ اے جوب ہوتے ہوئے جی اس انداز میں مرخ ہوتے دیکھ رہاتھا 'یہ منظراس سے زیادہ دلجیسے تھا۔''یہ كى بھى مرد كوياكل كرعتى ہے۔"اس كے چرے ير نظرين جمائے اس نے اعتراف كيا اس نے اپني زند كى ميں آنے والی کمی غورت کوانے "بے ضرر" جملے پر اتنا شرواتے ہوئے شیں دیکھا تھا اور اس کوشکایت بھی کہ وہ اِس کی تعریف میں کریا۔ سالار کاول چاہا 'وہ اسے چھاور چھیڑے۔ وہ بظا ہربے حد سنجیدگ ہے اے نظرانداز کیے ہوئے چیزیں بیک میں وال رہی تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں بھی می ارزش تھی۔وہ اس کی نظروں سے بیتینا" کنفیوز ہورہی گی۔ و مجھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسیں کھریں لانے کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آٹا کیے آپ انہیں کمال رکھیں' كيونك آب الهيس جمال بهى ركھتے ہيں اس چيز كے سامنے وہ جك بے حد بے مايدى لكتى ہے۔ بچے چين اليي ہوتی ہیں 'جنہیں گھرمیں لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہوجاتی ہے۔ ہوتی ہیں 'جنہیں گھرمیں لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہوجاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا مامداس کے لیے ان چیزوں میں سے کون ی چیز تھی۔اس کے چیرے کو دیلمناوہ پھھ بے اختیار ہو کراس کی طرف جھکا اور اس نے بری نری کے ساتھ اس کے دائیں گال کوچھوا'وہ کھے حیاہے ہمٹی۔ اس نے ای ٹری کے ساتھ اس کاوایاں کندھا چو ااور پھرا مامہ نے اسے ایک مراسانس لے کرا تھتے ہوئے دیکھا۔ وه وال بینچی ری سمالا رے بلٹ کرنسیں دیکھا۔وہ ان پیرز کواب اپنی بیٹر سائیڈ میبل کی درازمیں رکھ رہاتھا۔ پلٹ كرويكما توشايد الامدى تظرين اسے جران كرديتي-اس نے پہلى باراس كے كندھے كوچوا تعااوراس مس ميں محبت نمیں تھی ۔ "احرام "مخا ۔۔ اور کیول تھا 'یہ وہ سمجھ ملیں سکی۔ وہ اسکے دن تقریبا" دی ہے سعیدہ امال کے آھر آئے۔ امامہ کا مسکرا تا مسطمئن چرود کیو کرفوری ردعمل ہے ہواکہ انهول نےنہ صرف سالار کے سلام کاجواب ویا بلکہ اس کے سربریا روسے ہوئے اس کا ماتھا بھی جو ا۔ " ہیں سب کے کرجانا ہے۔" وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی وہاں کتابوں کی دوالماریاں تھیں اور ان میں تقريبا "تين جار سوكتابين تحيي-بلس؟"مالارفها تف كاشارك سي يوجها-" شیس کیدارل کینوس اور پیننگ کاساراسامان مجی-"المدے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ راے

پینتک کے سامان اور کھے اوھوری پینٹنگذ کی طرف اشار اکیا۔ "نیەسب چھ نیادہ تهیں ہے "بلس ہی تقریبا" دو کارٹن میں آئیں گی۔" سالارنے ان کتابوں کو ویکھتے ہوئے اندا زہ لگایا۔ " تهیں سیاتنی بلس شیں ہیں اور بھی ہیں۔"امدے کہا۔ اس نے اپنا دویٹا اٹار کریڈ پر رکھ دیا اور پھر مھٹنوں کے بل کارہٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے بیچے ہے ایک کارٹن هنيجنا شروع كياب

الإخوانين دانجيث 55 جوري 2015 يخد

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"جہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک وال؟" المامہ کا خیال نئے کہ وہ غیر مکی بینک ہے۔ یقینا"اکاؤنٹ کھولتے کے لیے مکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ "تماراحق مري كرناب مجه اي رقم عصول دول كا-" سالارنے پیرزایک لفاقے میں رکھتے ہوئے اس سے کما۔ المدية جراني المناقب المناقب وكماجواسة اس كالرف برهايا تعاد "كيس فكوج" ووالجمي-و كوئى بھى فكو اپنى مرضى كے يحد فرا جنسى (بندسے)..."سالارتے كما-سالارنے اس کے ہاتھ میں پین تھایا۔ اس نے دویارہ پین پکڑتولیا لیکن اس کا زہن ممل طور پر خالی تھا۔ "كتخ زيجنس كافكو-"مامدنے چند مح بعداس كىدد جانى-وہ یک دم سوچ میں پڑ گیا 'پھراس نے کہا۔ "اكرتم الني مرضى سے كوئى فكو تكھو كى تو كتنے ۋە جىنس تكھو كى ...؟" وسيون ويجشس. "امامدسوج من يراكي-"آل رائٹ... تکھو پھر۔"سالار کے چرے برے اختیار مسکراہٹ آئی۔ المدچند کمے اس صاف کاغذ کودیم میں رہی پھراس نے لکھنا شروع کیا۔3752960 ۔۔ اس نے رانشنگ یڈ سالار کی طرف برمھا دیا۔ کاغذیر نظرو التے ہی وہ چند کمحوں کے لیے جیسے سکتہ میں آیا بھر کاغذ کو پیڈے الگ كرتي موع بالفتيار بنسا-دكميابوا؟ واس كرد عمل علي اوراجعي-'' کچھ نہیں ۔۔ کیا ہونا تھا؟' کاغذ کو تہہ کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چرے کو مسکراتے ہوئے بے حد کمری ليكن عجيب نظرول سيريكها-"اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟" وہ اس کی تظموں سے انجھی۔ «نتمهاراشو هرمول 'دیکھ سکتاموں شہیں۔" المامه كواحساس نهيس موا وه برى صفائى سے بات بدل رہاتھا۔اس سے بات كرتے موسكوہ غير محسوس اندازيس كاغذ بهى اس لفاقے ميں ڈال چکا تھا۔ "تمنے مجھے ساڑھی بہن کر شیں دکھائی؟" رات کے اس وقت میں حمہیں ساڑھی پہن کردکھاؤں؟ ''وہ ہے افتیار ہمی۔ وہ اس کے باس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کرہنسی تھی یا پھرشا پدوہ ابنے قریب سے پہلی پارا سے بیٹنے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چرسے پر اس کی نظریں محسوس کیں۔اس نے سراٹھا کردیکھا 'وہواقعی اے دیکھ رہاتھا۔ ''میں ایک بات سوچ رہاتھا۔''وہ سنجیدہ تھا۔

"كه تم صرف روت بوع بى نبيس الشق بوع بهى الحيمى التي بو-"

مِنْ خُولِينِ دُالْجُسِتُ 54 جُورِي 2015 يَنْ

''ٹھیرو! میں نکالناہوں۔''سالارنے اے روکااور خود جسک کراس کارٹن کو تھینیخے لگا۔ ''بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈیے ہیں' دہ سارے نکال لو۔ان سب میں بکس ہیں۔''کہامہ نے اے بدایت دی۔ سالا رنے جسک کربیڈ کے نیچے دیکھا۔وہاں مختلف سائز کے کم از کم سات آٹھ ڈیے موجود شخصے وہ ایک کے میں۔ میں ایسانی با

دوبس ۔۔ ۱۳۶۳ سے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔
وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر آیک اسٹول پر چڑھی پھوڈ بے
ا آرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار نے آیک ہار پھراسے ہٹا کرخودوہ ڈبے نیچے آ بارے۔ اس کاخیال تھا کہ بیہ
کتابوں کی آخری کھیپ ہے کیونکہ کمرے میں اسے ڈیار کھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی 'یہ اس کی غلط فضی
تھی۔ وہ اب الماری کو گھو لے اس کے اندر موجود آیک خانے سے کتابیں نکال کربیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کم از کم سو
کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں 'وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ الماری کے بعد ہیڈ سائیڈ ٹیبلز کی درازوں کی
ہاری تھی 'ان میں بھی کتابیں تھیں۔ ہیڈ سائیڈ ٹیبلز کے بعد ڈریئک ٹیمل کی درازوں اور خانوں کی ہاری تھی۔
مرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھاتھا' وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال
میں بھی میں۔ اسٹور کرنے کے جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھاتھا' وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال

ہورہیں ہے۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا 'اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں ہر آند کرتے ہوئے و کم یہ رہا تھا۔ بیٹہ پر موجود کتابوں کا ڈھیراب شاہن پر کلی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا لیکن دہ اب بھی بڑی شدوند کے ساتھ کمرے کی مختلف جنہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو صحن میں کھلتی تھیں۔ اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کران میں سے بھی کچھے کتابیں نکالتے ہوئے ویکھا جو پلاسٹک کے شاپر ذمیں بند تھیں۔ شاید سے احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے گئی تھی۔ دوبس اتنی بی کتابیں ہیں۔ ''اس نے بالآخر سالار کو مطلع کیا۔

مبالارنے کمرے میں جاروں طرف جمعرے ڈیول اور ڈیل بیڈیر پڑی کتابوں کے ڈھیرپر ایک نظرڈ التے ہوئے بے تحل سے بوجھا۔

" کوئی آور سامان بھی ہے...؟"

''ہاں!میرے کھے اور کینوس اور پینٹنگز بھی ہیں میں لے کر آتی ہوں۔'' وہ اس کے جواب کا نظار کیے بغیر کمرے سے نقل گئی۔

سالار نے ڈیل بیڈ بربڑی کتابوں کے ڈھیرے ایک کتاب اٹھائی 'وہ ایک ناول تھا۔ کھٹیا روائس لکھنے والے ایک بہت ہی مضہور امریکن رائٹر کا ناول ۔ اس نے ٹاکٹل پر نظر ڈالی اور ہے افقتیار اس کے چرے پر ایک مشکر اہٹ آئی۔ اگر وہ اس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی۔ اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنانام لکھا تھا۔ جس باریج کووہ کتاب خیم کی۔ وہ چران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ جگہ ۔ جس باریج کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس باریج کو کتاب خیم کی۔ وہ چران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ فیاں سے جمعے مگراس نے اس نفول سمجھتا تھا۔ وہ شاید ہیں بہت زنہ کر باکہ اس رائٹر کے کسی ناول کو کئی اس کے ہاتھ میں دیکھے مگراس نے اس نفول سرائی سمجھتا تھا۔ وہ شاید ہیں جسے ہو ہے وہ اپنی میں اور ڈیٹر کے ساتھ مختلف ناول ہو ایک کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور صفحے کیلئے اور پھر کچھے ہے۔ یہ بھٹی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رکھیں اور کرنے ساتھ مختلف کا سنزیائی لائٹ کی تھیں۔ بعض لا کنز کے ساتھ مختلف کو سامنے ڈٹل اشار بنائے گئے تھے۔

مُ فَيْخُولِينَ دُالْجُلَتْ 56 جَوْرَى 2015 يَكُ

ان لا ئنزیں ہے ہودہ رومانس 'بے حدیلے ٹونک'سونی ہاتیں ' دومعنی ڈاٹیلا گزینے۔ ان پر اسٹار ہے ہوئے تھے اور وہ نشان زوم تھے۔

سالارنے وہ ناول رکھتے ہوئے وہ سرا ناول اٹھایا ۔۔ پھر تیسرا۔۔ پھرچو تھا۔۔ یانچواں۔۔ چھٹا۔۔ ساتواں۔۔ وہ سب کے سب روہا بنگ بخط ہے۔ کی دوہا بنگ ناولز اور وہ سب بھی ای طرح ہائی لا یکنڈ تھے۔ وہ نندگی میں پہلی بار روہا بنگ اور وہ بھی ملزائنڈ یونز اور باربرا کارٹ لینڈی ٹائپ کے رومانس کے استے ''سنجیدہ قاری'' نندگی میں پہلی بار روہا بنگ اور وہ بھی ملزائنڈ یونز اور باربرا کارٹ لینڈی ٹائپ کے رومانس کے استے ''سنجیدہ قاری'' سنجیدہ قاری ہے میں روجود این ڈیرڈھ دو ہزار کتابوں میں اسے صرف چند ہیں نشاخہ تھی تھی شاعری کی کتابیں نظر آئی تھیں' باتی سب انگلش ناولز تھے۔ شاعری کی کتابیں نظر آئی تھیں' باتی سب انگلش ناولز تھے۔

"اوربيك كرجاني بين-"ايك تاول ديمية بوسة ومامه كي آواز يرب اختيار جو نكا-

وہ کمرے میں وہ تین چکروں کے دوران چھ مکمل اور پھھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا ساؤھر بھی بنا چکی تھی۔
سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے
اس ڈھیرپر رکھ دیا جو بیڈیر پڑا تھا۔ کاریٹ پر پڑی ان پینٹنگزیر نظرڈ التے ہوئے سالار کوا حساس ہوا کہ سعیدہ اماں
کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پینٹنگز بھی اس کے ہاتھ کی بی ہوئی ہیں اور یقینا ''ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لاکانہ
ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کارستیاب نہ ہوتا تھا۔

''امان! بیه ضروری چزین میں میری۔'' ایامہ 'سالار کے سامنے اس سامان کو کاٹھ کہاڑ قرار دیے جانے پر کچھ جزیز ہوئی۔ الامہ 'سالار کے سامنے اس سامان کو کاٹھ کہاڑ قرار دیے جانے پر کچھ جزیز ہوئی۔

و کیا ضروری ہے ان میں گیے کتابیں تو ردی میں دے دیئتیں۔ اتناؤ میرانگالیا ہے اور تصویریں وہیں رہنے دیتیں ' جمال بڑی تھیں۔ چھوٹا ساگھرہے تم لوگوں کا 'وہاں کمال پورا آئے گایہ سب کچھ۔"سعیدہ آبال کتابوں کے اس ومیر کودیکھ کرمتوحش ہورہی تھیں۔ یقینا "انہوں نے بھی آمامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا اور یہان کے لیے کوئی خوشکوار فظارہ نہیں تھا۔

'''نیں' آجائے گاپورا' یہ سب کچھ۔ تین بیڈرومزیں 'ان میں ہے ایک کواستعال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے 'کیکن دوسری چیزوں کو بیس رکھناپڑے گا۔ کمبل 'کوٹلٹس 'رگزاور کشنز وغیرہ کو۔''وہ ایک سیکنڈ میں تنار ہوگئی تھی۔

" "لیکن بیٹا! بیر سارا سامان تو کام کا ہے۔ گھر سجانااس ہے۔۔ بیہ تنابوں کے ڈھیراور نصوبروں کا کیا کردگی تم ؟" سعیدہ اہاں اب بھی معترض تھیں۔

آدکوئی بات نہیں 'ان کی کتابیں ضروری ہیں۔ ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپر زہیں جنہیں پیک کرتا ہے۔ "سالار نے اپنے سوئیٹر کی آستینوں کوموڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کما۔

تین بچے کے قریب وہ ساراسلمان سالار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا۔ فرقان نے اس دن بھی اشیں افطاری کے لیے اپنی طرف مرعو کیا ہوا تھا لیکن سالار نے معذرت کرلی۔ فی الحال اس سامان کو ٹھیکانے نگانا زیادہ اہم تھا۔

ایک اسٹور میں سالارنے کچھ عرصے پہلے ایلومینیم اور شیشے کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھیں۔ یہ انقاق الی افغاکہ دہاں لگایا ہوا چکر ہے کار نہیں گیا۔ چھ فٹ اور تین فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی تین الماریوں نے

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 57 جُوري 2015 يَنِيْ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



وہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کالی لی۔ ووفسكرب التأبول كوتو جكه مل مخي-"

سالار کائی پیتے ہوئے چونکا ۔وہ گھڑکی ہے ہا ہردور شاپس کو دیکھتے ہوئے بردبردائی تھی۔اس کے لاشعور میں اب مجعی کمیں دہ کتابیں ہی اعلی ہوئی تھیں۔

"وہ کیا ہیں نہیں ہیں۔"سالارنے سنجیدگی سے کما۔

کافی کا کھونٹ بھرتے اس نے جو تک کرسالار کودیکھا۔

بچانوے فیصد تاولز ہیں۔۔ وہ بھی چیپ روبانس۔۔یا مجے دس میں سمجھ سکتا ہوں۔۔چلواتنے سالوں میں سودوسو بھی ہو سکتے ہیں ... کیلن ڈیڑھ دو ہزار اس طرح کے ناولز ... ؟ تمہار اکتنا اسٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے کے اور تم نے با قاعدہ مارک کرے بردھا ہے ان ناولز کو۔ میراخیال ہے کیا کستان میں چیپ رومانس کی سب سے بردی

کلیکشن اس وقت میرے کم برہے۔" وہ خاموش ری - کانی ہے کھڑکی ہے امرو یکھتی رہی -

سالار کچھ دراس کی طرف ہے کسی ردعمل کا تظار کر تاریا مجراس کی کمبی خاموشی پراسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ پراندہان کئی ہو۔ا بنابایاں بازواس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ " نحيك ب "چيپ رومانس ب "ليكن المجها لكما ب جصيه سب كچه-" وه كوركي سي با مرديكيت موت كچه در يعد

"وبال اوگ بیشہ ال جاتے ہیں ہے۔ کوئی کمیں سے چھڑ تاشیں ہے۔۔ میرے لیے ونڈر لینڈ ہے ہیں۔"وہ کھڑی ہے باہردیکھتے ہوئے جیے کسی اور پہنچی ہوئی تھی۔

وہ خاموتی ہے اس کا چرود یکتا اور اسے سنتارہا۔

''جب این زندگی میں کچھ بھی اچھانہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لکتاہے' جہاں سب کچھ پر **فیکٹ** ہو۔ وہال وہ چھ ہو رہا ہو 'جو آپ جاہتے ہیں۔۔وہ ال رہا ہو 'جو آپ سوچتے ہول۔۔ جھوٹ ہے یہ سب کھے سیلن کوئی بات مہیں اس سے میری زندگی کی کرواہث تھوڑی کم ہوتی تھی ... جب میں جاب مہیں کرتی تھی تب زیادہ یژهن هی ناولز- بھی کبھار 'سارا دن اور ساری رات ... جب میں بیہ ناولز پڑھتی تھی تو بچھے کوئی بھی یاد نہیں آیا تقا-ای ابو 'بهن بھائی' جینج 'بھیجیاں بھائے بھانیعیاں۔۔ کوئی نہیں۔۔۔ درنہ بہت مشکل تھاسارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی قیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا 'اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا بمیں خوف ناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں نے ان ناولز کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسال میں ناول کھولتی تھی اور یک دم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری قیملی ہوتی تھی اس میں ۔۔ میں ہوتی تھی ۔۔ جلال ہو تا

سالار کانی کا تھونٹ نہیں لے سکا۔اس کے لیوں پر اس وقت اس 'دھنص ''کانام سن کر کیتنی انہت ہوئی تھی ا ہے۔۔ نہیں 'اذیت بہت ہی چھوٹا سالفظ ہے۔ الیم 'تکلیف انسان کوشاید مرتے وفت ہوتی ہوگی۔ یاں 'اگر بیہ اولزاس کی <sup>دو</sup>کامل دنیا "اوراس کاوندرلیند شخص تواس میں جلال انصری ہو تا ہوگا 'سالار سکندر نہیں ہوسکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ ہا"اور قانونا"ایک رہتے میں بندھی تھی ول کے رہتے میں کمال بندھی تھی۔ول کے رہتے ا الرشايد البحل تك .... اور وہ تو ماضي تھا جمال جلال الفركے سواكوئي دو سرا حميس تھا۔ اس كاچرو ديكھتے ہوئے وہ رجيدكى سے سوچ رہاتھا اور امامہ كوبولتے ہوئے شايد احساس بھی شيس ہوا تھا كہ اِس نے جلال كانام ليا اور مس والتي مين ليا تھا ؟ حساس ہو تا تووہ ضرورا عملی یا کم ایک بار سالا رکاچہوہ ضرور دیکھ کیتی۔وہ ابھی بھی کھڑی ہے

خولتِن ڈانجنٹ (150ء جنوری 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سیت روم کی ایک بوری دیوار کو کور کرے یک دم اے اسٹڈی روم کی شکل دیے دی تھی کیکن ایامہ کی خوشی کی کوئی انتها شیل تھی۔ آن تین الماریوں میں اس کی تقریبا سماری کتابیں ساتھی تھیں۔ ان کتابوں کواشے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے این اور ریکس کا تدری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے

وہ جیزے سامان میں بر تنوں اور بیر شیطس کے علاوہ اور پچے نہیں لائی تھی متب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت ميراس سامان ميس سے صرف ان مي دد چيزوں كااستعال لكھا تھا۔

سالار کا کچن امریا اب پہلی بارا یک آباد جگہ کانظارہ پیش کررہا تھا۔ بر تنوں کے لیے بہتے ریکس کے شیشوں سے معاقب کر کھیں امریا اب پہلی بارا یک آباد جگہ کانظارہ پیش کررہا تھا۔ بر تنوں کے لیے بہتے ریکس کے شیشوں سے تظر آتی نئی کراکری اور کاؤنٹر کی سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچن کی شکل کو بالکل بدل کر

وہ لوگ رات کے دس بیجے جب فارغ ہوئے تو ایار شمنٹ میں آنے والانیا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ ان کے لیے فرقان کے کھرے کھانا آیا تھالیکن اس رایت امامہ نے اسے برے اہتمام کے ساتھ نی کراکری میں سروکیا تھا۔ ''اجھالگ رہاہے ناایسے؟''امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے بوچھا پر

سالارنے اپنے سامنے موجود نئی برانڈ ڈ نریلیٹ اور اس کے اطراف میں کئی چیکتی ہوئی کنٹری کودیکھااور پھر کانٹا میں اٹھاکراے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجید کی ہے کہا۔

"بال"ايالك ربائ جيے بم كى ريسٹورن كى اولان كى والے وان سب يسلم اور اكلوتے كسفروں كيكن مئلہ بہے الميد الميد الرب الري اور كاري اور كاري اتن اى ب كداس ميں كھانا كھانے كودل سيس جاه رہا ... ميس برائے بر تنول مين تهين كهاسكتاييد؟"

الماميد كامود برى طرح آف ہوا۔ كم از كم بيده جمله نهيں تفاجوده اس موقع برايس سے سنتا جاہتی تھی۔ «لیکن بیربت خوب صورت ہیں۔"سالارنے فورا"ای علطی کی تصبیح کی تھی۔اسے اندا زہ ہو کمیا تھا کہ نی الحال ومذاق كوسرائے كے موديس سيس مى المام كے باثرات ميس كونى تيديلى سيس آلى-ا بن پلیٹ میں چاول نکا گتے ہوئے سالارنے کہا۔" کھانے کے بعد کمیں کانی بینے چلیں تھے۔ "اس باراس کے

'' کِن کاسایان کینا ہے۔''اس نے فورا''کہا۔ وه جاول كالبج مندمين والتينوالية والتيرك مميا- "البحى بهى كوئي سلمان ليما ياتى ہے؟" وہ جيران موا-

"کیسی گروسری ... ؟ کچن میں سب کچھ تو ہے۔" "آتا' چاول 'والیس 'مسالے کیا ہے ؟ کچھ بھی نہیں۔"امامہ نے جوابا " پوچھا۔

"ان کومس نے کیا کرنا ہے جیس نے بھی کھانا نہیں بکایا۔"سالارنے کندھے اچکا کرلا پروائی ہے کہا۔ "ميكن ميس توپكاؤس كى تا... بىيشە تودوسرول كے كھرسے ميس كھاسكتے ہم-"امامه نے سنجيد كى سے كما-

النجارزاور كنشيزز بهي جابس- المامه كوياد آيا-

" فی الحال آج میرااس طرح کی خریداری کرنے کاموڈ نہیں ہے۔۔ مجھے محکن محسوس ہورہی ہے۔"سالار

''احما' تھیکے 'کل خریدلیں کے۔''امدنے کہا۔

اس رات وہ کانی کے لیے قریمی مارکیٹ تک ہی محت محص کاڑی فورٹریس کے کرد محماتے ہوئے انہوں نے

PAKSOCIETY

الأخواس والخيث 58 جوري 2015 يك

مراعات کے ساتھ ونیا ہیں آیا ہے اور اس کے ساتھ ونیا ہیں رہتا ہے۔

تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا۔ مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کمہ رہا تھا اور

دل کمہ رہا تھا۔ '' جھوڑو' جانے دوبار! یہ زہر کا گھونٹ ہے لیکن پی جاؤ۔ ''اور دل نہ بھی کہتا ت بھی وہ اس چیز کو

اینے گھرسے نکال کر نہیں بھینک سکیا تھا' جو اہامہ کی ملکیت تھی۔ جو بھی اس کے دکھوں کے لیے مرجم بی تھی۔

ان کیا بول کے کردار دل میں وہ جس کسی کو بھی سوچی رہی تھی لیکن ان کیا بول پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا اور رہے وہ

نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی گئے قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی وہاں گھڑے اس

نے سوچا اور لائٹ آف کرکے کمرے سے با برنگل آیا۔

ن مقال میں کھی سگیر مرضوں تا تو انگل کے دور میں مقد میں ایس کی دور سے دور ایک کی دور سے دور اور کوئی بھی اس کا دور کوئی بھی اس کا دور کوئی بھی دور سے دور کا دور کوئی بھی دور سے دور کوئی بھی دور کوئی بھی دور کی دور کوئی بھی دھی اور کوئی بھی دور کی کی دور کی دور کوئی بھی دور کی دور کوئی بھی دور کوئی دور کی دور کوئی بھی دور کوئی بھی دور کی دور کی دور کوئی بھی دور کوئی بھی دور کوئی بھی دور کوئی بھی دور کی دور کوئی بھی دور کی دور کی دور کی دور کی کھوں کے دور کوئی بھی دور کی دور کی دور کوئی دور کی دور کوئی کی دور کوئی تھا کی دور کی دور کی دور کی دور کوئی بھی دور کی دور کی دور کی دور کوئی کی دور کی دور کوئی کی دور کر کی دور ک

وہ رخمفان میں بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا لیکن آسٹڈی روم میں واپس آگراس نے سگریٹ ساگایا تھا۔اس وقت خود کو ناریل کرنے کے لیے بھی واحد حل اس کی سمجھ میں آیا۔ایک سگریٹ پینے کی نیت سے جیٹھے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہواکہ وہ کتنے سگریٹ کی چکا ہے۔

"سالار..!"امامه کی آواز پروه راکنگ چیر پر بیشے بیشے چو نکا۔غیر محسوس انداز میں بائیں ہاتھ میں پکڑاسگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسلا۔وہ دروازے میں بی کھڑی تھی اور یقینا "اس کے ہاتھ میں سکریٹ و کیے چکی تھی۔نہ بھی دیکھتی تب بھی کمرے میں تھیلی سکریٹ کی بواسے بتاریخی۔

"تم اسموکنگ کرتے ہو؟" وہ جینے کچھ پریشان اور شاکڈ آندا زمیں آھے ہوھی۔ "نہیں ہس بھی کبھار۔جباپ سیٹ ہو تا ہوں توایک آدھ سکریٹ پی لیتا ہوں۔" کرنزموں کی میں اسکی نظرالش میں سال کے نظرالش میں میں میں سے مجاب سے مجاب

کہتے ہوئے سالار کی نظرایش ٹرے پر پڑی۔وہ سٹریٹ کے مکٹروں سے بھری ہوئی تھی۔ "آج کھھ زیادہ بی لی گیا۔"

وہ بربرایا پھراس نے سراٹھاکراے دیکھااور اپنالجہ ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دوتم سوئیں نہیں ابھی تک؟"

"تم میری وجہ سے اب سیٹ ہو؟ "اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔۔ تو اس نے محسوس کرلیا ؟ سالارنے اس کا چرو دیکھا اور سوچا۔ اس کی آنکھوں میں آیک بجیب ساخوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے کر ولیعٹے ہوئے تھی۔ سالار جواب دینے کے بجائے راکٹگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھا رہا۔ اس نے کری کوہلا نابند کردیا تھا۔ اس کی خاموثی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔

"تہماری قبلی نے پچھ کما ہے۔ ؟۔۔یا میری قبلی نے پچھ کیا ہے؟" وہ کیاسوچ رہی تھی؟سالار نے ہے افتیارا کے کمراسانس لیا۔۔ کاش"یہ "وجہ ہوتی"وہ"نہ ہوتی 'جو تھی۔۔ "کیا کے کی میری قبلی۔۔ ؟یا کیا کرے کی تہماری قبلی۔۔ ؟"اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔وہ اس طرح انجھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی 'یوں جیسے اسے لیقین ہو کہ وہ بچ نہیں یول رہا۔وہ جیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی

ہے۔ وہ راکنگ جیر پر سید هاہو کر بیٹھ گیا۔اے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا۔ ''یمال آو!''اس نے سید ھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔وہ جیمجکی ' تھکی پھراس کی آغوش میں آگئی۔ سالارنے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے 'اس کی شال کو اس کے گر داور انجھی طرح سے لیٹنے ہوئے 'کسی نتھے نیچ کی طرح اے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھیکا اور اس کا سرچوا۔

مَلِ خُولِين دُالْجَيْثُ 61 جُورِي 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

با ہرد کھے رہی تھی۔ ابھی بھی کہیں ''اور'' تھی۔ ابھی بھی''کسی''کاصر آزمار ہی تھی۔ '''اچھا لگا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا۔ وہاں امید تھی۔۔۔ روشنی تھی۔۔۔ انتظار تھا لیکن لا حاصل نہیں' تکلیف تھی گرابدی نہیں' آنسو تھے گرکوئی پونچھ دیتا تھا اوروا حد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاتھ ہوتی تھی' آمنہ نہیں۔ ہر باران کتابوں پر اپنانام لکھتے ہوئے میں جسے خود کویا دولا تی تھی کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جھسے کتاب مجھے ہوئی اور نہیں کون ہوں۔ دو مجھے میرے پر اپنے نام سے بلاتی تھی۔ اس نام سے 'جس سے استے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلا تا تھا۔ ہار کی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کونہ دیکھیائے لیکن اپناوجود محسوس کرنے کے تو قابل ہوجائے۔''

اس کی آوازاب بھیلنے گلی تھی۔وہ خاموش ہوگئی۔دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کیوں میں کافی ٹھنڈی ہوگئی تھی اوروہ اسے اب بینا بھی نہیں جاہتے تھے۔وہ اب ڈیش بورڈ پر بڑے نشوبا کسسے نشو پیپر نکال کراپئی آ تکھیں خنگ کر رہی تھی۔ سالارنے کچھ کے بغیراس کے ہاتھ سے کافی گا کپ لے لیا۔ایک ڈمیسٹو میں دونوں کپ مچھنکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آگر میٹھا اور گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے اس نے اہامہ سے یو چھا۔

> ''اور کافی چاہیے حمہیں؟'' ''نہیں۔''واپسی کاراستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا۔

000

'' بجھے آفس کا کچھ کام ہے تم سوجاؤ۔''وہ کپڑے تبدیل کرکے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ ''میں انظار کروں گی۔''کامدینے اس سے کہا۔

" نہیں ' مجھے ذرا دیر ہوجائے گی۔" اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا جودہ رات کویڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔

اسے واقعی آفس کے بچھ کام نمٹانے تھے 'مگراسٹٹری نیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جووہ آج کرنا چاہتا تھا' وہ یہ تھا۔ بچھ دیروہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنی نیبل پر بیٹھا رہا' پھریک دم اٹھ کر گیسٹ روم میں آگیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ گلی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آگئیں۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں بچھ کھٹے پہلے ہی رکھا تھا' بڑی احتیاط اور نقاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف رئیس پر کرونیگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف"اہامہ کی کتابیں "تھیں لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بخیرہ عرب میں ڈیو دیتا چاہتا تھا یا کم از کم راوی میں تو پھینک تی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں زدی تھی۔

المامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انفر کے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ وہ ڈیڑھ وہ ہزار روانس ان کرداروں کے روانس تھا۔ امامہ اور جلال کا ۔۔۔ اعلا ظرف بننے کے لیے کھلے ول یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دباغ کاکام نہ کرنا زیادہ ضروری ہو تا ہے۔ وہ ریکس پر گئی ان کتابوں کو برداشت نہیں کرپارہا تھا۔ امامہ کے اس اعتزاف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کرپا تا وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کی ہوتی ۔۔۔ روتی وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اس کی ہوی تھی۔۔ روتی دھوتی ناراض ہوتی لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیران کتابوں کو وہ ان رکھی ہوتی۔ وہ عورت دھوتی ناراض ہوتی لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی۔ وہ عورت دھوتی ناراض ہوتی لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی۔ وہ مروتھا اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حرب کی ضرورت نہیں تھی۔ بیداس کا گھرتھا 'یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شیس تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شیس تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شیا تھی نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔

مين خولتين دُانجَتْ 60 جنوري 2015 ي

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

"میں ڈاکٹروں سے نفرت کر تا ہوں۔"سالارنے سرد کیجے میں کماوہ ہے افتیار سالارے الگ ہوئی۔ "کیول؟"اس نے حرت سالار کا چرود بھتے ہوئے کما۔ اس کاچروب تا ژنخا جم از کم امامه اسے پڑھ ہیں سکی۔ ''الیے ہی۔''سالارنے کندھے اچکاتے ہوئے بردی سرد میں سے کما۔ "اليے ي كيے ... ؟كوئى دِجه تو ضرور موكى -"ده جزير موتى -ووجهيس كيون ناپندين بينكرز؟"سالارنے تركيبه تركي جواب كما-"بردیانت ہوتے ہیں۔"یامہنے بے مد سنجید کی سے کما۔ "بيكر؟"مالارني بيني سيكما-"ال-"البارده سنجيده لهي-وہ سالار کا بازوائے کردیے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔سالارنے اے روکنے کی کوشش نہیں کی۔وہ اب قریب جا کردورد کود مکھ رہی تھی۔اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لا کنزیڑھ رہی تھی۔ « بينكر ذلو كول كابييه ۴ ثانة محفوظ ريصتي بي-" اس نے اپنے عقب میں سالار کو برے جمانے والے انداز میں کہتے سا۔ "اور پیسہ لوگوں کا بیمان خراب کردیتا ہے۔"اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ ''اس کے باوجودلوک جارہے اِس آتے ہیں۔"سالارنے اس انداز میں کما۔اس بارا مامہ پلٹی۔ "كينوه آب ربحروسانيس كرت\_" وہ مسکرارہی تھی مکرسالار نہیں۔اس نے خاموشی ہے اس کا چرود یکھا بھرا ثبات میں سہلایا۔ الآلک بدریانت بینکر صرف آپ کا بیسہ لے سکتا ہے لیکن آلک بدریانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے تو پھر زیاده خطرناک کون بهوا؟<sup>\*</sup> اس بارالمام بول نهیں سکی-اس نے چند منٹ تک جواب و حوید نے کی کوشش کی لیکن اسے جواب نہیں ملاء مراس نے کیدم سالارے کما۔ "اكر من داكثر موتى تو بحريمي حميس داكترز المرتب بوتى...؟" وہ اب اے جذباتی دیاؤیس لے رہی تھی۔ یابط تھالیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ "مِين ممكنات ير كوني نتيجه مهين فكالنا" زهني حقائق ير نكالنا مول-جب" الر"انگيزست مهين كرياتو مين اس ير رائے بھی نہیں دے سکتا۔ "اس نے کندھے اچکا کرصاف جواب ریا۔ المامه كارتك كجه يصكاير حميا- جواب غير متوقع تفاجم ازتم سالارى زبان ي " زمنی حقائق یہ ہیں گہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر شیں ہو۔ میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹرزے نفرت کر آ اس کے لیجے کی مصندک پہلی بارا مامہ تک پہنچی تھی ' لیجے کی مصندک یا پھر آ تھے ہیں کی سرد مہی۔وہ بول نہیں م اورنه بي السكي-ايك بيفتي من اس الساس طرح و بهي اس السيات سيس كي هي-"رات بهت ہوگئے "مونا چاہیے جمس۔" وال کلاک پر نظر والے ہوئے وہ آے دیکھے بغیر کری سے اٹھ کرچلا کیا۔ ودوارے ساتھ کی جھولتی ہوئی کری کودیکھتی رہی وہ اس کےبدلتے موڈی دجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔وہ کوئی الحابات توجمیں کردہے تھے جس پروہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر تا۔وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے در میان

الأخوان دا جيات 63 جوري 2015 في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

و میداول گاسب کچھ۔ تم اب ان چزوں کے بارے میں پریشان ہوتا چھوڑود۔ وہ اسے کودیس کیے اب دوبارہ راکنگ چیرر جھول رہاتھا۔ "ميس يسيع سير اين بت مسل بي -"وه بريرايا-المامه نے کردن اوپر کرنے ہوئے اس کا چرود مجھنے کی کوشش کے۔اشنے دنوں میں وہ پہلی باراسے امتا سجیدہ لگا "میں پریٹان نہیں ہوں اور آگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھے سے سیر سوال مت کرتا۔" اس كى بات ممل مونے سے پہلے اس نے مجھ سخت لہج میں جھڑ کنے والے انداز میں اس كى بات كاث كر سوال سے پہلے جواب دیا۔وہ جیسے اس کازہن پڑھ رہاتھا۔وہ چند کھے پچھ بول نہیں سکی۔اس کالبجہ بہت سخت تھا "تم كياكمدرى تھيں جھے ہے كہ كون كے ليے كھے چيزوں كى ضرورت ہے...؟"اس نے اس بار ب حد نرى المدني ايك بارجراب ان جزول كي نام يتاسك ''کل چلیں کے رات کو گرو سری کے لیے۔'' المدين اسبار كي نبيس كما-اس كے سينے ير سرر كھے وہ ديوار براس سونث بور دير لكھے بهت سے نوٹس ويد الا كنزاور كچه عجيب اندا كسزوال عارس ويمنى راى كارس في سالار الوجها وه ایک لی کے لیے چونکا مجراس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظروالی-ومیں بے کار کام کر ناہوں۔"وہ بزیرطایا۔ " مجھے بینکرز کمی اجھے نہیں گئے۔"امامہ کواندازہ نہیں ہواکہ اسنے کتنے غلط وقت پریہ تبصو کیا ہے۔ "جانتا موں "منہيں واكثر زاجھ لكتے ہيں۔"سالار كے ليج ميں ختلي آئي تھي۔ "بال مجھے ڈاکٹرزاچھے لکتے ہیں۔" مار نے سادہ لہج میں بورڈ کوریکھتے ہوئے کھے بھی محسوس کیے بغیراس کے سينير سرر كھاس كى تائدى سيكتے ہوئے اسے جلال كاخيال نسيس آيا تھاليكن سالاركو آيا تھا۔ والتم في جمع بنايا سيس كه تم بينك من كياكرتے مو؟ ١٠٠ مامد في دوباره يو جما-وميس بلك رولميشننگ مين مول-"اس في جموت كون بولا وه خود بهي سمجه ميس بايا تفا-امامه في ' یہ پھر بھی بہترے۔ اچھاہے تم ڈائر یکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیارڈھا تھاسالار؟'' "اس كميونيكيشنز-"وه أيك كے بعد أيك جھوث بول رہاتھا-" بجے پر سبعیکٹ سے پیند ہے۔ حمیس کھے اور بنتا جا ہے تھا۔" «بعنی واکمژ؟"سالارسلگالیکن امامه کھلکھ لا کرہنی۔ "ماس کمیونیک شنز پڑھ کرتو واکثر نہیں بن سکتے۔"سالارنے جواب نہیں دیا۔ آگروہ اس کا چہود کیے لیتی تواتنی ب تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبھرےنہ کررہی ہوتی-

الإخولين دُانجَتْ 62 جوري 2015 يَكُ

"كوئى كچے سيس كه ربايداوركوئى كچے سيس كرربايد جركوئى اپنى دندكى بيس مصوف ہاور آكر كچے ہو گاتو بيس

" مجرتم اب سيث كيول بو؟"

اورسالار كوجعياس كاحساس موكيا قفا-

"تم بينك مين كياكرتے ہو؟"

اختيارا همينان بحراسانس ليا-

کے ساتھ موضوع بدلا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



"جہیں کیاہوا ہے۔؟" وو کچھ نہیں۔ "جھوٹ " ضروری "فقا الیکن سے بے حد "ومضر" تھا۔ ودتم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے "اس نے بالا خرشکایٹ کی۔ ووسون کے کسی پراہلم کی وجہ سے میں پچھاپ سیٹ تھا شاید اس کے روڈ ہوگیا۔ "اس نے معذرت کی وہ اس ك الول من الكليال بميرر باتحا-"بهوتے رہے ہیں امام ..... you just don't worry اگر آئندہ بھی بھی میرااییا موڈ بھوتو تم پریشان مت ہونا'نہ ہی جھے سے زیادہ سوال جواب کرنا۔ میں خود ہی تھیک ہو جاؤیں گا۔" المه كى سمجھ ميں اس كى توجيه يہيں آئي تھي ليكن وہ پرسكون ہو تني تھي۔ و میں اس لیے پریشان ہورہ ی تھی آکیونکہ جھے لگا کہ شمایہ حمیس میری کوئی بات بری گلی ہے۔ میں نے بینکرز کو ووحمهیں توسات خون معانب کر سکتاموں میں 'بیرتو کوئی بات ہی شیں۔" اس نے ایک بار پھر کمرا سانس کیتے ہوئے کہا۔ ووقتم تھیک کہتے ہو 'ڈاکٹرز میں بھی بہت می برائیاں ہوتی ہیں لیکن بچھے بس ایچھے لگتے ہیں دہ۔ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹرزے ۔۔۔ میں بھی ان کی ساری خامیاں آگنور کر سکتی ہوں۔ "سالار کی آنکھوں سے نینڈیک دم غائب ہو تی وہ کی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی اس نے اسے کسی اور پیرائے میں لیا۔ ود حمیس وا نعی ڈاکٹرزے نفرت ہے؟"وہ اب بے بھینی کے ساتھ یوچھ رہی تھی۔ و چیز شہیں پند ہو میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں ... ؟ ذاق کر رہا تھا میں۔ "امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن اس نے بھی سالار کے کردا پنایا زوحما کل کرتے ہوئے کہا۔ "اب مجھے نیند آرہی ہے "تم بھی سوجاؤ۔" اس نے آئیس بند کرلیں۔وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر تا رہا۔ محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی اں وہ بے نیاز ہو تا ہے ۔۔۔ اور ۔۔۔ اور اپنی بے نیازی ہے بے خبر بھی ۔۔۔ اور بید دیونوں حصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھیں۔ جلال اٹھرے اے ایک بار پھرشدید قسم کا حمد محسوس ہوا ... کیلن رشک اے اپ آپ آیا لدوواس کے "نیاس" تھی۔۔اوراس کی تھی۔ ''مساحب نے نیوز پیپرز کا کہانھا کہ آپ سے پوچھ لوں اور بیہ میگزین ہیں'ان میں سے جو پسند ہیں' بتادیں میں '' لے آیا کول گا۔" اليوز ہاكرنے اے ایک کاغذ تھماتے ہوئے كها جس برا خبارات اور میگز بهنز كی ایک لسٹ تھی۔وہ نیند میں بیل على آوازيرا تھ كر آئى تھى۔ چھەدىر تك توسمجھى تىنى كىبود كيا كىدر با ہے۔ سالار كے كھراس نے صرف الدار کوا خبار دیکھا تھا'وہ بھی سالارنے ہاکرے خود کیا تھا۔وہ خود آئس میں ہی اخبار دیکھاتھا۔اب وہ یقیبتا ''اس کی و اخبار لکوا رہاتھا۔ایک نظراس کسٹ پر ڈال کراس نے ہاکر کوایک اخبار اور ایک میکزین کا بتایا۔وہ اخبار ا ... اسما کرچلا گیا۔وہ جمائیاں لیتے ہوئے اخبار اندر لائی اور رکھ دیا۔وس بجنے والے تھے 'کھڑی ہے یا ہروھند المساري محي ليكن الجهي بهمي ليجه تهي-

ہونے والی تفتگو کو شروع سے یا و کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ شایدا سے بینکرز کے بارے میں میرے کصفص الیجھے نہیں لگے۔وہ جسے مجزیہ کررہی تھی۔ ے میں سے وہ سے بڑیے بڑیے کروہ کی ہے۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی لیکن وہ سوچکا تھا۔وہ اپنے بیڈیر آکر بیٹھے گئی۔سارا دن کام کرتی رہی تھی لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجوواس وقت اس کی نیندیک ومفائب ہوگئی تھی۔سالا رہے بارے میں سارے اندیشے 'جواس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے سلا دیے تھے 'یک وم پھرے جاک ا شھے تھے۔وہ اس کی طرف کروٹ ہیے ہوئے سور ہاتھا۔وہ اس کا چرود یکستی رہی۔وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تفائكمازكم نيندكي حالت مين يرسكون لك رمانفا-"أخر مرداتن جلدي كيون بدل جاتے بين ؟اورائے ناقابل اعتبار كيون ہوتے بين؟"اس كاچرود كھتے ہوئے اس نے سوچااس کی رنجیدگی میں اضافیہ ضرور ہوا تھا۔ زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جھنی وہ کچھ کھنٹے پہلے تک ''آج لائٹ آن کرکے سووگی کیا؟''سمالار کروٹ کیتے ہوئے بردیرایا۔ وہ یقیناً "کمری نیند میں نہیں تھا۔امامہ نے ہاتھ بردھا کرلائٹس آف کردیں کیکن وہ سونے کے لیے نہیں کیٹی تھی۔ اندھرے میں سالارنے دوبارہ اس کی طرف کروشل۔ وهم سو كول شيس ربين؟" سالارنے ہاتھ برما کراینا بیٹر سائیڈ میل لیب آن کردیا۔امامدنے کھے کے بغیر کمبل خودر کھینجااورسیدھے کیفتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کرلیں۔ سالار چند مجے اس کا چرود یکتارہا پھراس نے کیمپ دوبارہ آف کرویا۔ امامہ في دوباره آئكميس كلول ليس-'' جمہیں سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے امامہ!'' اے حیرت ہوئی اس نے اندھیرے میں اسے آتکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا۔ گردن موڑ کراس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اسے پچھے تظرینہ آیا۔ ووحمهين بتاب سالار!ونياكاسب ببهوده كام کوان ماہے؟"اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر "شادی-"اس نے بساختہ کما۔ چند کمی خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا۔ المامه کونے اختیار وکھ ہوا۔ کم از کم سالار کو اس بات ہے اتفاق شمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سالار کا بازو ایے کرد حما کل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔وہ اب اس کی پیشانی چومتے ہوئے کمدر ہاتھآ۔ ''گرنائٹ۔"بیاے سلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ وہ چند کھے خاموش رہی پھراس نے کچھ بے چین ہو کر کہا۔ سالارنے ہے! ختیار گہراسانس لیااور آئکھیں کھول دیں۔

الأخولين تابخت 64 جوري 2015 ين

و خواتن د کا کی شوری 2015 این

الل كے ساتھ لائدرى كے ليے بھيج محتے كروں كى است بھى تھى۔ امامہ نے بينكرزلاؤر جس لانے كے بعد بارى اری است اور کیرول کوملانا شروع کیا گیرے بورے تھے۔

ملازمہ تب تک باہرنکل آئی تھی۔امامہ بل کے پیسے لینے ایدر بطی کئے۔جب دووالیس آئی تواس نے ملازم او وروازے پر لانڈری بوائے کو ایک لانڈری بیک تھاتے ہوئے دیکھا۔ جس کے اوپر ایک کسٹ چہاں تھی۔ بیٹیا" وہ ان کپڑوں کی کسٹ تھی جو لانڈری کے لیے دیے جارہے تھے۔ لانڈری بوائے ایک رانٹ تھی پڈپر کھے اندراج کر

"باجی! آپ نے بھی دیے ہیں کپڑے؟" لما زمدنے اے آتے و کھے کر کہا۔

و نميسِ على بين الله وين آئي مول-"امامه في على كار قم اس لڙك كى طرف برمعائي-اس في جوابا"ايك رسیداس کی طرف بردهادی۔

ویل توسینے کے شروع میں اکشانی جا آ ہے۔ "ملازمد نے اسے روکا۔ وہ دروا نوبند کرتے ہوئے اندر آئی۔امامہ نے رسید پر نظر ڈالی۔وہ سالارے کیڑوں کی اسٹ تھی جووہ لے کر کمیا

" تم نے لانڈری کے کپڑے کہاں ہے لیے ہیں؟" امامہ نے اس اسٹ کوپڑھتے ہوئے ملازمہ کوروکا۔ " سالارصاحب کپڑے بیک میں ڈال کراوپر کسٹ رکھ جاتے ہیں۔لانڈری میں ہی رکھتے ہیں بیک۔" ملازمہ ہیہ كه كردويارها ندر چلى تق-

المست بل بر تظروالى الاعدري توده خود بهي كرسكتي تقى- بريضة التنفيسياس برخرج كريافسول خرجي تقي

المازم الجمي ويرب تحلي وب أيك آدى ده بروك في كر آيا تفاجواس في بننے كے ليے وہے تھے۔ "باتی!آب نے کوئی بردے بنے کے لیے دیے ہیں؟"

المازمية في انتركام كى تك بجنير ريسيورا تفاكر آن سي يوجها-

المد کھ حران ہوئی۔"ہاں... کیوں؟"

"و اینچ کیٹ پر ایک آدمی کے کر آیا ہے مگارڈ انٹر کام پر ہوچھ رہا ہے۔ ہاں! بھیج دو 'باتی نے پردیے ہوائے ال - " لما زمیر نے اس کو بتا کر رہیں ور پر گارڈ ہے کہا۔ رہیں ور رکھ کردہ دوبارہ لاؤ کج صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ و است کا کوئٹر پر گلاس سیٹ کو کیڑے سے صاف کرتے ہوئے امامہ کو بجیب طرح کا حساس کمتری ہوا۔اس نے استے ولول وبال خلتے بحرتے کی بارانٹر کام کودیکھا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیراس انٹر کام کی وہاں کیاا فادیت ہے جکسے دیوازہ آنتا قریب تھا۔ ملازمہ اس گھر کی ہرچیز کو اس سے زیادہ زبانت 'پھرتی اور سہولت کے ساتھ استعمال کر

مسلار الاورجاب جمالك رماية

سالارنے لاؤر کے کا کھڑکیوں پر کھے نئے پردوں پر ایک نظرڈ الی۔وہ ابھی چند کیے پہلے کمر آیا تھا۔امامہ نے بے صد موقی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی۔وہ نہ بھی دی تب بھی لاؤ کے میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس"واضح" الديل كونظرانداز نهيس كرسكتا تفايه

البست است کا بی ایوی کوچھیاتے ہوئے کما۔ امامہ نے تخرید انداز میں پردول کودیکھا۔ وہ آئی بھی انظاری راستے میں ہی کر آیا تھا۔ امامہ نے افطاری فرقان کے گھرپر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ما هاد کردے تھے۔

مَنْ خُولِتِن دُالْجَسَتْ 67 جُورِي 2015 يَكُنْ

جنتی دیر میں ملازمہ آنی 'وہ اخبار دیکھے چکی تھی۔ملازمہ آج اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ مالی بھی تھا۔وہ فرقان کے بودے دیکھنے آیا تھا۔وہ سالار کے بودے اتوار کے دن دیکھنے آتا تھا یا پھرنوشین خوداس کے ساتھ وہاں آتی تھی۔ سالار کے اپارٹمنٹ کی ایک جالی ان کے پاس بھی تھی۔ آج نوشین نے یہاں امامہ کی موجودگی کی وجہ سے میں جھیں ہیں۔

وداس تے نیرس رجانے کے کھودر کے بعد خود بھی اہرنکل آئی۔الی کیاس کھڑے خاموش سےاے دیکھتے رہنے کے دوران آئے احساس ہواکہ اسے کسی قتم کی ہدایات کی ضرورت نئیں ہے۔ وہ اہرانہ آنداز میں اپناگام کریہا تھا 'وہ واپس اندر آگئی۔ ملازمہ نے بوے پرجوش انداز میں کچن میں رکھے ہوئے برتوں کو نوٹس کرنے کے بعد معريف كيدامد إافتيار خوش موني-

" باتى إب يركم عمراك رباب "اس فالميت كيا-وه سالارى استرى كوديكيوم كردى تقى-المام مسكراتی موئی سالاری استدی تيبل بريزی وست صاف كرنے للی-

"باجی!میں کرتی ہوں" آپ رہے دو-"ملازمدنے اسے روکا۔

" تهیں "تم باتی سب کرلینا۔ میں ابھی فارغ ہوں "اس کیے کر رہی ہوں۔" دہ اس سے بیہ شیس کمہ سکی کہ دہ منیں جاہتی کہ سالار کا کوئی کاغذ ادھرادھرہو جائے لیکن یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کھر میں اس اسٹڈی میبل کواتنے عرصے سے وہ لما زمہ ہی صاف کررہی ہے۔

میل ٹرے دعوتی کارڈ زے بنداور کھلے لفافوں سے تقریبات بھری ہوئی تھی۔امیہ نے ایک لفافہ کھول کردیکھا۔ وہ کسی افطار یارٹی کا انویٹیشن تھا۔ ایک کے بعد ایک 'وہ سارے لفافے کھول کردیٹھتی گئے۔ سب کارڈ سی نہ کسی افطاریارٹی یا تقریب سے متعلق تھے اور بعض کارڈ زمیں تووہ دویا تمین جگہوں پر بھی انوا نیٹلہ تھا۔ وہ بیتینا '' بے حد سوشل زندگی گزار رہا تھا۔ بیراس کا ندا نے تھا بیقییتا ''وہ اس کے گھر آجائے کی دجہ سے پچھلے ایک ہفتے ہے ان یا رشیز میں نہیں جارہاتھا۔ یہ اس کا ایک اور تجزیہ تھا۔ پندرہ ہیں کارڈ زریکھنے کے بعد اس کا دل اچاب ہو گیا۔ اس نے کارڈ زا ٹھا کردائیں رکھ دیے۔ کچھ اور کارڈ زدیکھتی یا نیچے میل کے کسی لفانے کے ایڈرلیں پر تظروال لیتی توشاید اسے سالار کاشعبہ نظر آجا آگہ وہ انوں شمنٹ میں تھا ابی آرمیں سیں۔ کم از کم وہ یہ جھوٹ و ضرور میر سکتی سی۔ " باجی ایرات کو کوئی مهمان آئے تھے؟" وہ ملازمہ کی آواز برجو تل۔ وہ ایش ٹرے ہاتھ میں لیے پچھ حیراتی ہے

ب- ١٦ مدنے سوال مجھے بغیر کہا۔

"توبير سكريث كس نے ہے ہيں؟ سالار صاحب و سكريث نہيں ہے۔ "ملازمہ بے حدجران تھی۔ المامه کچھ دمریول شیں سکی۔ ملازمہ جیسے سالار کے بیان کی تصدیق کررہی تھی۔ بعنی دواقعی عادی شیس تھاجو ا یک آدھ سٹریٹ وہ بھی بھی کبھار بیتا ہو گا ؟ ہے۔ ملازمہ کسی مہمان گا بیا ہواسٹریٹ سبجھ لیتی ہوگی۔ "اوہ! بال...اس کے مجھ دوست آئے تھے 'مجھے یاد ہی شیس تھا۔"امامہ نے چند کموں کے بعد کما۔اس سے يهك كدوه ولي اور كهتى ووريل جي-

"میں ویکھتی ہوں۔"امامداسے کمد کریا ہرتکل آئی۔

"لائدري كوليكك كرنے آئے ہيں۔"

وردازے پر ایک لڑکا سالار کے بچھ ڈرائی کلینڈ اور دھلے ہوئے کیڑوں کے بیٹرز لیے ہوئے کھڑا تھا۔اس کی طرف ایک بل کے ساتھ بردھاتے ہوئے اس نے کما۔

يرود مِيزُ خولتِن دُالْجَسْتُ 66 جنوري 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

سوشلا تزارنا چاہیے۔اب تمهارا گھرے متم کولیگز کوانوائٹ کردیا کم ان کم ان سے فون پر بی بات کرلیا کرو۔"وہ اے بری شجید کی سے سمجھار ہاتھا۔ "م خودسوسل ہو اس کیے کہ رہے ہو۔"امامہ فےجوایا"کما۔ "بال میری جاب کی ضرورت ہے سوشل ہوتا۔ ماہ رمضان کے بعد پکھ فنکشنز ہیں ... ڈنر بھی ہیں پکھ .... مہیں مواؤں گا کھے دوستوں ہے بھی۔ اچھا کے گا تہیں۔"وہ اسے کہ رہاتھا۔ "میں نے تہارے ڈیک پر دیکھے ہیں 'افطار او نرزے کارڈز۔تم میری دجہ سے نہیں جارہ ؟"المسف

> وسمیں میں افطار پارٹیزیا ڈنرزمیں سیں جاتا۔ "سالارنے سرسری اندازمیں کہا۔ و کیول؟"وہ حیران ہوتی۔

''کیونکہ میں سمجھتا ہوں بیپارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کانداق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسے گھرافطار میں میں میں معلقہ میں اسلام اللہ میں اسپرٹ کانداق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسے گھرافظار

«لیکن تم فرقان کے گھرتو جاتے ہو۔ "مامہ نے بے ساختہ کہا 'وہ مسکرا دیا۔ وواس وقت بھی فرقان کے کھرے آیا ہوا کھانا کھارے تھے۔

"میں فرقان کے کھرماہ رمضان ہے پہلے بھی کھانا کھا تا رہا ہوں اور آگر وہ مجھے افطار یا ڈنر کے لیے بلا تا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جواس کے کھرمیں عام دنوں میں پکتا ہے کیکن عام دنوں میں اس کے کھرمیں یہ شمیں بگتا۔"سالارنے تیبل بریزی تین جارچیزوں کی طرف اشارہ کیا۔

"چرسي "ده مزيد حران مولي-

" میں سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کررہے ہیں کیونکہ ہماری نئ نئ شادی ہوئی ہے تو تمہارے ہے تحری اور افطاری میں بھی اہتمام ہورہاہے 'ورنہ تو ہم سادہ کھاتا کھاتے ہیں۔ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کجن کے لیے کروسری پر عام مینوں کی نسبت آدھا خرجا کرتے ہیں اور آدھے پیپوں سے ہم کسی اور جملی کو بورے مینے کا راشن منکوا دیتے ہیں۔ کھانا محتدا ہو رہا ہے تمہارا۔ "سالارنے اسے متوجہ کیا 'وہ خود کھانا حتم کر کے اب

یہ ڈاکٹرسبط علی کے کھر کی روایت تھی۔ اہ رمضان میں ان کے کھر آنے والا راش آدھا ہوجا یا تھا۔ کھرے دو المازمول كماه رمضان كاراش اسباقى راش كى قيمت ، آتاتها-

"المدان سالارنے بحراہے کھانے کی طرف متوجہ کیا۔

وہ کھانا کھانے گلی۔سالار میٹھابھی ختم کرچکا تھااوراب منتظرتھاکہ وہ کھانا ختم کرلے۔وہ خودساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسجز کرنے میں مصروف تھا۔وہ کس حد تک بدل کیا تھا اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کس حد تک والشرصاحب كي مردون منت تهي اور كس حد تك اس كي اين سوچ كي اندازه لكانامشكل تعاب وه كهانا كهاتي موت ہیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا نظار کر آتھا۔کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا حتم کرنے کے بعد ہی کھانے کی تیبل سے اٹھتا۔ وہ بیرہا تیں نوٹس شیں کرنا جاہتی تھی 'کیلن وہ بیر لوٹس کیے بغیر بھی رہ نہیں سکتی تھی۔وہ عجیب تھا۔دو عجیب ؟ اس کے علاوہ کوئی دو سرالفظ امامہ کے ذائن میں نہیں

ا زیے بعدوہ رات کو بچن کاسودا سلف خرید نے کے لیے سیئے تصدامامہ نے اگر سالار کی پیے گفتگونہ سنی ہوتی تو البینا" وہ پکن کے لیے ایک لمبی چوڑی کسٹ بنائے جیٹھی تھی 'لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط

الأخوان دانجات 69 جوري 2015 في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"نوجناب کا آج کاون کیساکزرا؟" کھانا شروع کرتے ہوئے سالارنے اس سے بوجھا-وہ اے بورےون کی ایکٹوٹیز بتانے کی۔ آج ان دونوں ہے در میان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی تفتیکو بھی-سالارنے اے دن میں دوبار 'ایک یا ڈیز ہ منٹ کے لیے کال کی تقدیم الله مرات صرف حال احوال تك يى ربى مسى-

وربعنی آج بہت کام کرناموا۔"سالارنے اس کےون کی تفصیل من کر کما۔

ودكياكام...؟ بيس نے كياكيا...؟ بيس نے تو كچھ بھى شيس كيا۔ "امامه نے اس كى بات پر كچھ جران ہوكرا سے The house of the latter of the contract of the

"جتنابھی کیاہے بہت ہے۔"

ورمیں تہاری لا تدری خود کردیا کروں گی اس کے ہفتے ۔ "امامہ نے سالاری بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ "اور پر لیس بھی کردیا کروں گ-"

'' بغیس متہیں کیڑے دھونے کے لیے نہیں لے کر آیا۔''سالارنے اس کیبات کاٹی۔ '' بچھے بتا ہے لیکن میں فارغ ہوتی ہوں سارا دن اور پھر بچھے اپنے کپڑے بھی تو دھونے ہیں 'تو تمہارے بھی دھو

ا بے کیڑے بھی کیوں وهوؤگ-لانڈری وین ہرہفتے آتی ہے۔ تم این بھی دے دیا کرو۔"سالارنے کھانا

"ميے ضائع ہوں گے۔ "اس نے بالقتیار کما۔

و حكوني بات نهيس-"سالارني اندازيس كندها چكاكركها-المدفياس كاجرود يكها-

"اور میں سارا دن کیا کروں؟"

"وبی جودد سری عور تنس کرتی ہیں۔سویا کرو انی دی دیکھو افون پر دوستوں کے ساتھ کپ شب لگاؤ۔ "اس نے مسكراتے ہوئے كہا۔

ودميرے كوئى دوست شيں إلى-"وه يك دم سجيده بوكئ-سالارنے کچھ حیران ہو کراس کا چہرہ دیکھا۔"کوئی تو ہو گا۔۔؟" «منیں کوئی بھی نہیں ہے۔"

وہ کھانا کھاتے کھاتے کچھ سوچنے لکی تھی مجراس نے کہا۔

و کالج اور یونیورٹی میں تومیں اتنی خوف زدہ رہتی تھی کہ کسی کودوست بنانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ دوستی ہوتی تو پھر سوال ہوتے ... میرے بارے میں ... قبیلی کے بارے میں ... پھراکیر کوئی گھر آ با اور ابو کی قبیلی کو کوئی پہلے ہی ے جاتا ہو آتو ۔ یا سعیدہ امال کو بی ۔ دوست اس وقت بردی معظی چیز تھی میرے کیے۔ میں افور و سیس کرسلتی تھی ۔۔ پھر آفس جاب میں کولیکز کے ساتھ تھوڑی بہت کپ شپ ہوتی تھی لیکن بچھے اسکیا رہنے کی اتنی عادیت ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی بھی محملو تعبل شہیں رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ کھوم بھر شہیں سکتی تھی ۔۔ان کے کھر نہیں جاسکتی تھی۔۔اپنے کھر نہیں بلاسکتی تھی۔ کیسے دوستی ہوتی پھر۔۔اس کیے بچھے کتابیں پڑھتا احِمالْكَاتِمَا لِينِتْ كِرِنَا احِمالْكَاتِمَا لِـ "

"الوكول سے ميل جول ہوتا جا ہيے " دوست ہونے چاہيس- پہلے كى بات اور تھى ليكن اب حمهيس تھوڑا

مِنْ حُولِين دُالْخِتْ 68 جُوري 2015 يَكْ

PAKSOCIETY

"سالار التهيس بياب متم في كتنابره المينذر كياب ؟" مامد في اندر آقے ہوئے كما۔ ووكيمالميندر؟"وه چونكا-المدنياس كے قريب آكريے سلياس كے سامنے كى۔ "اے ویکھوزرا۔ بیر کیاہے؟ " ہے۔ ساپ ہے۔" سالارنے ایک نظراس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر نظردو ژا تا شروع کردی۔ " كتني رقم جمع كروائي ب تم في مير ا كاؤنث مين؟" "تعيلاكه-"وه حيران موني-"ابھی کھر ہتی ہے 'سات لا کھ اور پچھسے جند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا۔" وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری انداز میں کمدرہا تھا۔ "لکین کیول دو مح مجھے...؟ س کیے؟"وہ جیران تھی۔ "تمهاراحق مرب-"سالارف ای اندازیس کها-"میراحق مهردولا که رویے ہے۔"امامہ کولگا کہ شایدوہ بھول گیاہے۔ " بوهِ آمنه كاتفاميس مهيس زياره حق مهرينا جابتا مول-"سالارنے كندھے إچكا كركها-"ليكن يه توبهت بى زياده ب سالار-"وه يك دم سجيده بوئى-"تم سى كس في كما ب عص التى رقم دد "ممن فود مجم لكوكردى تقى بير الم" سالارناس بارمسرات موئنا غيرت نظرس مثاكرات ويكها-"من كى كىب..." ووكت كيرك كئي-" ووفكر تم اس كي لكهوار به تصديم" سے ياد آكيا-"ال-"اس كىلاروانى اب جى برقرار مى-"مماكل مو-"كامه كوب اختيار بلسي آني-"شأير-"سالارفيبساختدكها-واحیماً میں ایک ارب لکھ وہی توکیا کرتے ؟"وہ اب طنز کر رہی تھی۔ والوايك ارب بهي وعديتا- الكيافياضي تهي-"كمال = ديت\_؟ فراؤكرتے؟"وه بے ساختہ ناراض ہوئی۔ ووكيول كرئا...? ... كماكرويتا-"سالارفياس كى بات كابرامانا-"ساري عمر كماتے بى رہتے بھر؟" "اچھاہویا 'ساری عمرتمهارا قرض دار رہتا۔واقعی اچھاہو یا 'توایک ارب چاہیے کیا۔۔؟" وہ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہ رہاتھا۔امامہ کو تنی سال ہملےوالے سالار کی جھلک نظر آئی۔ د کیول دے رہے ہو؟ "اس نے سنجید کی ہے چھ دیراسے دیلیو کر کما۔ "يوى بوتم اس لي-" "ات يك كمال ت آئة تمار عياس؟" "المد اميري سيو تكريس بير-"سالارنے بے حد محل سے كما-السيو تكريس توجه كيول دے رہ ہو؟"وہ چھ خفا ہوئی۔ "ميراول چاجتا ہے ميں حميس دول-آگريد يورى دنيا ميرى ہوتى توسي سارى دنيا حميس دے ديتا- ميں كمار با خولتين ڏانجيٿ 71 جنوري 2015 يک

سے کام لیا۔ خریدی جانے والی زیادہ تراشیا کنٹیززاور جارزی تھے کھانے یکانے کاسامان اس نے بہت کم خرید ا آج انہوں نے ایک اور جگہ سے کانی تھی۔ ومتمهاراوه يرابلم حل موكيا؟ "المامه كوكارى مين اجا تكسيا وآيا-و كون سايراً بلم ؟ "سالارنے چونك كراسے ويكھا۔ "وہ جس کی دجہ سے تم کل رات پریشان تھے۔"امامہ نے اسے یا دولایا۔ وه به اختیار بربرایا - دخکاش جوجا آ- " وولعني تهين موا- "امامه متفكر موتي-"ہوجائے گا۔"سالارنے عجیب ی مسکراہٹ کے ساتھ اس کاچرود یکھا۔ "يرسول مين كراجي جاريا مول-"سالار فيات يدلي-" كتنے دن كے ليے؟" وہ جو عى-المدنے جرائی سے اسے دیکھا۔ ''ٹم آفس کے کام سے جارہے ہو ہمیں کیا کروں گی وہاں؟'' ''تم انتیا کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جانا'وہ تمہیں تھمائے پھرائے گی کراچی۔ بھی تنی ہو پہلے وہاں؟''سالا ر وننیں۔"وہ کھاکیسائیٹ ہونے کی تھی۔سندراے پند تھااور زندگی میں پہلی باراے سمندرد کھنے کاموقع "انتاے ٹائی اپ کرتا ہوں پروگرام ... میں آفس میں تم میری بس کے ساتھ بازاروں میں ... ہم توای طرح كانتى مون مناسكتے ہيں في الحال-"وهاسے بير چينرر باتھا-وہ بنس پڑی ... وہ اس سے کمہ نہیں سکی کہ جس زندگی کووہ گزار کر آئی تھی اس کے مقابلے میں بیہ آزادی اسے جنت جیسی محسوس مور ہی ہے۔

" بید کیا ہے؟"
وہ خریدا ہوا سوداسلف 'جارزاور کنٹینز میں ڈالنے میں مصوف تھی جب سالاراپے اسٹڑی روم ہے ایک لفافہ لے کر کین ایریا ہیں آیا۔
"اس میں تمہاری چیک بک ہے۔ "سالار نے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کرچلا گیا۔
امامہ نے لفافہ کھول کراندر موجود چیک بک نکال اس کے ساتھ ایک پے سلی بھی نکل آئی۔وہ تمیں لاکھ کی تھی۔ اس نے سامہ کو لگا کہ اسے بچھ فلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے سلی کو دوبارہ دیکھا۔وہ واقعی تمیں لاکھ بی کھی۔ اس نے اس کے امامہ کو لگا کہ اسے کوئی فلطی ہوگئی تھی۔
نے اس کے اکاؤنٹ میں تمیں لاکھ کیوں جمع کروائے جمیعیتا "اس سے کوئی فلطی ہوگئی تھی۔
وہ لفافہ پکڑے اسٹڑی روم میں آئی۔ سالاراپنے کمپیوٹر پر کوئی کام کر دہا تھا۔

مُنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 70 جُوري 2015 يَنْ

ONLINE LIBRARY





المِيْزيكثوكے ساتھ اس كى سيٹ پر جلا گيا۔ وہ بچھ دير اس كے انتظار جس بيٹھى رہى 'پھر پچھے بور ہو كراس نے ايك ميكزين انھاليا۔ سلار کواپسی کینژنگ کے اعلان کیا نج منف بعد ہوئی۔وہ "سوری" کہتا ہوا اس کے اس بیٹے کرسیٹ بیلٹ و النين محصاتو بهت مزه آرما تها- "اس في معد حقل مع جواب ما-الس نے میکنون سے نظریں ملیں مثالیں۔ سالارنے بوے آرام سے اس کے ہاتھ سے میکزین لے کریاس ے کررتی ایر ہوسنس کو تصاویا۔وہ شکریداداکرتے ہوئے چلی گئے۔ "ميد تميزي - "١٠ مه نياس كے جانے كے بعد كھيدولي ہوئى آواز ميں احتجاج كيا-''بال...۔ ہے تو سہی' میکن تم مجھے دیکھ شہیں رہی تھیں۔ "اس نے اطمینان اور ڈھٹائی کے ساتھ کہا۔امامہ کی مجھ میں سیں آیا وہ اس سے خفاہویا ہے۔ "جنتنی باتیں تم ان لوگوں ہے کررہے تھے "تم نے جھے ہی شیں کیں۔" وہ اس کے شکوے پر ہنا۔" بینک کے سمرز ہیں۔ یہ ان باتوں کے بیسے دیتے ہیں۔" اس نے کھ ملامت بھری نظروں سے سالار کود یکھا۔" تم کتنے materialistic (مادور سے) ہو۔" مال وداومول "است آرام سے جواب را۔ ومين بھيوے على مول مهيں ينيے "وواس كے جملے برحو تكا۔ مقارے 'میں تو بھول ہی کیا تھا 'فی الحال تو تم مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ میرے بینک کی تستمر بھی ہواور میں تمہارا (مل دار بھی ہول 'تو تم ہے یا تیں کرنا تو فرض ہے میرا۔ "وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ " بینگرز..." وہ کچھ کہنے تھی تھی۔ سالارنے ہے اختیار اپناہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اے روکا اور "میں ابناٹرپ خراب نمیں کرنا چاہتا امامہ…!تم ہے واپسی پر سنوں گا کہ بینکرز کیسے ہوتے ہیں۔ "اس نے سند سند يكوم ولحد سنجيره موتة موع كما-المدنے جرانی سے اسے دیکھا۔اس میں سنجیرہ ہونے والی کیابات تھی اس نے سوچا۔ار پورٹ پر ہوئل کی گاڑی نے اشیں یک کیاتھا۔ میں نے سوچانفاکہ ہم انتیا کے گھر تھریں گے۔ "امامہ نے گاڑی میں میضتے ہوئے کہا۔ " میں مبھی انتیا کے گھر شمیں تھمرا میں ہو تل میں رہتا ہوں۔" سالارتے اسے بتایا۔" کراچی اکثر آنا جا تا ہوں ۔" وہ کھڑی ہے باہر دیکھتے ہوئے اس سے کمہ رہا تھا۔" بعض دفعہ تو یہاں آکرانیتا ہے بات تک شمیں ہو المدياس كاچرود يكهاليكن كه كهانهين-وه مسلسل بيل ير كه مهسعوز كرفي مصوف تفا-وه ساته الله اسے سوک کے دونوں اطراف آنے والے علاقوں کے بارے میں بھی بتار ہاتھا۔ "الم تص تهارے ساتھ سیں آنا جاہیے تھا۔میری وجہے..." الارفياس كياجانك اس طرح كمني رات توكا

ہوں اور روپیہ آجائے گامیر سپاس۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔۔ "کیاشابانہ انداز تھا۔ "دکیکن اتن زیادہ رقم۔"سالارنے اس کی بات کائی۔ پر ر"میں اتن زیادہ رقم نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تہماری مرضی کا حق مہردینا چاہتا تھا اس لیے تم سے ایک پیکو لکھنے

کو کہا۔ شہیں پتا ہے جو فانگو تم نے لکھی تھی اس دن میرے اکاؤنٹ میں انگیزیکٹ اتن ہی اماؤنٹ تھی۔ "وہ اب رقم دہراتے ہوئے بنس رہاتھا۔ "اب اس کو تم کیاکہو کی انفاق۔ ؟ جھے انفاق نہیں لگا 'جھے لگاوہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی۔ یا حق

تھا۔۔اس کیے مہیں دے رہا ہوں۔ تیس لا کہ دیا ہے کچھ رقم کا ادھار کرلیا ہے تم سے۔۔ورنہ اسکے دو تین اہ ادھرادھرے مانگ رہاہو تا۔اس لیے تم آرام سے رکھویہ چیے اگر بھی ضرورت ہوئی تو تم سے مانگ اول گا۔

اب میں تھوڑاساکام کرلوں؟"

المدنے کچھ نہیں کہاتھا'وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ڈائنگ میبل کی کری پر بیٹھ کروہ ایک بار پھراس کے سلپ کو دیکھنے گئی۔ وہ اس مخص کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ بھی نہیں ۔ وہ الا ابالی نہیں تھا۔ ہم از کم اینے ون میں اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ سمجھ سکتی تھی۔ احسان مند دیکھنا چاہتا تھا تو ہاں آپ کے کندھے جھکنے ۔ وہ اگر اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ نہیں ہوئی تھی۔ احسان مند دیکھنا چاہتا تھا تو ہاں اس کے کندھے جھکنے ۔ وہ اگر اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ تو ہاں اس کے کندھے جھکنے ۔ ایس چاہ اس کے کندھے جھکنے ۔ وہ اگر اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کندھے جھکنے ۔ ایس چاہ اس کے وجود کو کہلی لکڑی وہ پیسہ نہیں بنا رہا تھا' بلکہ وہ فیاضی بنا رہی تھی جو وہ دکھا رہا تھا۔ وہ اس سے برابری چاہ رہی تھی۔ برابری چاہ رہی تھی۔ اس تعرف کا قد لمبانہیں ہو رہا تھا' بلکہ اس کا پناہی وجود سکڑنے ۔ برابری چاہ رہی تھی۔۔ اس تعرف کا قد لمبانہیں ہو رہا تھا' بلکہ اس کا پناہی وجود سکڑنے ۔ برابری چھی۔۔ برابری چھی۔۔ اس تعرف کا قد لمبانہیں ہو رہا تھا' بلکہ اس کا پناہی وجود سکڑنے ۔ برابری چھی۔۔ برابری چھی۔۔ برابری چھی۔۔ اس تعرف کا قد لمبانہیں ہو رہا تھا' بلکہ اس کا پناہی وجود سکڑنے۔ برابری چھی ۔۔ برابری چاہ رہی تھی۔۔ اس تعرف کا قد لمبانہیں ہو رہا تھا' بلکہ اس کا پناہی وجود سکڑنے۔ برابری چاہ رہی تھی۔۔ برابری چاہ رہی تھی۔۔ اس تعرف کا قد لمبانہیں ہو رہا تھا' بلکہ اس کا پناہی وجود سکڑنے۔ برابری چاہ رہی تھی۔۔ برابر نہیں ہو باتھا ' بلکہ اس کا پناہی وجود سکڑنے۔

"المد! ہم كل من كے بجائے" آج شام كوجارے ہيں۔ رات كراچي بين ركيس كے اور پركل رات كوئى واپس آجائيں كے سات بج كى فلائٹ ہے۔ بين شام ساڑھيا نج بج تمہيں يك كروں گائم پيكنگ كراو۔" اس نے بارہ بج كے قریب نون كركے آفس ہے كراچي كانيا پروگرام بتایا تھا۔ وہ يک دم نروس ہونے لگی۔ اتن جلدى پيكنگ تھيک ہے وہ ایک رات كے ليے جارہ ہے۔ پھر بھى ۔ وہ اب اسے اپنے ان كپڑوں كے بارے ميں بتا رہا تھا جو وہ ساتھ لے كرجانا چاہتا تھا۔ وہ پيكنگ كرتے ہوئے ہوئے ور لولائى ہوئى تھى۔

وہ ساڑھے پانچ ہے وہاں موجود تھا۔وہ جانتی تھی کہ اس نے گاڑی میں روزہ افطار کرلیا ہو گا'لیکن پھر بھی وہ ایک باکس میں اس کے لیے کھانے کی چند چیزس اور جوس لے کر آئی تھی۔ایبرپورٹ تک کی ڈرائیو میں وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ساتھ وہ چیزس بھی کھاتے رہے۔

وہ ساڑھے چھ ہے ایبر پورٹ پر پہنچ مبورڈنگ شروع ہو چکی تھی۔وہ فرسٹ کلاس سے سنر کررہے تھے۔ای لیے ٹریفک کی دجہ سے کچھ لیٹ ہونے کے باوجو د سالار مطمئن تھا۔

انگیز یکٹولاؤ بجے جہاز میں سوار ہونے ہوئے سالار کی قرسٹ کلاس کے پچھاور پہنجرزے سلام دعا ہوئی۔ چند ایک سے اس نے لامہ کابھی تعارف کروایا ۔وہ سب کارپوریٹ سکیٹرسے تعلق رکھتے تھے یا پھر سالار کے کسٹمرز تھے۔

جہا دے ٹیک آف کے چند منٹوں کے بعد کسی دو سری کمپنی کا کوئی انگزیکٹو 'سالارے کوئی معاملہ ڈسکسی کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ چند کمیح اس ہے ہاتیں کرنے کے بعد سالار اس سے معذرت کرکے اس

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 72 جُوري 2015 يَكُ

مِنْ خُولِين دُانِجَنتُ 73 جنوري 2015 يَنْجُنتُ From We

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

الما السيالا المدين الروغور سيره صنى كوسش كى-

" من ساتھ لے کر آنا مجھے اچھالگ رہاہے اور حمہیں انیتاکی قبلی سے ملوانے کے لیے یہاں لے کرتو آناہی



" يج كه ربابول-"اس في المدكى أنصول من أكليس والتي بوع كما-" حميس ميرك ساته آنا احجا مبیں لگا؟"سالارنے یک دم اس سے یو چھا' وہ مسکرا دی۔ "آپاییوا نف کے ساتھ پہلی باریمال تھمررہے ہیں۔" ہوتل میں چیکان کرتے ہوئے رہسمشن پر موجود او کے نے مسکراتے ہوئے سالارے کما۔ اس فائیوا شار ہونل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تھے اور ان کمرول میں

باقاعدى سے تھىرىنے والوں ميں سے ايك وہ بھى تھا، كيكن آج وہ كيلى باراس كى بيوى كود كھير رہے تھے۔ سالارنے مسکراتے ہوئے سرمایا اور سائن کرنے لگا۔ وہ اڑکا اب امامہ سے چھے خوشکوار جملوں کا تناولہ کررہا تھا۔ جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے گر دموجود ساری سلاخیس کرا رہا ہو۔وہ یا ہرکی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی' جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔

و التران التا اوراس كي فيل في ال كي ليدور التي الركمانقا-وولوك وه محفظ من تار مون ك بعد تقریبا"ساڑھے گیارہ بجے وہاں پہنچے۔ انتیا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سسرال کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تنصب سالاراوراس کے بیوی کے لیے ایک فیملی ڈنرتھا۔اس کا استقبال بری کرم جو تی ہے کیا کیا۔اس کی کھبراہٹ ابتدائی چند منٹوں کے بعد حتم ہوتا شروع ہو گئی۔وہ کانی لبرل قبیلی تھی اوران دونوں کی شادی کے حوالے ہے ہونے والی رسی تفتلو کے بعد مخفتلو کے موضوعات بدل کئے تصدا مامہ چیف کیسٹ تھی کیلن وہال کی نے اے ٹیلی سکوپ کے نیچے نہیں رکھا تھا اور اس چیزنے امامہ کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ کھانا ابھی سرو نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈر نکس کیتے ہوئے گی شب کررے تھے۔امام مفتکوش ایک مسکراتے ہوئے خاموش بیامع کا بول اواکررہی تھی۔اس کی زیادہ توجہ بھے لکڑری وہو کے کرد نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی۔وہ لوگ اوین اس میں تھے۔ کراچی میں لاہور جیسی سردی جہیں تھی کیکن یہاں اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔سالار لے آنے سے پہلے اسے کرم شال کینے کا نہ کہا ہو یا تو یقیبتا "اس وقت اس کے دانیت نے رہے ہوتے۔ وہاں موجود تمام خواتین سویٹرز کے بجائے اس طرح کی شالیں اپنے کند معول پر ڈالے ہوئے محسیر۔

"سالار! میں دہاں آئے جاکریتے سمندرو یکھناچاہتی ہوں۔"اس نے ساتھ بیتے ہوئے سالار کی طرف جھکتے ہوئے دھم آوازمیں سرکوشی گی-

والوجاؤ-"سالارنے اطمینان سے کہا۔

"میں کیے جاؤں ... ؟اس طرح اکیلے ... تم ساتھ آؤ میرے۔"اس نے اس کے مشورے پر جزبرہوتے

ادنسیں اتم خود جاؤ ... دیکھو ... اور بھی لوگ کھڑے ہیں اتم بھی جاکرد کھے آؤ۔"سالارنے اس سے کما۔وہ اب

اس کی گود میں بڑا بیک اٹھا کرنیچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس سے کمہ رہاتھا۔ المدنے کچھ جھیکتے ہوئے اس لبی ٹیبل کے کردموجودا فراد پر نظروالی وہ سب پھٹکو میں مصروف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ تہیں تھا۔وہ کھے مت یاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔اس کے بائیس طرف مبیعی انتقاس کی طرف متوجه ہوئی۔

"وبال سے جاکرد یکھو وبال سے زیادہ اچھاویو ہے۔" انتیائے اشار سے اسے گائیڈ کیا۔ امامہ نے سمالایا۔ وہاں اس وفت ان کے علاوہ اور بھی کچھ فیسملیز موجود تھیں اور سالا رٹھیک کمہ رہاتھا۔ کوئی نہ کوئی و قاسمو قاسم اٹھ کراسی طرح اس عرشہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کرسمندر کودیکھنے لکتا۔وابنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نروس تھی کیکن پھروہ نارمل ہونا شروع ہو گئی۔

مَنْ خُولِين دُالْخِيثُ 74 جُورِي 2015 يَكُ

سالاروہ بیشا کولٹرڈ رنگ پینے اسے جاتے ہوئے ویکھا رہا۔امامہ نے دوبارہ بلٹ کر کھے نروس ہو کراہے ويكصا تفا-وه دونوں بار مسكرا ديا- بيه نوسال پہلے كى وہ پر اعتاد لڑكى نہيں تھى جو آدھى رات كواپنے كھركى ديوار كودكر اس کے کمرے میں آئی تھی۔اس سے شادی کی تھی 'پھر گھر سے چلی تھی۔ وہ وسیم کی اس بین کے بارے میں وسیم سے بہت کچھ بن چکا تھا لیکن پچھلے دس دنوں سے وہ جس اڑکی کو دیکھ رہا تھا' بیروہ لڑگی نہیں تھی۔وفت نے جنتی تو زیمو ژاس کی زندگی میں پیدا کی تھی اس سے زیادہ تو زیمو ژاس نے عریتے کی طرف جاتی ہوئی اس لڑی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔اس کی اندازاطوار ہی تبدیل ہو گئے تھے۔نوسال آکر کسی مخض کواس کے کھروالوں سے الگ کردیا جائے خوف اور دیاؤ کے ساتھ چند جانہوں تک محدود کرکے ہاتی دنیا ہے كان ديا جائے تودہ كس عد تك كنفيو زۇ ويل مائنڈۇ مغير محفوظ اور ئەيبىيدىن بوسلى بسك بسوماس كالعملى مظاہرہ المامه كي اس حالت مين ديكيد رما تقاا وربيد چيزاست تكليف پنجاري تھي۔وہ كم از كم اسے اس حالت ميں نہيں ديكھنا

> وسالاب سالاب "وه انتياكي آوازير ب اختيار جو نكا-اس نے بوری قوت سے اس کے کندھے پر ہاتھ ماراتھا۔

''یا تواہیے وہاں بھیجے نہ 'اب جیج ہی دیا ہے تو دو جار منٹوں کے لیے کسی اور چیز کو بھی دیکھ لو۔''وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی۔وہ مسکرا کرسیدھا ہو گیا۔اس کا بہنوئی غفران اس سے بچھ ہوچھ رہاتھا۔

ہوا الممہ کے بالوں کو بلھیررہی تھی۔وہ انہیں باربار کانوں کے پیچھے کرتے سنبھالنے کی کوشش کررہی تھی کیکن انہیں کھلاچھوڑ کر آنے پر بچھتا بھی رہی تھی۔اس تیز ہوا میں وہ شیفون کے دویتے کو سربر ٹیکانے کی کوشش چھوڑ چکی تھی' ہاں وہ پشیبنہ شال اس کی مہین شیفون کی قبیص کوا ڑنے ہے تو یوک منیں بیار ہی تھی کیکن اس کے جسم کوا بھی طرح ڈھانیے رکھنے میں موثر تھی۔وہ کئی سالوں میں آج پہلی یار کسی پلک پلیس پر سرڈھانیے بغیر کھڑی تھی۔ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ آگر وہ سالا رکے ساتھ نہ ہوتی تو کبھی بھی الیں حالت میں کسی تھی جگہ پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر علی تھی۔ دس دان پہلے تک تو وہ کھرے یا ہر نگلتے ہوئے اپنا چہرہ بھی چھیا تی تھی۔وہ وا حدکیث اپ تھاجس میں وہ خود کو بے حد محفوظ مجھتی تھی۔سالارے شادی کے بعد اس نے چرہ چھیاتا چھوڑویا تھااوراباس کے ساتھ خود کو محفوظ مجھتی تھی۔

تاریک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کودیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کردن کے کرد لیٹے دویتے کو مرير لينے کی کوشش شروع کی۔ يهال اس کوشش کونوٹس کرنے والا کوئی شيس تھا۔ په کام اس ہوا ميں شال ' دو پينے اور تحطیالوں کے ساتھ آسان مہیں تھا۔

''میں بال سمیٹ دوں تمہارے؟''وہ جیے کرنٹ کھا کر بلٹی پھرجیے اطمینان کاسانس لیا۔ " تم نے تو بچھے ڈرا ہی دیا۔"اس نے سالار کواپنے عقب میں دیکھ کربے اختیار کما۔وہ کس وفت آیا تھا اس

متم ميراً ديدا كاروكي "اس في سالارى اوث من آتے ہوئے ابنا دویشا اسے بكرا دیا۔وہ اب وہال كھڑى ووسرول كونظرتنين آربي تهي-

وحميس جھ كونتانا چاہيے تفاكديمان اتن تيز ہوا ہوكي ميں بال تي تھلے جھو ژ كرند آتى۔ "وہ اپنالوں كو يسلے جوارے کی مثل میں لینے ہوئے اس سے شکایتی ایداز میں کمہ رہی تھی۔ وہ اس کا چرود کھتا رہا۔ وہ اب اپی شال الاركرات دية موع ويداس عدري محي

" بيكون ساكلر ٢٠٠٠ وه دوية كواي سراور كردن كرديشة موئاس كے سوال ير محكى۔

مَنْ خُولِتِن دُالْجَسْتُ 75 جُورِي 2015 يَكِ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



"کوئی بات نہیں 'تم نے آپنے لیے شائیگ کی ہے تو سمجھو 'تم نے میرے لیے ہی خریدا ہے۔"سالارنے ای مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کندھا تھیک کرجیسے تسلی دی۔ " پھر بھی جھے تہمارے لیے کچھے لیٹا چاہیے تھا۔"امامہ مطمئن نہیں ہوئی۔"لیکن مجھے تہمارا خیال ہی نہیں آیا۔"

اس کا محبوب ظالم تھا'وہ جانیا تھا۔''کوئی بات نہیں 'جب خیال نہیں آیا تو کیسا تحفہ ہے۔ 'تخفہ توان کو دیا جا آ ہے جن کا خیال آ ناہو۔ "سالار کے لیجے میں گلہ نہیں تھا لیکن امامہ کو گلہ لگا۔وہ تادم ہی ہو کر خاموش بیٹھ گئی۔ ''اور کیا کیالیا؟''اس کی ندامت محسوس کرتے ہوئے سالار نے دوبارہ اس سے بات شروع کی۔ ''مجھے انتیاا تھی گئی ہے۔''ا مامہ نے اس کا سوال نظرانداز کیا۔ ''جلوا چھا ہے' کوئی توا چھالگا تمہیں۔ میں نہ سہی 'میری بس ہی۔'' امامہ نے جرانی سے اس کا چرہ دیکھا سالار کی آ تھوں میں مسکر اہمت تھی' وہ سنجیدہ نہیں تھا۔وہ مطمئن ہوگئی۔ ''اور بتا ہے میں نے کیا کیالیا ہے ؟''وہ پھر ہولئے گئی۔ سالار ہے اختیار مسکرایا۔اگر اسے 'اس سے اپنے لیے کسی اظہار کی تہ قع تھی تو غلط تھی۔

انظے دودن امامہ بست ایجھے موڈ میں رہی 'اسے ہریات پر کراجی یاد آجا آ۔اس کی پیہ خوشی سالار کو جران کرتی رہی۔اس کا خیال تھا اسے وہ شہر پسند آبا ہے لیکن اسے بیدا ندازہ شمیں ہوا کہ بات شہر کی نمیں تھی 'وہ اگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جا آباتو بھی وہ اس ٹرانس میں واپس آئی۔وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو رہی تھی اور ایک لیے عرصے کے بعد تعنی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر تک توانسان ایسے ہی کمرے سانس لیتا ہے 'جیسے وہ لے رہی تھی۔ ایک ایس کی میں اس کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر تک توانسان ایسے ہی کمرے سانس لیتا

الحظے دن وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کے ہیں گئے۔وہ سالار کے ساتھ خوش تھی 'یہ بات اس کے چربے پر لکھی ہوئی تھی البتہ سعیدہ امال نے بحر بھی بھی احتیاطی تدابیر کے تحت سالار کوسیا منے والوں کے لڑکے کی آمنہ کے لیے دیوانہ وار محبت کا ایک اور قصہ سنانا ضروری تسمجھا' جے سالار نے بے حد مخل سے سنا۔اس بار امامہ نے دوران گفتگو معیدہ امال کو ٹوکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہی 'سعیدہ امال کا خیال تھا' سالار کو ایک اچھا' تا بع وار شوہر سعیدہ امال کا خیال تھا' سالار کو ایک اچھا' تا بع وار شوہر

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 77 جُوري 2015 عِنْدُ

''کرمزن ۔۔ کیول؟'' سالار نے شال اس کے کندھوں کے گردلیٹیے ہوئے کہا۔''میں تہہیں بنانا چاہتا تھا'تم اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہو۔''اس نے اس کے ہائیں گال کوانی الگلیوں کی بوروں ہے بہت آہستہ ہے چھوا تھا۔ امامہ کی آنھوں میں جرت الڈ آئی۔ اصطلے لیجے سالار کو بیہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کالباس زیادہ قرمزی تھا یا اس کا چہو' وہ بے اختیار گہرا سانس لے کررہ گیا۔ ''اب تم اتنی سی بات پر بھی یوں بلش ہوا کروگی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ ماردوگی تم بڑی جلدی جھے۔'' وہ کھلکھا کر بھی۔

کھلکھیلا کرہمی-وہ تقریبا"ا ژھائی بچے واپس اپنے ہوٹل میں آئے تھے۔امامہ کواتن نیند آرہی تھی کہ اس نے جیواری آثار دی چرہ بھی دھولیا لیکن کپڑے تبدیل کیے بغیر سوگئی تھی۔

سالار صبح کب آفس کے لیے نکلا 'امامہ کو پتا ہی نہیں جلا۔ وہ تقریبا ''دس بجے اسمی۔ جب تک وہ اپنا سامان پیک کرکے تیار ہوئی 'تب تک انتیاا ہے لینے کے لیے آپھی تھی۔ وہ لوگ تقریبا ''ساڑھے گیارہ بجے ہوئی ہے چیک آؤٹ کرکے نکلے 'اس کے بعدوہ انتیا کے ساتھ کرا جی کے

وہ کوٹ کھر بیا اسماڑھے کیارہ ہے ہو س سے چیک اوٹ مرسے سے بات سے بعدوہ سیائے ما تھ موریاں۔ مختلف الزمیں گھومتی پھرتی رہی۔انیتانے اے سالار کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈ کواستعال کرنے ہی نہیں دیا۔ اس دن وہی اس کوشانیگ کرواتی رہی۔

شانیگ کے بعد انتیاا ہے آپ گھر لے گئی 'اس نے وہاں افظار کیا۔ ساڑھے سات بجے وہ گھرے ایر پورٹ کے لیے نکلی اوراس وقت سالارے اس کی فون پر بات ہوئی۔ وہ بھی ایر پورٹ کی طرف جارہا تھا۔
وہ سالار کی نسبت جلدی ایر پورٹ کپنچی۔ بورڈ نگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایگز یکٹولاؤ کج میں پہنچے ہی ایک بار پھروہ کسی نہ کسی ہے ہیلوہائے کرنے لگا۔ یہ وہ فلائٹ تھی جس سے وہ عام طور پر کراچی ہے واپس آیا کر یا تھا اوراس کی طرح باقی لوگ بھی ریکو کر ٹرپو کر تھے لیکن وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس نے سالار کی توجہ کسی اور مار نہ بھی باعت اور نہیں کی اور میں اور بیار کی توجہ کسی اور مار نہیں ہوئی تھی کہ اس نے سالار کی توجہ کسی اور مار نہیں ہوئی تھی کہ اس نے سالار کی توجہ کسی اور مار نہیں ہوئی تھی کہ اس نے سالار کی توجہ کسی اور

طرف ہونے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ خوش تھی' بیاس کے چرے پر لکھا تھا اور سالا رکواس کی بید خوشی جیران کر رہی تھی۔ ''یہ تمہار آکریڈ ٹ کارڈاور ہے۔''

اس نے لاؤر جمیں بیٹھنے کے مجھ دیر بعد ہی اپنے بیک سے دونوں چیزیں نکال کر سالا رکو تھادیں۔ ''انتیانے بچھے بل پے کرنے نہیں دیے۔ای نے سارے بلزدیے ہیں۔تم اسے پے کردیتا۔''کامہ نے اسے

ہمایات "کیوں یہ بکوئی بات نہیں اگر اس نے ہے ہیں ۔۔ا ہے ہی کرنے چاہیے تھے۔" سالار نے کریڈٹ کارڈ اپنے والٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پہیے اس نے واپس امامہ کے بیک میں ڈال دیے تھے۔

"لیکن ہمنے تواسے یا اس کی قبیلی کو کچھ بھی۔۔" سالارنے اس کی بات کائی۔"تم نیک ہے ٹائم آؤگی تولے آنا کچھ اس کے لیے۔۔دوجار ہفتے تک وہ دیے بھی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہور ہی ہے۔تو تہ ہیں اچھالگا کراچی آگر۔۔ ؟"سالارنے موضوع بدلا۔ امامہ کا چہوا کی بار بچر تیکنے لگا۔۔وہ اے ان جگہوں کے بارے میں بتار ہی تھی جمال وہ انتیتا کے ساتھ گئی تھی۔

مِنْ خُولتِن دُانجَتْ 36 جُوري 2015 يَكُ



بنانے کے لیے اس طرح کے لیکچرز ضروری ہیں۔خاص طور پر اس صورت بیں جب وہ اضی بیس کسی عورت کے ساتھ وابستہ رہ چکا ہو 'امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب وہ سعیدہ امال کواپنے اور سالار کے تعلق کے بارے بیس کسیے بتائے 'اسے خدشہ تھا کہ اس اعشاف کے بعد سعیدہ امال خوداس سے بی ناراض نہ ہوجا کیں۔ اسے فی الحال اس صورت حال سے قطنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔

"اسلام آبادجانا ضروری ہے؟" وه جعدى رات ايك بار پرسوچ ميں يو كئي-ايانسين تفاكدوه وبال جانانسين چاہتى تھى وه جانا چاہتى تھى ليكن ساتھ ہی وہ ایک عجیب نوف کاشکار بھی تھی۔ "بهت زیاده ضروری ہے۔" سالاربیر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ برای میل چیک کرتے میں معموف تھا۔ " جہیں کیا کام ہے دہاں۔ ؟" امام نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کرتے ہوئے کما۔وہ کمنی کے مل نیک لگائے اس کی طرف کردے لیتے ہوئے اسے دیکھنے گی۔ " مجھے گاؤں جانا ہے۔" وہ اسکرین پر تظریں جمائے اپنا کام کرتے ہوئے بولا۔ "كون سے گاؤل ... ؟"دوجو كى-"اسلام آبادے وو مھنے کی ڈرائیو پرہے۔"اس نے نام بتاتے ہوئے کہا۔" میں وہاں ایک اسکول اور چند وو سرے پروجید کشیس چلا رہا ہوں۔اسکول کی بلڈنگ میں چھوا لیس شیش ہور ہی ہے اس کو دیکھنے جانا ہے جھے۔ جاناتولاسٹ ویک تفالیکن جانمبیں سکا۔" وہ الجھی تظروں سے اسے دیکھتی رہی۔اس کی طویل خاموشی اور خود پر جی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے سالار نے اسے دیکھا۔ امامہ سے نظریں ملنے براس نے کہا۔ "تم ساتھ چلنااور دیکھ لینا۔" وہ دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگا۔ "تم اكيلي حلي جاؤ-"المدين كها-العين تو تهمارے ساتھ ہي جاؤں گا۔ "اس فے اصرار كيا۔ " ويسي بهى بابائ كماب آنے كے ليے ... بال اكرتم كاؤل نسيں جانا جا اليس تومت جاؤلىكن اسلام آبادتو چلنا ے شہیں۔"سالارنے جینے قطعی اندازمیں کیا۔

ہے مہیں۔ ممالارتے بیسے مستی اندازیں ہیا۔ امامہ نے ددیارہ تکیے پر سرر کھتے ہوئے کچھ خفکی کے عالم میں ناول کھول لیا۔ ''کمیااسٹوری ہے اس ناول کی؟'' سالار کواس کے بکڑتے موڈ کااندازہ ہو رہاتھا۔امامہ نے جواب نہیں دیا۔

"مهیرو بهیرو تهیروتن کے کپڑوں کی زیادہ تعریف کرتا ہے اس میں یا خوب صورتی کی؟" وہ اب اسے چھیڑرہا تھا۔ امامہ نے اسے نظرانداز کیا۔ یہ انقاق تھا کہ جو صفحہ وہ پڑھ رہی تھی اس میں ہیرو 'ہیروئن کی خوب صورتی ہی کی تعریف کررہا تھا۔ امامہ کو ہنسی آگئی تھی۔ ناول سے اپنا چروچھیاتے ہوئے اس نے دو سری طرف کروٹ لے لیا۔ وہ شیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے تاثر ات دیکھے۔ سالارتے اسے ہنتے ہوئے نہیں دیکھا' وہ اپنے کام میں مصوف

000

مع خواتین و معزات توجه فرایئے مهم اسلام آبادا نزیشنل ایر پورٹ پر لینز کر بھے ہیں۔اس وقت یمال شام کے

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 78 جَوْرِي 2015 يَلِيْ

سات جمازے کیبن عملہ میں سے کوئی انگاش کے بعد اب اردو میں رسی الودا کی کلمات دہرا رہا تھا۔ جماز نیکسی جماز کے کیبن عملہ میں سے کوئی انگاش کے بعد اب اردو میں رسی الودا کی کلمات دہرا رہا تھا۔ جماز نیکسی کرتے ہوئے نوٹ کم سیٹ پر بیٹھے سمالار نے اپنا بیل فون ان کرتے ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھول۔ المد کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کم صم تھی۔ "کمال کم ہو؟ "اس نے ایامہ کا کندھا تھیکا۔

اس نے چونک کراہے ویکھااور پھرائی سیفٹی بیلٹ کھولنے گئی۔ سالاراب نگیج کمپارٹمنٹ ہے اپنے پیگو نکال رہا تھا۔ ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے اس کی عددی۔ دونوں کے درمیان چند خوشکوار جملوں کا تباولہ ہوا۔ وہ اس فلائٹ پر آنے والے ریکو کر چینجرز میں ہے ایک تھااور فلائٹ کا عملہ اسے پہچانیا تھا۔ حمان کی سردھی اسک طرف سال نہ میں کا اللہ میں کا است کی کا میں کہ کا میں ایک ہوا ہے۔

جہازی سیڑھیوں کی طرف جانے پہلے سالارنے مڑکراس ہے کہا۔ " تنہیں کوئی کوٹ وغیرو لے کر آنا چاہیے تھا 'سویٹرمیں سردی کیے گی تنہیں۔" "

" ہے تسارائی شیں میرا بھی شرہے۔ بنتی پیدا ہوئی ہوں یہاں میں سال گزارے ہیں میں نے یہاں۔ جھے پتا ہے "کنی سردی ہوتی ہے " یہ سویٹر کافی ہے۔ "امامہ نے برے جتانے والے انداز میں اس سے کما۔وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔

جہازی سیڑھیوں سے باہر آتے ہی سمردہوا کے پہلے جھونکے نے ہی اسے احساس دلا دیا کہ وہ ٹھیک کمہ رہاتھا۔ اسے اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے سمالارنے پچھے کھے بغیرا پنے بازو پر پڑی جیکٹ اس کی طرف برھائی۔ اس نے بڑی فرمال برداری سے پچھے نادم ہو کر جیکٹ بہن لی۔ اسلام آباد بدل کیا تھا۔ اس نے تجل ہو کر سوچا۔ ارا سول لاؤ بچکی ایکیزٹ کی طرف بردھتے ہوئے سالارچند کھوں کے لیے ٹھٹکا۔

الایک بات میں شہیں بتانا بھول گیاا ماسہ "اس نے بری معصومیت کا۔ الاک اللہ میں میں میں آیا کہ

"پاپاکویہ پاکسی ہے کہ ہم آج اسلام آباد آرہ ہیں۔"المدے چرے کی مسکر اہدھائب ہوگئی۔ سالارنے اے رکتے دیکھاتوں بھی رک کیا۔ وہ ہے بھتی ہے اے دیکھ ری تھی۔سالارنے اپنے کندھے پر اس کے بیک کی بیلٹ ٹھیک کی۔شاید ٹانھنٹ غلط ہوگئی "کیسی میں بتانا زیا وہ بھتر تھا اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے نے انکار کردیا تو سیوں ول ہی فکر مند ہوا۔

وہ بلکیں جھیے بغیراس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرد کھ رہی تھی۔وہ بھی ای طرح دیکھا رہا۔یہ دھٹائی تھی
لین اب دہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکنا تھا۔ اس نے بالاً خزابامہ کی آنکھوں کی بے بقینی کو قصے میں بدلتے دیکھا 'پھر
اس کا چہو مرخ ہونے لگا تھا۔ وہ مسلسل دو ہفتوں سے اسے سکندر عثمان کے اسلام آباد بلانے کا کہہ رہا تھا۔یہ
سکندر عثمان کا بلاوانہ ہو آبادوہ صرف سالار کے کہنے پر تو بھی وہاں نہ جاتی اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا
تھا۔ سکندر عثمان کے نہ بلانے کے باوجود وہاں جانے کا کیا مطلب تھا 'اس کا نداندوہ کر سکتی تھی اور اس وقت دہ
بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ایک کیے کے لیے تو اس کا ول چاہا تھا کہ وہ لاؤن کے باہر تکلنے سے بی انکار کردے۔
بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ایک کیے کے لیے تو اس کا ول چاہا تھا کہ وہ لاؤن کے سے باہر تکلنے سے بی انکار کردے۔
اسے سالار پر شدید فصہ آرہا تھا۔

اصوري إسمالارف اطمينان سے كما

وہ چند کمیح مزید اسے دیکھتی رہی پھراس نے ارد کرد دیکھا 'پھر سالار نے اسے جیکٹ آ آرتے ہوئے دیکھا۔وہ وہاں کھڑی ہے بسی کے عالم میں اس سے زیادہ بچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ بسی کر سکتی ہے۔اس نے جیکٹ آباد کر تقریبا '' چیکٹے والے انداز میں سالار کودی۔

مُعْذِ خُولِين دُالْجَسَتْ 79 جُوري 2015 يَجْ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

"تحيينك بو-"سالارنے جيكث سنبھالتے ہوئے كما-اس نے شکراداکیا کہ جیکٹ اس نے اس کے منہ پر شہیں دے ماری-وہ اب بے صد غصے میں انگیزٹ ڈور کی طرف جا رہی تھی۔سالار کو جیرت ہوئی اس نے اس سے اپنا بیک کیوں تنہیں لیا تھا۔اصولی طور پربیداس کادوسرا رد عمل ہوناچاہے تھا۔

"ميرابيك دو-" إيكزت دورت نكلف يهلي بى المامد في ليث كر تقريبا "غرات موسة "اس كما تعا-مالارنے آرام بیا اے مکراویا۔

نیکسی میں بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔وہ یورا راستہ کھڑکی ہے باہرو یکھتی رہی 'سالار نے بھی اے مخاطب کرنے کی کوشش میں کی۔ اس وقت عصے کو معتد اکرنے کے لیے اے مخاطب نہ کرنا میناسب تفا۔وہ اب گھرپر سکندر عثان اور طبیبہ کے روعمل کے بارے میں سوچ رہاتھا۔آگلی بجلیان پر کرنےوالی

گاڑی ان کے گھر کی بائی روڈ کاموڑ مزر ہی تھی۔ امامہ کو اپنا پوراجسم مرد ہو تا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سردی نہیں تھی' یہ خوف بھی نہیں تھا' یہ کچھ اور تھا۔ وہ نوسال کے بعد اپنے گھر کو 'اس سُرٹ کواوراس موڑ کود کھے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپکیانے لگے تھے' آئکسیں بھیکنے گلی تھیں۔ سالارے ساری تاراضی 'ساراغصہ جیسے دھواں بن کرہوا ہیں تحلیل ہورہا تھا۔ خوشی تھی جمیا تھا جووہ گاڑی کواپنے گھری طرف بردھتے دیکھ کر محسوس کررہی تھی۔ اس کے گھر کا گیٹ سالار کے گھرے گیٹ سے پھھ فاصلے پر تھا اور وہ صرف بیا تدا زہ کریائی تھی کہ کیٹ بند تھا' محركي بيروني لا ئنس آن تحيي-

گاڑی کے ہارن پر گارڈنے یا ہردیکھا بھراس نے گارڈ روم سے یا ہرنکل کر گیٹ کھول دیا۔ سالارت تک اس کے ساتھ گاڑی ہے تکل کرڈی ہے ہیں تھز نکال رہا تھا۔امامہ نے اس بارا پتابیک خود تھا ہے پر اصرار سمیں کیا تھا۔ گارڈ نے سامان کینے کی کوشش شہیں کی۔سالا را پناسامان خودا تھانے کاعادی تھا سکین اس نے سالا رہے ساتھ آنے والی اس لڑی کو بڑی حیرت اور دکھیں ہے دیکھا تھا 'جو گیٹ سے کھرکے اندر آنے تک ان بمسابوں کے گھر کو دیوانہ وار دیکھتی آرہی تھی جن کے ساتھ سکندر عثمان کامیل ملاپ بند تھا۔

وهند کے باوجود امامہ نے کیر کی بالائی منزل کے پھے بیٹر رومزی کھڑکیوں سے آتی روشنی کود کھے لیا تھا۔اس کے اینے بیڈروم میں بھی روشنی تھی۔اب وہاں کوئی اور رہتا ہو گا۔ وسیم ۔ یا سعد۔ یا اس کا کوئی بھیجایا جمیجی ۔۔۔ اس نے آتھوں میں اٹرتے سلاب کو صاف کرتے ہوئے ان کھڑ کیوں میں جیسے کسی سائے 'کسی ہولے کو

"اندر چلیں ...؟"ایں نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نرم گرفت محسوس کی-امامہ نے آنکھیں رگزتے ہوئے سربلایا اور قدم آئے برمعادیے۔وہ جانتا تھاکہ وہ رور ہی ہے سیکن اس نے اے رونے سے رو کا جمیں تھا" اس فيس اس كالم ته است اله من العالمات

سكندر عثمان اس وقت لاؤرج میں فون پر کسی دوست کے ساتھ خوش کیمیاں کرتے ہوئے طبیبہ کا تظار کررہے تے جوابے بیڈروم میں کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھیں۔اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر ند ہو گئی ہوتی تو 'وہ دونوں اس وقت کی افظار ڈنرمیں جانچے ہوتے۔

لاؤیج میں سالار اور امامہ کا سیامناسب سے پہلے انہیں سے ہوا تھا۔ کسی بھوت کو دیکھ کر سکندر عثمان کاوہ حال نه ہو تا 'جواس وقت ان دونوں کودیکھ کران کا ہوا تھا۔وہ ٹون پر بات کرنا بھول کئے تھے۔

"جبار! میں بعد میں فون کر تاہوں حمہیں۔"انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کمااور سل بند

مِنْ خُولِينِ دُالْجُسُتُ 30 جُورِي 2015 يَنْ

کردیا۔غصہ بے حد معمولی لفظ تھا جو انہوں نے اس وقت سالا رکے لیے محسوس کیا۔وہ لاہور میں اس الو کے ستھے کونہ صرف اسلام آبادامامد کے ساتھ نہ آنے کی ماکید کرے آئے تھے 'بلکہ چھلے کی دن سے مسلسل فون پر ہمار بات کرنے کے دوران میدیات دہرانا نہیں بھولے اور وہ ہریار فرمال برداری ہے ''اوکے ''کتا رہا۔ نہ بیہ فرمال پرداری ان سے ہضم ہوئی تھی'نہ انتا سیدھا او کے۔ان کی چھٹی حس اس کے بارے میں سکنل دے رہی تھی۔وہ پھیلے کئی سالوں میں بہت بدل کیا تھا' بے حد فرماں پردار ہو کیا تھا۔ان کے سامنے سرچھکائے بیٹھا رہتا تھا مبت کم ان کی اس بات سے اختلاف کر تا یا اعتراض کر مالیکن وہ ''سالار سکندر ''تھا 'ان کی وہ ''چو تھی اولاد ''جس کے بارك مين وه سوتين مي محاط ريخ ته

صرف سالار ہی نے نہیں 'بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چیرے کے بدلتے ہوئے ٹاٹرات کودور ہی ہے

و و و ان وری ... بلیا مجھے کچھ ذلیل کریں گے لیکن تنہیں کچھ نہیں کسیں گے۔ "دورے اپنی طرف آتے " سكندركي طرف جاتے ہوئے 'وہ خودے چند قدم پیچے چلتی امامه کی طرف دیکھیے بغیر بے صدید هم آواز میں بردیرطایا

المامد نے سرامحاکراہے "مشوہر" کا "اطمینان" دیکھا "پھر تقریبا" دیں میٹرے فاصلے پر آتے اپے "مسر" کا المعراز-"فورى طوريراس كى تجهم من سيس آياكداك اس وقت كياكرنا چاہيے-دويد سوچ كرزيادہ خوف زده ہوئی تھی کہ سکندر عثمان سالار کی انسلٹ کرتے والے تھے۔

(باتى أئندهاه إن شامالله)



مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 81 جُوري 2015 يَنْ





مسئله بون توقدرے شیرها تھا تکردھیان اور پیار كي نظرے معجماحا باتو سلجھنے كو مجھوتيار ہي تھا۔عذرا جب سے لڑی ومکیہ کرلوئی تھیں 'چھوٹی سی الجھن پکڑے اپنی ہی سوچ کی انظی مار مار کروہم کے دھا کے گا وعراكات ميسى تحس عين يختو خرمون والى اى من ابھی اس قدر ''انٹرسٹڈ'' نہ تھے۔ فرماد کوالیت اپنی سترہ برس کی حمری سیلی جیسی یوی کے چرے نے بی بہت

"كيابات بيار! خيريت توب نا؟" تهائي ميسر آتے ہی انہوں نے بیکم کی نبض یہ کویا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ود مجھے ایسا لکتاہے فراد اجسے أي جي نے احتشام كي منتني ميں مجھ زيادہ ہي جلد بازي ڪردي ہے۔ کيا تصاحودہ مارے جے ہوایس آنے کا نظار ہی کرلیتیں۔ سمانے رکھی ''آب کم "کے صفحات بلاوجہ آگے يتهي كرتے ہوئے ان كے ليج ميں كچھ ماسف سادر آيا

وو کیوں بھی کیا ہوا۔ آپ کولڑی پیند مہیں آئی یا اس كے كروالے "فرادنے بھى اپناتھ ميں بكرى "يادول كى بارات"كوسائيد تيبل يروايس ركھتے ہوئے

د نهیں خیر!لژکی تو ماشاءاللہ ہے حد خوب صورت

ہے اور کھر 'خاندان بھی۔۔" اب کے ان کے لفظوں میں نری تھی۔ ''تو پھر مئلہ کیا ہے جناب من!" شریک حیات کو ان کی البحص نے بے سکون کردیا ہے۔ عذرا کو بیہ محسوس

كرك كونه سكون الماتفا-وه مسكراتين-" احیما تو اب سمجار دراصل حارب بارے

سالے صاحب کی سب سے بردی آیاجی کوائے اکلوتے بھائی کی منگنی میں شرکت نہ کر سکنے پر کوئی اتاو خودداری كو تغيس' عزت وو قار كامسئله وغيره وغيروسه" فرماد كا

" آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ الیم کوئی بات سیں ہے۔ میں نے بھی رشتوں میں انا اور خوود اری کو سیس ملایا ورنه توسه "عذرانے جان بوجھ کرجملہ ادھورا

چھوڑا تھا۔ فرہادان کی بات پھر بھی سمجھ ہی گئے تھے۔ اب وہ دھیرے دھیرے الہیں ساری بات بتا رہی حيس اوروه بغورس بھی رہے تھے۔

عذراانے میاں کے ساتھ دو برس سعودی عرب کزار کرلونی تھیں۔اس دوران اختشام کے رشتوں کا سلسله شروع موكيا-وه اسكائب يه توروزي المال بات كرتين- چھونى تينول بيئين بھى انهين آنے والے رشتوں کے کوا كف تفصيلا" بتاتيں-جن يہ سجیدی سے بحث ہوتی اور بول ایک بہت ضروری ض محض تضول ہے اعتراضات وخدشات میں تغطل كاشكار مونے لگا۔

بھی بھی تو فرماد کواخشام کے صبریہ ترس آنے لکتا ' اوروه عذراكو سمجمات

وربيكم صاحبه إلى الله يربهي جمور واكرت بي وہی بسترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ تو سارے کا سارا وزن خود ہی اٹھانے میں خوامخواہ بلکان ہوتی

" آپ سیس جانے ہیں بہو کھر میں لاتا کیسی ٹیڑھی كميرب-اركيا!اينا كمرخاندان ي كيا-اكلي ساري

آنے والی نسل اس کے اور ہوتی ہے اچھی طرح چھان بھٹک نہ کی تو عموں اور نسلوں کا روگ لگ جا یا ہاور میری امی جی نے تو پھرا یک بی بسولانی ہے کون سائین چار بیٹے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی کی تواجیمی نکل

عذرات ياس بيشه تفصيلي دضاحت بوتي تقى-سعودیہ سے واپسی کے دنوں میں ہی احمیں اللہ نے ع کی سعادت کا موقع <sub>دی</sub>ا اور ادھر حالات کچھ یوں ہوئے کہ احتشام کی مثلنی ان کی غیر موجودگی میں ہو گئی۔ای ابونے خود ہی استخارہ کیا تھا اور مثبت جواب کے بعد ہی فیصلہ ہوا۔اس کے بعد توعذرا کو بھی کسی تشم کااعتراض نه رہانھا۔انہوںنے ای ابواوراختشام کو فون پر بهت ساری مبارک باددی تھی۔

باکستان آنے کے بعد آج وہ پہلی بار بناہے مل کر آئی تھیں اور اپنے ساتھ واپسی پر اس انجھن کو بھی

ساتھ لے آئی تھیں۔ جار بهن بعائبوں میں تیسرے تمبروالی تنانے چھلے برس ہی انٹر کیا تھا۔ اس سے برے بھائی فوج میں بڑی بین تو ۔ میٹرک کے بعد ہی اینے کھر سدھار چکی صيح چھوٹا بھائي غالبا" لمل ميں تھا۔ محكمہ انهار ميں اری کیش آفیسرٹا کے اباکو کھے عرصہ سے امعاما کئس ی کا مسکلہ تھا۔ جب ہی وہ جلد از جلد اینے فرائفن

يور كرخين لكرت

و مکراس سارے بیک گراؤ تڈ میں مسئلہ " نای کوئی چیز جھے تو نظر نہیں آئی بھی۔" فرماد کے مجھ بھی

متمجھ میںنہ آیا توعذرا کوٹوک ہی دیا۔ ''فرادیلیز! آپ میری پوری بات تو سن کیس تا۔''وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تھیں۔ " آپ تو جانتے ہیں کہ میرے دادا 'دادی علیگ تھے اور میری ای جی نے اس وقت اینا ایم اے عمل کیا تھا' جب میں اور بشری اسکول بھی جانے لگ گئی تھیں۔ علم سے محبت اور کتاب دوستی ہمارے خون میں رجی بی ہے۔ ماہنامہ حور اور ''زیب النسا'' کے زمانے عمرے رسائے تو ہمارے کھریا قاعد کی سے آتے رہے ہیں۔ احد ندیم قامی کے "پھول" سے لے کر آج تک کے سارے بچوں کے رسالے۔ یمان یا قاعد کی ہے لائے اور پڑھے جاتے ہیں اور وہ داداجی کی ذاتی لائبریری جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ آپ توخود اس کی بہت ساری پڑھ چکے ہیں۔"عذرائے فرہاد کا کندھاہلایا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں سوہی جاؤں تو بہتر

رماد کو ان کے طویل بیان سے اب جھتجلاہٹ

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 82 جُوري 2015 يَنْ

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

تے کوئی جواب ندریا۔ " قرباد! آب تو ی مج سو سے ہیں۔ " فررا لے المحسين بندكر كے بوے سكون سے ليے ہوئے فراد ا كندها بحرب بلايا-"جي جناب إلى بالكل سويكا مول كافي كمي نيد ب-خردار ايوسي في ميس ددياره جايا-" فہادنے اس طرح بند آ تھوں سے لیٹے لیٹے ہی شهادت کی انگلی اٹھا کرعذرا کو ذرا بھاری سی آواز میں آن كالبجه إيساتها كه عذرا كوجمي ان كي تحكن كاندازه

المطح روز اتوار تعااور حسب معمول وه لوك بجول

"تم ایسا کرو ایک بار پھرلڑکی والوں کے تھرجاؤ اور

عذرانے فرمادے سامنے رکھی ان کی پلیٹ اٹھا کر

كرت بسي آئتي اور وه... "جو تقلم باد شاه سلامت." كہتے ہوئے خود بھى دہاں سے اٹھ كئيں۔

اس میں موجود سارے کا سارا قلفعائی پلیٹ میں ڈال لیا تھا۔ فرہاد کی ایک ذراحی شرارت نے عذرا کی ساری بریشانی اژن چھو کردی تھی-اب وہ بڑی رغبت سے قلفه کھانے میں مکن تھیں۔

وه جارول بمنیں اور خودای بھی۔ لنكب يادكري-کتاب کی عزت کریں۔ جيے "اشتمار" نما كاغذات اين باتھ سے موت اركرے لك كر مخلف جلول ير كمرس لكار كمن تع جنهين يزه كراباجي تواكثربنس يزت تت وتم تو کول نے تو کھر کو پلک لا بسریری بنادیا ہے۔"

اع چهاتم بیرسب چهو ژواوراد هر آؤ ذراب<sup>۳</sup> عذراجو خودہی کیڑا کے کر کرد صاف کرنے لگ کئی تھیں کیاجی نے آوازوے کرائیں بلایا۔انہوں نے متازمقتی کی وسلاش ان كے سامنے ركھ دى۔ " فشربيه ابوجي !"عذرانے فورا" بي باتھ برمعاكر

كتاب انعالي "ويسے ایک بات اوبتا کیں ابوجی آاکر آپ کی آنے والى بهو آب كى اس روايت كوسنبعال كرجيك والى خولى

ے محروم ہوتی تو بھر۔؟" عذرانے این ہاتھ میں بکڑی کتاب کی طرف

وہ ان کی بات س کر مسکرا دیے تھے۔ بالکل یوں جیے برے کمی تاوان نے کی بات س کر مسکراتے

"بيڻاجي! پي جو خوبيان هو تي ٻين تا 'بالکل خوشبو جيسي مول ہیں۔ ہرخولی ہے وابستہ ایک خوشبو او اگر ماری بهويس بدخولي نه بوني توكيا بااس كيذات من كوني اليي

انہوں نے آگھ کے اشارے سے پہلے عذراکے ہائید میں بکڑی کتاب کی طرف اور پھرائینے سامنے رمحے فتوے کے مک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وبيعنى كهربهت اجيعا كعانايكا ماجانتي موتو چلے كا\_\_

عذرانے اپنا قبوے کا کپ خالی کرکے میزیہ واپس ر کھتے ہوئے کما۔ "ارے بابا! سریٹ دوڑے گا'تم دیکھنا ان شاء

مِنْ حُولِينَ دُاكِمْتُ 85 جُورِي 10/5 يَالِيَ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

" اجما كل ب نيان كيال ميس-" فرادكي

وہ کل تم کویس غورے دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔میری

فرادنے معصولنہ جواز پیش کیا بس برعذراکی

برساخته بمس في سائقه والي و سرى تيبل تك سفر كيا فقا

بری کے زبورات اور کیڑوں کے سلسلے میں

مشورے کے لیے ای نے عذرا اور فرماد کو تھر پلایا ہوا

تقلبلايا توجارون بهنون كوي تقامه مسميدي ساس كى

طبیعت کچھ خراب تھی' سواس نے معذرت کہا۔

ہاں ثانبیہ اور بشری اینے شو ہروں سمیت موجود تھیں۔

تنیول بہنوں نے مل جل کر کھانے کا بالکل وعوت سا

انظام بھی کر ڈالا۔ ای ابو کے جمول پر بہت ہی سکون

"عذرابيا اميراقوه وبال استذى بس بى لے آنا-"

ابوجی کھانے کے بعد فورا ''بی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔

بشرى اورسميدمل كربرتن وغيرود حوف لليس اور تنيول

والموصاحبان في وى كے آئے جم كئے سب كوسبر قود

دے کر عزرا ابنا اور اباجی کا کب کیے استدی موم کی

"اف الله الوجي إكتى منى ب شيشول بر-"عذرا

«بس بيثا! تهماري اي جان مي اب اتن مت بي

وسيس ابوجي إبير توغلط بات ب- آپ خود كفرے

ایی عزیز ترین کتابول کاید حشرد مله کرعذرا کودانعی

بهت د که مواقعات شادی سے پہلے دہ خوداس مصے کی دیلم

بحال مين ہروفت لكى رہتى تھيں بلكه صرف وہى تهين

منیں کہ وہ میہ سب کچھ دیکھ سکیں۔ نوکرانی بھی اپنی

الهيس قوه دے كربچوں سے استياق كے ساتھ كمابوں

كالماريول كى طرف بردهي تحيل-

مرضى سى مقالى كرتى بى-"

ہوکراس سے کام کروائیں۔"

بحرى مطرابيس اترى موني تعين-

طرف براء التي-

عينك خراب تعي نا-"

"حرکت" برایک ایک می محوری ڈال کرعذرانے ان

ك ساتھ جوائے لينڈ آئے ہوئے تھے بيج جھولوں برتع اوروه دونول ان عزراب كربين كربين تخص عذرا کا پندیدہ قلفہ بست تیزی سے پلمل رہا تھا 'تبہی فرہادنے پلیٹ میں سے آیک بڑا چمچہ خود اٹھالیا اور ان كخرانزديك موكركما

بغوراس كاجائزهلو-"

" فی الحال تو میں اس بات کا جائزہ لے رہی ہو*ں کہ* آپ نے میرا قلفہ چرانے کی کامیاب کوسٹش کروالی ہاوراب بیاس ذرا۔"

"ویسے آپس کی بات ہے یار! آج تم برسوں ہے زیاں حسین لگ رہی ہو۔" فرماد نے ہاتھ بردھا کرعذرا کے سامنے رکھی ہلیٹ کو تھوڑا ساائی طرف کھسکایا اور بعراية وجميح اليليث من علاق الكريق

" كينے لكي "ميں كتابيں ميں يرمقتي مول-انتابي کہتی تو خیر تھی۔وہ تو برے مزے سے یہ جھی کہنے لکی

کہ اتنی مشکل ہے تونصاب کی تمابوں سے جان چھوٹی ہے اور پھرے کتابیں اوئی اللہ! مجھے تواکر بھی سزادین ہو ناکسی نے توبس کوئی کتاب دے کر بھادو بھے۔ یک

ہونے کی سی سودہ سے مور کرلیٹ گئے۔

جانب متوجه كرنے لليں۔

"پليزفرباد!آپ ساتوليل-"

کے کندھے یہ ہاتھ کا ذرا سادیاؤ دے کر پھرے ایل

ميال كابدزاري والالبحد الهيس برالكا تقا-سووه ان

"یار!اتی درے میں حمیس من بی تورہا ہوں اور

برسارى بالمين توهن ابنى شادى سے بھى يہلے سے جانتا

موں کھراس ونت بیرسب دہرانے کامتعمد ؟ اچھاخاصا

یرده رما تعااور تم فے اپنی بات شروع کردی۔ یا جی ہے

حمهیں کہ جب تک رات کومیں چند صفحے کسی انچھی

فرادنے مزیداے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے

" دیکھا۔بس بھی بات ہے جو میں اتن دریسے آپ

عذراكے چرے بيروه فاتحانه مسكراہث آتی جواينا

كوئي بردا مسئله احانك نحل موجانے يه ب اختيار آجاتی

" در کیا مطلب؟" فراد کواب عذراک بات میں کھ

ومیںنے شاہے یو جھائمہارا پندیدہ مصنف کون

ہے مشاعری مس کی زیادہ شوق سے پڑھتی ہو تواس نے

یا ہے کیا کما؟"عذرائے بچوں کی طرح المیں جواب

ووافوه باباب بتابعي دونا-"فرياد پرجسنجدلات ك

كتاب كے نه پڑھ لول ۔ مونتیں سكتا۔"

عذرای طرف کردٹ کے کی تھی۔

كوسمجماني من لكي بول-"

ول چسپى يولي-

تهیں میں توبیہ رسالے کو انجسٹ وغیرہ بھی بس مجھی كبھارى يرد متى مول وہ جى اينے ابو جى سے جھپ

چھیا کر اور پھر ہی ہی کرکے دانت نکالنے لگی۔" فرہاد

مُنْ خُولِين دُانِجُتُ 84 جُورِي 2015 يَكُ

اباجی نے بہت بارے ان کے سرر ہاتھ رکماتھا اورده دونول باب بيني أس سيد تحص

شادی والے دن تو ایس جوڑی کی شان ہی نرالی تص- ويكھنے والے بار بار تعریقی جملے کہتے اور عذرا ول

ى ول ميں ماشاء الله كاورد كيے جاتى تعيي-میااللہ!بیاری میرے الباب کے تحریب بسترین انعام بن کر داخل ہو۔ ہارے کھر ہماری سل اور مارے خاندان کے حق میں خبرین کر آئے جستی خوب صورتی تونے ایسے دی ہے 'اس کی سیرت و اخلاق کو اس سے محمی کہیں زیادہ خوب صورت بنا وے۔ میرا ہرخوف مرخدشہ ای رحمت کے صدیے وور كروب ميرب مولا الرحيميا كريم!"

شادى كى رات تماز كے بعد بيد دعابار باران كے ليول سے نکل کر ایسنے خالق کے حضور پیش ہوتی تھی۔ فرہادنے انہیں مڑ کرا یک بارو یکھا اور چیکے سے کمرے ے یا ہر چلے گئے۔عبد اور معبود کے در میان مجاز کی فی

اندازيس كرتي تعين بال مرسد

آج سے سترہ برس قبل جب عذرا بیاہ کر محصیل جلال بور جنال کے گاؤں مونگا والا آئیں تو حالات مخلف تص فراو کے کھر اور عذرا کے خیالات میں مشرق مغرب والافرق تعا-مسئله كام كاج كالعااورنه بي سنت او رصنے کا فارغ وقت میں جب عذرا کی دونوں خبشهانیان<sup>، چ</sup>ھوٹی نند اور ساس فیملی گوسی میں مصوف ہوتیں یا بھر کڑھائی سلائی میں توعذرا آجی عزیز ترین شے لینی کتاب لے کر بیٹھ جاتیں اور پھر کی ہے ضرر بمعموم مشغله "آسته آسته برامسكه بخاليا-یج توبیه تفاکه عذرا کی بال کی تربیت پھھالی تھی کہ بھی ہنڈریا جلی اور نہ ہی بھی فرماد کے جوتے گیڑے وموتدنے میں مشکل ہوئی۔وہ ہرکام وقت براور بسترین

'' آپ کی بیہ آٹھ وس پڑھی ہوئی جاتل عور تیں کیا

جائيس كتاب كي قدر اورات يرصن كامزا-" وہ بیات فرادے اکثر کمہ دیا کرتی تھیں۔ "تمهادامطلب كياب بعلايدبات كرف كك" أفر أيك رات فرماد كوغصه آبي كيانحاب " ہل تو اور کیا۔ جب میں آپ کی مال بہنوں کے

سامن اشفاق احدممتاز مفتي مستنصر سين باردادر مشاق احد برسفی کا نام بھی لے لوں تو وہ سب مجھے اليے ويفتى بن جيم ميں نے كى ... "عذراكى ب ساختہ ہی آیک زاق اڑاتے قبقے میںبل جاتی تھی۔ "میں نے کسی نامحرم کا نام لے لیا ہو۔اف اللہ اتنی

"بل يو تحيك ب ناعذرا بيلم! آپ كوان سبك فرريس جلتي مرضى پند مول - بيبات توسيج بي ہے تاکہ شرعی طور ہر وہ سب آپ کے نامحرم ہی

فہادے کڑے جواب نے عذرا کو چپ ہی کرواویا

بهرحال اقبل بيكم أيك سمجه دار خاتون مين-ایے بہت رہمے لکھے بیٹے کے لیے عذرا جیسی اعلا علیم یافتہ خاتون کو بیوی بنا کرانہوں نے بوری برادری میں واہ واہ سمیٹی تھی۔اب اس واہ واہ کو قائم رکھنے کے کیے ضروری تفاکہ بو کو اس کی مرضی کا ماحول دیا چائے فرہاد کو انہوں نے بردی آسانی سے شہر میں الگ كمر خريد ديا اور بحرد وسال بعد بي ده بيوي بجول سميت سعودی عرب جا بسے۔ صرف وہی ملیں عدرا کے سب ہی سسرال والے بہت کم ہی ان کے ہاں آیا کرتے اجنبیت کی تامحسوس سی ایک دیوار کھنجی تھی' جسعذرا بميشدا ينالخراورمان سمجعتي آئي تحيي-

اختثام کے ولیدر کے تھیک تیسرے دان ہی فرماد ایک ماہ کی ٹریننگ پر آسلام آباد چلے گئے۔عذرا کے بو کام کئی گنا برید مستئے۔ دونوں بچوں کو اسکول اور کالج لائے اور چھوڑنے کی ڈیوٹی اور پھرشام کو ٹیوشن کے کیے آئیڈی لانا' کے جانا۔ وہ تو ای ابو کی طرف جانے سے بھی رہ کئیں۔ بس قون برہی تھوڑی بہت بات

المت الولى على آ فر ایک اتوار دہ بغیرہائے ہی میکے پہنچ کئیں۔ المال ان كى حرب كے بوے خوب صوت ملان ميسر

ساگوان کی بیزی می ڈائننگ نیبل پر بچھابست خوب صورت لدوشيم سے بناميز يوش-اي ابو سے كرے ل دونول تیا ئیال بھی کروشیمے کے کوروالی میرون چھوٹی كديون سے وُحك دى منى تھيں۔ ہر طرف مفالى سنسرانی 'سلیقے کی چیک اور ان سب سے بریھ کرای ابو کے چروں سے چھلکتا کمرا اهمینان اور اختشام کاخوشی ے دمکتا چرو۔ احسیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کالقین ہو

ابوجی این لا بسرری میس سمی بادشاه کی طرح بیشے

وراو تهيس كحدد كماول-"

چىرى ىر بچول ى خوشى اور ديادياجوش كيےودان كا تھ پکڑ کرایک لماری کی طرف برسے جس کے بٹ هلنج يرالك اور سررائز عذرا كالمتطرقاك

تشيخ بخاري اور ترندي شريف كالممل سيث بصعد خوب صورت كوشيم س بي يك كور من ملوف منیرالقرآن کی تمام جلدیں الگ الگ محرایک ہی اندازع كوريس لمفوف سب سے اوپر كے خاتے ميں

ابوجي كي التي عزيز كتابول كوانتابيا راا تدازديين والي اس لژگی برعذرا کوبے ساختہ ہی بہت سایبار آگیا تھا۔ انهوں نے شرکمیں مسراہ دالی تا کو تھے سے لگاکر اس کاما تھاجوہا تھا۔

بہت ہی مزے دار اور کر تکلف کھانے کے بعد جب ثناسب کے لیے قبوہ بیانے چکی کئی توای ابواور اختشام کے منہ سے اس کی تعریفوں کاجوسلسلہ شروع ہوا'وہ اس کے آنے برہی تھا۔عذرا کے بیل کی خوشی' د حرب دحرے اس عائب موتے کی تھی۔اس کی عكدا يكب بالماداى الرف الى مى "بيايس آلي!بس في شادي سيكي باكرر كمي

هی مرف اور مرف آب کے لیے۔" کھروالیں ہے پہلے نانے کروش**یے سے بی ایک** پیاری ی جادراسیس بطور تخفیدی تھی۔ آنے والے ودون وہ بہت پچھ سوچتی رہی تھیں اس لڑکی کے بارے میں جھے اس کمر میں آئے ابھی چندون ہوئے تھے۔ مگرسب لوگ اس کی بہت تعریف کردے تھے۔ اتنی تعرفیف جو ان سترہ سالوں میں بھی ان کے سسرال کے کمی ایک فردیے بھی ان کی نہیں کی تھی۔ انہیں لگا' زندگی میں پہلی یار وہ آئینے کے سائے جا کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ بہت عام می لڑکی گایک چھوٹے سے کوشیعے کے ہنرے لوگوں کے ول فتح كريطي تعى اورخودعذرا كيسي بيئتر تعيس كه علم جيسي دولت باته من مونے کے باوجود کسی کو بھی اینا بنا شیس پائی تھیں۔علم کے غرور نے انہیں محبت کرنے اور

محبت بالنف كي شرب محروم كردوا تعا-" بيلو فرماد! ميس كمه ربى تھى كم آپ كے واپس تے ہر کیول ناہم کچھ دن گاؤل جاکررہ آئیں۔ بچول ي بعن چعنياں ہوں گا۔'

عذرافيالكل عام اندازيس كماميسي وہاں آئی جاتی ہوں۔

"جیے تمہاری مرضی-" دو سری طرف فہاد بس اتنا بی کہ سکے تھے

حور ہاں واپسی پر ہم ای کو بھی ضرور اینے ساتھ لا میں کے میرا دل چاہتا ہے وہ یمال مارے ساتھ رہیں۔ تعیک ہے نافرہاد؟"

اب عذرا كے ليج من أيك مان بحرا استحقاق تعال ورسري طرف فرياد بس سريلا كري ره محية ايني بیوی کے منہ ہے ہدا یک جملہ اس انداز میں سفنے سے کیے انہوں نے کتنے برس انتظار کیا۔ بیہ بس ان کاول بى جانتا تقاورة آج دل سے خوش تھے۔

عذرانے فون بند کیاتووہ جانتی تھیں ، فرہاداس کیمے کیا محسوس کردہے ہوں محمد آخران کی عذرا کوطل جیتنے اور خودسے وابستہ رشتوں کوجوڑنے کانے مثل هنرآی کیاتھا۔

مِنْ حُولِين ڈانجَنگ 87 جنوری 2015 نیکی

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسْتُ 86 جُورِ مَنْ 2015 فِي





اس پر پہلی مرتبہ کھلا کہ افریقہ کو تاریک براعظم كيوں كما جاتا ہے۔ كيونك يهال كے باسيوں كامقدر اریک ہان کے کالے جسموں اور پہلی آ تھوں کو ومليدكران كي قسمت كاندازه مو ياتها "يمال كے سرداركو آپكى تدكى اطلاع كردى تى ب-دورات كے كھالے ير آپ مليل كے۔" كائيدُ احس كے ساتھ مو مفتكو تھا۔ ان كے يتھے باربردار حبثى تقي جنهول فيسلمان الحايا تقا " تمیں سال کی عمر میں منتخب ہونے والے وہ سب ے کم عمر سردار ہیں۔ ڈوگون کے لوگ انہیں کے دو تا کی طرح یوجے ہیں۔ صرف میں نیس انہیں آٹھ زبانول ير مكمل عيور بھي حاصل بيسي الكنية كاددمردار نامه "جاري تفااوروه متاثر موني تفي- كائيد بھي يهال كا مقای تھار اس کی انگلش کانی شستہ تھی۔وہ ہریات کے شروع اور آخر میں اینے سیاہ برے ہاتھوں کو ہوا میں

ود آکر تمهارا اران بیرون ملک سفر کاب تواس ملتوی کردو ان پدره دنول میں اگر تم نے اکستان سے قدمها برنكالا توساري زندگي واپس شيس آسكوگ-" اس نے نامجرندی کے کنارے یہ کھڑے ہو کے وہی بات سوحی جو وہ راہتے بھرسوچتی آئی تھی پر اب کھے نہیں ہو سکتا تھا۔ ام بانی نے قدم نکال لیا تھا پاکستان سے اور اب افریقہ کا تاریک براعظم اس کے فیدموں کے نیچے تھا۔ ندی کے رائے وہ "اُلی" کے فبيلي وووكون ممس يمني تص

بیشل ریس آف پاکستان کی جانب سے وہ تین لوگ افریقہ کے لوگوں کے حالات اور وہاں کی آمریت ك بارے من ذاكو منزى بنائے كے ليے بھيج محت تصاس مركاب بهي اجازت ندملتي أكرعبيد ساته نہ ہو آ۔ کو کہ عبید بھی اس کے جانے کے حق میں ميس تعايروه اس ييشد اين بات منواليتي تقي-" دو ماہ بعد شادی ہے۔ تم بلیک بارلی بن جاؤگی ہنی !" اے لگا تھاکہ شاید فوب صورتی کے حوالے سے وہ

مان جائے بروہ ڈنی رہی۔ ميراول شيس مان رماكه تم جاؤ ... مجمع لكتاب كه ميس حميس كهودول كا-"ودواقعي بريشان تفا-" یہ وہم تو تمہیں اللیجنٹ سے بھی پہلے کا ہے۔"وہ اسے بالکل سرلیں نہیں لے رہی تھی اور پھر ودبالا تحربان بی کیااور بالکومنانے کاسرابھی اس کے سر تخابريشان دوتب بحي حبيس بهوتي تحيي جب اردوبازار میں بیٹھے اس نجوی نے اس کا ہاتھ ویکھ کراہے خبردار

كيا تفا- وه أيك آزاد خيال اوريزهي للسي لزكي تهي-ہاتھ کی لکیموں اور ستاروں یہ ایسے یعین شیں تھا۔نہ ى اس نے بدیات كى كوبتائي تھي- يربيد يج تھاكہ بيد بات اس كے ذہن سے مس نقلي تھي۔ وچلیں ڈیر!"عبیدے اس کیاس آکر کہا۔ "بال چلو-" وسوچول کے بھٹورے لگی-احسن اور گائيڈ دونوں ان کے پیچھے تھے۔ نگ وهونگ بچے حسرت و ہے کہی کی تصویر ہے انہیں السے دیکھ رہے تھے جیسے وہ خلائی مخلوق ہول۔

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



近2015 とうき 88 デビング



كالى براتفااوراس ميں جار كمرے تص ' آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس کھر میں ہاتھ روم اورياني كي سهولت موجود ٢٠٠٠ وه ان تينول كي لمرف ومکی کر مسکرایا جو بغور کھر کی طرف و مکیہ رہے "بهت شكريه مسرميكا!"عبيداوراحسن فيارى

مردار صاحب تو کافی متاثر کن مخصیت کے

"جی میڈم ... کافی سے بہت زیادہ متاثر کن۔"

"وه صاحب كتاب بهي بن ان كي طال عي مين

مالك بين-"اس نے مؤكر مسكراتے ہوئے كبا

شائع ہونے والی کتاب the curtain

ی ہے۔"تموڑے توقف کے بعد اس نے بتایا۔

Behind (ردے کے سیجھے)نے عالمی شہرت حاصل

" رئیل!" وہ ایک جھٹے سے کہتے ہوئے مڑی۔عبید

"وه مخص توديكهنا أق ب ... ب ناعبيد؟"اس

"بنی... ہم یمال صرف نودن کے لیے ہیں مبهتر ہو

گاہم اپنے کام پر توجہ دیں۔"وہ مسکراوی 'اسے پتاتھا'

عبيد بهت جلد جيلس موجا يا تفا أكثراب تنك كرنے

کے کیے وہ جھوٹ موث دوسرے مردول کی تعریف

كرتى يراس ان ديمي مردارے جس كاوہ نام تيس

"وہ بھی مارے کام کا حصہ ہے میں ایک فلم تواس

اس نے ایک تظر ساننے آبادی یہ ڈال بیمام کھر

چکنی مٹی ہے ہے ہوئے لگتے تھے۔اے لگاجیے وہ

باکستان کے کسی دیہات میں آئی ہو۔ یر وہاں کے

باشندوں نے اس کے خیال کی تفی ک-ان کے بورے

بدن پر جو ایک چیز سفید تھی 'وہ ان کے دانت تھے۔

" آلو... آلو-" أيك عورت اين بعاري پيك كو

اليه آب كے عارضي قيام كے ليے آپ كى رہائش

سنجالت ہوئے ایک لاغرے بچے کے پیچھے دوڑرہی

گاہ ہے۔" گائیڈ ویسے ہی کیے مکان کے سامنے رک

کیاجیسے وہ دیکھتی آرہی تھی۔ دروازہ لکڑی کاتھا۔ صحن

استے بھی جوایا"مسکراکر کہا۔

نے بغوراس کی طرف دیکھا۔

نے توصیفی اندازمیں کہا۔

جانتي تھي واقعي متاثر تھي۔

کیلا نف په ضروریناوک ک-"

وہاں دھول اور مٹی کی بہتات تھی۔

بارى است باتھ ملایا۔ " ياكستان ميس اس وقت مغرب كي اذان مو ربي مونى-"اس نے آسان ير سعق كوديلھتے موسے سوچا-کرے آرام دہ تھے۔ اس کا کمرہ عبید کے ساتھ والا تھا۔ ضرورت کی تقریبا متمام چیزس وہاں موجود تھیں۔ منہ ہاتھ وھو کراس نے اپنا سٹیلائیٹ فون ہاتھ میں يكر الورعبد كوبتاكريا برنكل آلى-

" يا سي مجمع آنا جاسي تفايا سين-" مالي كي ماریک کلیوں میں پھرتے ہوئے اس نے سوچا۔ اند عیرا کمرا ہونے لگا تھا۔ ملاکوانی خیریت بتا کراس نے سارہ کو کال ملائی۔ نجوی کو ہاتھ دکھاتے وفتت وہ اس کے ساتھ تھی اور اس کے جانے کے حوالے سے کافی بريثان سف- الجھ دوست بھی تعمت خداوندی ہوتے ہیں۔ ڈوگون قبیلہ شاید مالی کاسب سے بسماندہ قبیلہ

تفاله ببلي حال بي مين متعارف مولى تقي سوكس كهيس 60 واٹ کے زرد بلب اندھرے سے نبرد آنا تھے۔ پھرتے بھراتے وہ کافی گلیاں مڑچکی تھی۔ سامنے ہی ایک مقامی مخض ایک کھرکے باہر تکے بلب کے لیچے كونى كتاب يزهي مس معسوف تعا-

" ہیلو .... میں تھیک ہوں ڈیر .... بس ابھی چیچی وں۔"بات کرتے ارتے وہ اس مقامی کی جانب بھی و كيوليتي جوبالكل مكن تفا-

"نونونوبليك بيوتي 'اوتلى بليك .... مِن توايك كَفْخ میں ہی اکتا کی ہوں ... ایک عجوبہ میرے سامنے بیٹھا ہے... بخشوبایا کی بھینس بھی اس سے تھوڑی کوری ہی ہوگ-"بات کے اختام بردہ تقہدلگا کرہی-اس کے ایسے منتے یہ سیاہ فام نے تظریں اٹھا کے دیکھا اور پھر

ويسيني مكن موكيا دونسیں ، نہیں یہاں اردو کوئی نہیں سجھتا۔ " پھر اس نے دوجاریاتوں کے بعد اللہ حافظ کمہ دیا اور واپسی کے لیے چل بڑی- اے مردارے ملنے کی جلدی معی- وہ واقعی اس سے متاثر ہوئی می- رات کے كمان كيارموناتا

و كمال ره كي تحيير؟ "عبيداس كالمتطر تعال «بس بہیں تھی نمیں تیار ہولوں۔<sup>»</sup> "اول ہول.... خوب صورت لڑ کیوں کو تیار ہونے

کی کیا ضرورت-"وہاس کے روم میں تھا۔ الی تمهاری محبت به خیرتم اوراحس بھی چینج کر لو- المسل فرالي متخب كرتے موسے كما

" ہنی تم مجھ ہے محبت سیں کرتیں؟ تم میراخیال ر محتی ہو میرے لیے پریشان ہو تی ہو یر مجھ سے محبت مين كرتيب- "بكدم بى اس كالبحد سجيده موكما تقا-ومعبيد الجحم سيس بالمحبت كيب كي جاتي بيس

نے میمی تمیں کی لیکن میں تسارے ساتھ مخلص ہوں ، ملدى بناؤ سبلووالا يهنول يا تحرينك والا؟ عبيد نے غورے اس کی جانب دیکھا۔اے واقعی اس کی محبت ي يواسيس هي-

و كونى سائبنى بهن لو ... تم په هررنگ اچها لکتا ہے۔"وہ جیب جاب جانے کے کے اور اہو کیا ہے کوئی میلی بار نمیں ہوا تھا۔وہ بیشہ اے ایسے بی بایوس کرتی محى-اس كے ہرسوال كے جواب ميں امہانى كا أيك بى <u> السلت</u>والاانداز ہو با۔

العبيداياسين محبت كياب.

" مجھے نہیں باکہ خاص جذبات کیے ول میں

" مجھے تمهاری فکر ہے۔ تم سجھ لو۔ یمی محبت

دهاس كى مكليتر سى اور دوماه بعد ان كى شادى سى ير الی کا روبیراس کے لیے بہت مایوس کن تھا۔ چینچ کر م وه باهر آیا-سامنے وہ بالکل تنار ایسے موبائل اور

ر کھے کے ساتھ ملحن میں مثل رہی تھی۔اے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف کیلی۔ "بهت الچھی لگ رہی ہو۔"احسن نے مرے سے تكلية موسة اس كى بات كانى تعى-" حميس كيے بنا چلا كه ميں بيد يوچينے والى تھي۔" اس نے حمرالی سے یو چھا۔ ودکیونکہ ہرائری تیار ہو کے بھی یو چھتی ہے۔"عبید في جواب ديا تعا دردازے یہ دستک ہوئی تھی۔وہ بھاگ کر کھولنے کے لیے تق رعبیدنے اس کابازو پکڑ لیا۔ و کیابہت بھوک کلی ہے...؟" " شیں مجھے سردارے ملنے کی جلدی ہے۔"اس نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ احسن درہ ازہ کھول چکا تھا۔ ہاہرائیک تنومندسیاہ فام انہیں لے چلنے کھڑا

ودكيانام ب تهارك مردار كا...؟"اس فياه فام سے یو چھا۔ وميذم إن كانام بسون جاوتو-" ومسون جاولو- المسف عام وجرايا-"اس كامطلب كياب-"اس فايك اورسوال



WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

مِنْ خُولِينِ ڈانجَسَتْ 91 جُورِي 2015 يَن

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مُؤْخُولِين دُانِجَتْ 90 جُورِي 2015 يَكُ

«اس كامطلب افريقته كانجات دمنده-"وه سوال زده ناخنول کودیکھتی رہی۔ بوچھ رہی تھی اور وہ ایسے جواب دے رہا تھا جیسے وہ والماسمي بليز-"اس فحمل ميل كيوشاس روبوث ہو۔ ہرسوال کاجواب اس کی طرف دیکھے بغیر کے سامنے رہی۔ "سوری میں بیر نہیں کھا کئے۔"اس کے ہاتھ فورا"اے بیش کرویتا۔ آخر کاروہ کرداری رہائش گاہ پر بہی محصامیں بت احرام کے ساتھ کھانے کی میزر ے لیٹ چھے ک۔ "مركول ... ؟"اس سے سيار پرے پرت مجيل "کتنااحیالک رہا ہے۔۔ بنا عبید۔"اس نے تأسيد جابي تھي۔ جوابا" وہ خاموش رہا۔ کھانا ان کے " مجھے اس کا نام پند شمیں ہے۔" وہ انگلیاتے سامنے میزرچنا جارہا تھا۔ ارد کرد نگاہ دو ڑانے سے لگا "بياتوبهت بي عجيب بات ٢٠ مرف نام كي وجه "ايكسكيوزى ... يه كون ي وش ب ؟"اس ے آپ نے اے جلنے سے انکار کردیا ہے۔" بات نے کھانا لانے والے ہے ایک ڈیش کے بارے میں کے آخر میں وہ تھوڑا ساہنا جیسے زان اڑا رہا ہو۔وہ کالی روانی سے انگلش بول رہاتھا۔احسن اور عبید دیجیں کے ساتھ ان کی گفتگوس رہے تھے۔ 'حملی میل ... "اس نے براسامنہ بناتے ہوئے "ميرے ليے اس بات سے زيان عجيب اس وش كا نام ہے۔"اس نے دراترش کہے مل جواب وا۔ "عبيد .... مجھے نہيں کھاتا' چلو چلتے ہیں۔"اس کا ''ادہ!تو پھر آپ کو بیہ ضرور پیند آئے گی۔''اس نے خوب صورت چروایے ہو گیا جیسے اجھی اَبْکائی آجائے رونی والی پلیٹ اس کے سامنے ک۔ اس کے باس کھانے کے علاوہ اور کوئی جارہ سمیں تھا۔ احسن اور " خاموش مبیقی رہو " آنے کی بھی جلدی تھی عبيدتو تقريبا سماري وشزبي وكهوب تصدوه كهات حمیں اور اپنے چرے کے ماٹرات تھیک کرد۔"عبید ہوئے نظرانھا کراس کی طرف دیلھ لتی۔ ''گائیڈنے بتایا تھا کہ آپ کو آٹھ زبانوں پر عبور " سردار م محتے ہیں۔" کھانالانے والے کی آوازیر عاصل ہے۔ "احسن نے اتھ روک رو چھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھااور نظری وہیں اتک 'جی مسٹراحسٰ ... آپ کو پیج بتایا کیا ہے۔"اس لئیں۔سامنے وہی سیاہ فام تھاجو تھوڑی دریملے کتاب نے مسکرا کرجواب دیا۔ يزه ربانقا- وه مضبوط جسم أور لميه قد كاسياه فام تفااور " بہت عمدہ .... ذرا بتا تمیں کے کیہ کون کون سی تحرى پيس سوف ميس ملبوس تفال آبنوي مجسمة ام بالي زبان۔"احسن کے دوبارہ یو چھنے پروہ متنوں بھی اس کی نے بغور اس کی جانب دیکھا 'اس کا رنگ کالا ضرور تھا طرف متوجه بو شکئے۔ کیکن تفوش وہال کے لوگوں کے برعلس سیکھے تھے۔ "اردو-" اس نے ام مانی کی طرف بغور دیکھتے او کی ستواں ناک اور بردی بردی کمری آ تھیں اسے ان ہوئےجواب دیا۔ ہے الگ کررہی تھیں۔اس نے احسٰ اور عبیدے

اس کاسانس جیسے حلق بیں اٹک گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اس کے لیے گتنے نازیاالفاظ استعال

کیے تھے اور اس کے دیکھنے پروہ مجھی کہ شاید قبقیے نے

ے توجیب کئے تھے راس تیرے بندے سے میں ہوئے ہیں 'آگر آپ لوگ نسلی سے اینا کام کرنا **جا ج**ے اس نے مصراس نے بعث کل سائس کی - اور اونت وانتول تلي واكرجي جاب بيرة أي-"ويرى كنسه آپ اردوسمجه سكتے بيں ... ؟"عبيد كو البح من است يند جلون من اينامقام يا وولايا تعال اسبات نبستا يكساين كرواتفا " بی ہاں ' بہت الیکھے سے سمجھ اور بول سلما ہوں۔"بات کرتے کرتے اس نے ایک بار پھرام بال لمحول تک خاموشی جھانی رہی۔ کی طرف دیکھااور اب کے جواب بھی اردو میں ہی دیا

كراس كي جانب ديكها-

"جي ضرور مس ام إلى ... جم سب كو آب كيات

" آب يمال كے سرداريس "آب كے احكالت یمال کے باشندوں پر لا کو ہوتے ہیں 'یہ بات ذہن میں رکھے گاکہ ہم یہاں کے بای سیس مہمان ہیں۔ آئندہ میرے ساتھ تحکمیانہ انداز میں بات کرنے ہے ذرا کریز ہی سیجئے گا۔ میشنل پریس آف یا کستان میں میرے پلا کے دس فیصیہ شیئرز ہیں اور اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہے کہ وہ " ڈوکون" جیسے وہ قبلے خرید سکتے ہیں بچھے امید ہے کہ آئندہ بات کرتے ہوئے آپ میری حیثیت کو مد نظرر تھیں سے "تھمر تفهركے اور چباچبا کے بولتے ہوئے اس نے بوری بات

انہیں کھانے کے لیے کہا۔اس دوران وہ اپنے پاکش اسے متوجہ کیا ہے۔اس ملے ٹاٹرات احسن اور عبید غَرِّدُونَ وَالْكِيْثُ 92 عَرِيْنَ \$20 كَانِيْنَ فِي كَانِيْنَ \$20 كَانِيْنَ فِي كَانِيْنَ فِي كَانِيْنِ فِي كَا

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سے معندالہیں ہورہاتھا۔

طمح اس كى طرف متوجه تص

غصداس كى آدازى عيال تفا-

موباتل اور مليح الفاليا-

مسٹر عبید! آپ کی فیائسی بہت خوب صورت آور

وممذب "الرك ب-"اس في مرى تطروب ام

وہ ایک جھٹلے سے کھڑی ہو گئی۔عبید کے حشربیہ کے

"عبدامس جاناجات مول-"اس فيمين يراموا

« ہنی! بیٹھ جاؤ ۔ ابھی ہیات کررے ہیں۔ "اس

ومیں نے کہاہے کہ بچھے ابھی جاتا ہے۔ "اب کے

" بیٹھ جائیں مس ام ہائی!اس علاقے میں آپ

میرے سائن کیے ہوئے یرمث کی وجہ سے واحل

نے شرمندہ نظمول سے سون جادتو کی طرف دیکھا۔

الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ سکئے۔ وہ تیوں اب بوری

الی کی طرف و معضے ہوئے بطاہر مسکرا ۔ بے کہا۔

نہیں تفاکہ یہ فیلے کے سردار کا کھرے۔

بوجماجس ميساسي ملك لكربي تعي-

کے کھرکتے یہ وہ حیب ہو کے بیٹھ گئی۔

ہاتھ ملایا اور ام ہالی کو سرکے اشارے سے سلام کیا مجر

اس نے خوش آمرید کے دو تین رسمی جملے بولے اور

"حیلی میل-"اس نے مختصر ساجواب دیا۔

ہں تو پھریہ ضروری ہے کہ یہاں کے باتی باشنعوں کی طرح میرے احکامات پر عمل کریں۔"تھرے تھرے وہ جس جھٹے سے کھڑی ہوئی تھی آئی جھٹھے سے بینے گئے۔ موبائل اور مجھ نورے میزر پچا۔ چند " بجھے امید ہے کہ آب لوگ یمال کے امن والمان کو قائم رکھیں کے علاقے کی صدور حتم ہوتے ہی "اس کے علاوہ اور کون می زیاتیں ہیں ۔۔؟"عبید ایک گلاس فیکٹری ہے جس کے او ٹرمسٹر فریک ہیں۔ نے یر اوش ہو کے بوچھا۔ "اس کے علاوہ رونگا یمال انہیں سیتے مزدور مل جاتے ہیں مسودن وکتی اور ير نگالي سواحلي .... "وه کيابتار با تفااس کي مجمد ميس رات چو تنی ترقی ہو رہی ہے۔"اس نے ساری بات ہیں آریا تھا۔ شرمندگی کے باعث وہ نظریں نہیں اٹھا اردومیں کی طی-یا رہی تھی۔اب وہ سب ہی اردو میں بات کر رہے " آپ لوگوں کے لیے میرا مخلصانہ مشورہ بی ہے، کہ آپ مسر فرینک اور دہاں کے دوسرے متھمین "میری فیانسی تو بغیرد کھیے ہی آپ سے بہت متاثر ے دور رہیں۔"بات کے آخر میں اس نے تیوں کی موچلي هي بين اياد بنائم لني آناي موري سي ولکیا آب لوگ کچھ کمنا جاہیں کے ... ؟"سون جادتو ان سے ملتے کے لیے "عبید کاجوش تو کسی بھی طرح نے بھرسے باری ہاری تیوں کی جانب دیکھا۔ <sup>د د</sup> فیانسی' در پی نانس مبهت بهت مبارک جو آپ کو " مجھے کمناہے۔"اس کے بولنے پر عبیدنے چونک

سنتے میں دلچیں ہے۔" وہ تھوڑا سامسکرا کر اس کی جانب حجك كربينه حميا

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

مُرْدُ خُولِتِن رُانِجَسُتُ 93 جُورِ كَا 2015 يَكُ

بیوٹی بکس کا تیار کردہ سوجی میگراگی

### SOHNI HAIR OIL

﴿ الرح الموت بالون كو روكان بها الموت الموت بي الموت الموت بي الموت ا



تيت-/120 روي

4 1 300/ 2 CUF. 2 4 1 400/ 2 CUF. 3 4 1 800/ 2 CUF. 6

نوس: العن داكرة الديك وروال يل

### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا بتہ:

قع فی بیس، 53-اورگزیب،ارکین، کینڈ فوردایم اے جناح دواز مرا پی دستی عریدنے والی معنسرات سدوینی بھٹر آئل ان جگہوں سے حاصل کویں قوفی بیس، 53-اورگزیب،ارکین، کینڈ فوردایم اے جناح دواز مرا پی مکتیہ، عمران وانجسٹ، 37-ارووبازار، کرا پی۔ فون لیس: 32735021 گائیڈ احسن اور عبید کے ہمراہ تھا۔ وہ آکیلی ہی پھرتی رہی۔ کارڈ ابھی بھی اس کے پاس تھا پر وہ اسے کہیں و کھائی نہیں دیا تھا۔ "بات سنیں ۔۔۔ آپ کا سردار اس دفت کمال ہو گا؟

"بات سنیں ... آپ کا سردار اس دفت کمال ہو گا؟" اس نے ایک عورت کوردک کر ہوچھا۔ عورت نے جوابا "بہت غورے اس کی طرف دیکھا۔ "دواس دفت کھیتوں میں ہو تا ہے۔" ٹوٹی پھوٹی

"ده اس وقت کھیتوں میں ہو تا ہے۔" ٹوٹی پھوٹی انگلش نے اسے سمجھادیا تھا۔ "اور کھیت کس طرف ہیں؟"

" وہاں 'اس طَرِفُ ۔ " عُورت نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔

" داوئے مشکریہ۔" وہ فورا "چل پڑی۔
" رکو 'میری بات سنو۔" عورت نے اسے آواز
دی۔وہ جوابھی چند قدم چلی تھی پھرے واپس آئی۔
"جو عورت اس پہ مرتی ہے ' وہ مرجاتی ہے۔"
عورت کالبحہ پُر اسرار ساہو گیا۔

''کیامطلب میں سمجمی نہیں۔''اس نے البحص معری نظروں سے عورت کوریکھا۔

"مطلب اس کے عشق میں مبتلا ہونے والی ہر عورت کا انجام بہت برا ہو تا ہے۔"عورت نے اپنے موٹے ہونٹول پر زبان چھیری۔

" دربیات تم بچھے کیول بتارہی ہو ہ" "کیونکہ میں پچھ دیکھ رہی ہوں تم میں۔"عورت نے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹوکری دائیں ہاتھ میں منتقل

"مم کون مو ....؟" ده ایک دم بی پریشان سی مو گئی

ومیں آیک کا ہند ہوں۔ "عورت نے جواب دیا اور وہ پہنچ ہوگا۔ اس نے عبید وہ چہا آئی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے عبید ہوگا۔ عبد اس کی زندگی کا آخری الیڈوسنچ ہوگا۔ اور شادی کے بعد وہ جاب وغیرہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ محراب اے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے فلطی کی ہے۔ میں قسمت کا حال بتاتی ہوں 'اور کسی بیاری کے اس اس سے احساس بورہا تھا کہ اس سے شدت کا حال بتاتی ہوں 'اور کسی بیاری کے اس سے سے احساس اور کسی بیاری کے اس سے سے احساس اور کسی بیاری کے اس سے سے احساس ہوں 'اور کسی بیاری کے اس سے اس سے احساس ہوں 'اور کسی بیاری کے اس سے اس سے احساس ہوں اور کسی بیاری کے اس سے احساس ہوں اور کسی بیاری کے اس سے احساس ہوں اور کسی بیاری کے اس سے اس سے احساس ہوں اور کسی بیاری کے اس سے احساس ہوں اور کسی بیاری کے اس سے احساس ہوں اور کسی بیاری کے اس سے اس سے احساس ہوں ہوں اور کسی بیاری کے اس سے احساس ہوں ہوں اور کسی بیاری کی دور اور کسی بیاری کے اس سے احساس ہوں ہوں ہوں اور کسی بیاری کی دور اور کسی بیاری کی کا تو اس سے احساس ہوں ہوا تھا کہ اور کسی بیاری کے اس سے احساس ہوں ہوں ہوں کی دور اور کسی بیاری کی دور کسی بیاری کی دور کی بیاری کی دور کی بیاری کی دور کی بیاری کی بیاری کی دور کی بیاری کے دور کسی بیاری کے دور کسی بیاری کی دور کی بیاری کی دور کسی بیاری کے دور کسی بیاری کی دور کسی ہوں کی دور کسی بیاری کسی ہوں کا دور کسی ہوں کی دور کسی ہوں کی دور کسی ہور کی دور کسی ہور کی دور کسی ہور کسی

ساری "کے الفاظ کیے اور یتج اپنا تام کلے دیا۔
صبح احسٰ کی کال نے اسے نیند سے جگایا۔ فرایش ہو
کے وہ عبید کے روم میں پہنچی تو وہ ناشتے کے لیے اس
کے منتظر تنے۔
" ناشتہ کس نے بھیجا ؟" اس نے بیٹھتے ہوئے
پوچھا۔
" اس نے جس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے اب تم
کھاؤگی یا پھر خود سے بناؤگی ... ؟" احسن نے اسے
چھیڑا۔ اس نے جو ابا "اسے گھور کردیکھاتھا۔
چھیڑا۔ اس نے جو ابا "اسے گھور کردیکھاتھا۔
تھوڑی دیر بعد ہی ایک عورت صفائی کرنے کے
پہنچ گئے۔ وہ بھی تھوڑی بہت انگلش مجھتی تھی۔
لیے پہنچ گئے۔ وہ بھی تھوڑی بہت انگلش مجھتی تھی۔

آنکھیں آنسووں سے لبریز تھیں۔ اور " آئی ایم

تھوڑی دیر بعد ہی ایک عورت صفائی کرنے کے
لیے پہنچ گئی۔ وہ بھی تھوڑی بہت انگلش مجھتی تھی۔
عبید نے کام بانٹ دیا تھا۔ اس کے ذے آج افریقہ کے
"باؤس ہولڈ" کی ڈاکومینٹوی تھی۔ وہ عورت وہیں
تھی۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لاک کردیں اور جائے
کے لیے تیار ہوگئی۔

" تمهارا نام کیا ہے۔" اس نے بر مسلمٹ پینتے ہوئے اس عورت سے پوچھا۔

"سارٹینا۔"عورت نے جواب دیا۔ اس نے ایک کیچے کے لیے عورت کی آنکھوں میں دیکھا۔ ادائی' ملال' صرت' بے بسی کیا پچھ نہیں تھا' اس کی سیاہی مائل زرد آنکھیں میں۔ یہ آنکھیں بھی اللہ نے کیا خوب بنائی ہیں۔ نفرت' محبت دکھ درد کوئی بھی جذبہ ہوان سے چھلک چھلک پڑتا ہے۔

"بہ لوسار فینا ۔۔ یہ تم پس لو۔"اس نے جیولری باکس سے ایک خوب صورت انگو تھی اٹھا کے اسے وی۔ عورت نے انگیاتے ہوئے رنگ اپنی کالی بھدی انگلیوں میں بہن لی۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے چرے یہ آئی تھی۔

پرسے پہلی اور کارڈ بھی اب چلنا ہو گا۔ "اس نے کیمو گلے میں لٹکایا اور کارڈ بھی ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہا ہر نکل آئی۔ پھرتے پھراتے اس نے کھیلتے ہوئے بچوں کی تصویریں بنائیں۔ اسے کارڈ دینا تھا پر ''سون جاہ تو ''آڈ کہیں بھی نظر نہیں آرہا تھا۔

اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گ۔

"آپ کے پالی کا دالت کے بارے میں جان کر بہت مرعوب ہوا ہوں وہ سے میں بہت بڑے آدمی ہیں اور میں معذرت خواہ ہوں آگر آپ کو میری بات بری گئی۔ رات کا کھانا آپ روزانہ بیٹیں تناول کیا کریں گے۔ اب آپ کے کل اس وقت ملا قات ہوگی۔ امید ہے، آپ لوگوں کی رات اچھی گزرے گی۔" وہ کہتے ہوئے انکھ کھڑا ہوا۔

"تہمارابولئاتوبے کاربی گیا وہ تو تم سے بالکل متاثر شہیں ہوا۔ "احسن نے ہنتے ہوے اس کا زاق اڑایا۔ " مجھے کوئی ضرورت بھی شہیں ہے اس کالے سمینے کو متاثر کرنے کی۔ "اس نے مند بنا کر کمااگرچہ اسے غصہ آرہا تھا کہ وہ واقعی ذرا بھر بھی متاثر شہیں ہوا۔ ایک سیاہ فام نے انہیں گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کی گرانہوں نے انگار کردیا۔وہ راستہ بخوبی سمجھ سیسے تھے۔

'' حمہیں اتنا غصہ شیں کرنا جائے تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق آدمی ہے یار !اور دیکھو نہیں نے تمہاری باتوں کا بالکل بھی برا شمیں مانا'' وہ نتیوں احسن کے روم میں تنصاور ڈنر کوڈ مسکس کررہے تنصب

" پر اس نے ہریات مجھے جنا اجتاکے کی "اس نے طنزا "کما تھا کہ دوبایا کی دولت ہے بہت متاثر ہوا ہے اور میں مہذب ہوں۔ "دہ کسی بھی طرح اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔

" " بنی! تم پاکل ہو کیا۔ وہ تم پر بھلا کیوں طنز کرے گا۔ " اس کی بات نے دونوں کو جیرت میں جٹلا کر دیا تھا۔ جواب میں اس نے ساری بات بتادی اور اب وہ دونوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہور ہے تھے۔وہ چپ چاپ جیٹھی غصے سے دونوں کودیکھتی رہی۔

"اب تم ایک چھوٹا سا کارڈیناؤ اور معانی نامہ لکھ کےاسے دے دو-"

احسن کامشورہ برانہیں تھا۔اس نے ایک چھوٹاسا کارڈ بنایا اور اس کے اوپر آیک دو بونیوں والی خوب صورت بھی بنائی جوہاتھ جوڑ کے بیٹھی تھی اور اس کی

مِنْ خُولِين دُالْجَسَطُ 95 جُوري 2015 فِيَ

مِنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 94 جَوْرِي 2015 يَنْ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



کیے بائی پیددم کرکے دول تو وہ بیاری تھیک ہو جاتی ہے' میرے بریصے ہوئے میں اثر ہے۔ "شایدوہ زیادہ بولنے

تہارے بارے میں جھے ایک عورت نے سے بنایا تھاکہ ایشیا کی ایک حسینہ آئی ہے "تب ہی میرادل زور زورے دھڑکنے لگا اور بچھے خبرہو گئی کہ پچھ غلط موفي والاب أؤذرام تهارا حساب لكاول"

وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی دور بے آیک جھونیرے میں لے آئی۔خوف کا شدید احساس اس یہ طاری ہو کیا تھا اور وہ ایسے آئی تھی جیسے عمل طور پر اس کے

'یماں بیٹھ جاؤ۔"عورت نے اے ایک چٹائی یہ بھا دیا۔ تھوڑی دہر بعد وہ اپنا سلمان اٹھا کے اس کے

اس یانی کو ہو۔" یانی کا بھرا ہوا یالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے لی کراسے واپس کر دیا۔ سے مونی یانی یہ وہ مجھ بڑھ کے پھونک مارنے لگی- دو تین پیونکٹیں مارنے کے بعد اس نے غورسے یان کی طرف

'' اور گوینو جموینو!''عورت کی آنکھوں اور آواز دونوں سے ہی دہشت نمایاں مھی۔ اب اس نے یائی کا یبالیه رکھ کر کاغذ اور پیسل اٹھالی تھی۔ اس کا نام اور المن عدائش بوجھنے کے بعد اب وہ آڑی تر میمی لكيرين هينج ربي تهي اور حساب لكانے كے بعد اس كا

' کیا ہوا **۔۔ بجھے بتا تیں پلیز۔**" وہ جواینے اعتماد کے کیے مضہور تھی اور اب اس سے بولا بھی جہیں جارہا

وتم بھي واپس شيں جاپاؤگ۔"عورت کي آواز .

" یا اللہ -"اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ

" صرف ہیں سیں "تمہاری وجہ سے ڈوگون یہ کوئی مصیبت تازل ہو کی وہ مصیبت کیاہے ' کچھ بتا نہیں۔"

دو آنسواس کے گالوں یہ بہہ نظے وہ حیب جاپ مبیقی ربی اور پھر آہستہ سے اٹھو گئی۔ " رکو میں حمیس یالی دم کرے دی ہول۔"اے اہے چھیے عورت کی آواز سالی دی پر وہ حیب جاپ

" يا الله ميري مرد كريد بجصوالي اين بيارون ش پہنچا دے اور میرے دل کوسکون دے۔"وہ ہے آواز رونی اور بغیر کسبلائے دعا کر کی رہی۔ " رونے کے لیےون توبالکل اچھا نہیں ہے "لوگ

اكثرسب يحسب كردات كوروت إي سون جاد تو کی آوازیہ اس نے مڑ کردیکھا۔وہ بالکل اس کے پاس کوا تھا۔ ایک سمع کے لیے اسے وہ "after Earth" کیروسالا۔

" نميس "شايد ميس غلطي ير مول - موسكتا ي مهذب لوگول كو وان ميس روف كى عادت بو-"كت ہوئے وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو کمیا تھا۔اس کے اس طنزیه وه اسیے دیکھتی رہی۔ اس وقت وہ جن احساسات کاشکار مھی اے طفر محسوس ہی سیس ہوا۔ سودہ جیب جاپ کھڑی آ تکھیں صاف کر لی رہی۔ " آب لوگول سے میرے بارے میں بوچھ رای محمیں ....؟"اس کے حیب رہنے یہ سوان جاہ تونے بھر

''میںنے توبس ایک عورت سے یو چھا تھا۔''اس نے ہائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔جوابا" اس فے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ " آئی ایم سوری!" کہتے ہوئے اس نے کارڈ آگ کی طرف بردهادیا۔

"Accepted" کارڈ کود کھے کراس نے مسکراتے

ودکیا ہم تھوڑی در کے لیے کہیں بیٹھ سکتے ہیں۔' اے کھڑے ہونامحال لگ رہاتھا۔وہ اسے لے کرایک كصف ورخت كي حيماؤل تيلي أكيا-جهال أيك تديم طرز کی بری می جاریاتی بری تھی۔اب تک ان کی ساری بات چیت اردومین بی صی-

" آب یمال کے لگتے شیں ہیں۔"اس نے کیمرہ الأكر جارياني يرركه وبالورسينثل الأكرياؤل اويركر الکیوں کیا میرارنگ بہاں کے لوگوں سے تھوڑا

منید ہے۔"طنزیہ ی مسلراہث اس کے ہونٹوں یہ آ

تعميرا ميں خيال كه آپ كوايك بات باربار و ہرالي عاہے جبکہ میں شرمندگی کا بھرپور اظہار کرے معافی مانك چكى مول-"اس غصه آيا اور اس في اين آثرات بالكل بهي نهيں چھيائے تھے۔

" مجھے ان لوگوں کی ذہنیت پر افسوس ہو ہاہے جو صرف کالے رنگ کی وجہ سے بچھے کمتر جھتے ہیں۔ مجیلے سال میری شائع ہونے والی کتاب پر اعزازی تمغہ صرف ای دجہ سے شہیں مل سکا کہ میں ''بلیک'' **ہوں۔ میں نے اس کتاب کا لکھا ہوااصل نسخہ 'جو کہ** ميري لكھائي مِن تھا۔ تا ينجروريا مِن بهاديا تھا۔ "و كھاس کی آوازے ہی سیس اس کے چرے اور آ تھوں سے

بھی عیاں تھا۔ ''ادو۔۔۔ آپ کواپیانہیں کرناچاہیے تھالیکن آپ کے تقوش یہاں کے لوگوں سے سیں ملتے میرا مطلب آب کی ناک اور ہونٹ موتے تہیں ہیں اور نہ ای آپ کی آنگھیں زردہیں۔"اے اپناجواب جانے

امیری مال اندین تھی وہ سیاحت کے کیے یمال الی سی اور بہیں کھو گئی میرا باب بتا ماہے کہ وہ بہت پرے حال میں اے ملی تھی۔ وہ بہت خوب صورت سی شاید تمهارے جیسی ہوگی میرے بایے کے اخلاق شرافت اور محبت نے اس کاول جیت لیا اور اس نے والبن جانے سے انکار کردیا۔"وہ آہستہ آہستہ اسے بتا

''میں نے سناتھا کہ افریقہ کے لوگ وحشی اور آدم فور ہوتے ہیں سریمال ایساسیں ہے میمال ان کلیول یں بچھے بھوک محسرت اور بے بسی کے سوا کچھ شہیں الما " مجھے بھین شیں آناکہ آب اس فیلے کے سردار

جیں۔ اگر میں تج بناؤں تو آپ کو سردار کے روپ میں و مليد كر بجھے تھوڑى مايوسى ہوئى۔" "اكر آپ ايك صدى يهلي آتيس توشايد حال ديها بى موتا مكراب افريقى تهذيب يافية موسية بين بووكون فیلے میں جار لاکھ سے زائد افراد تھے۔ فرانس کی براغلت نے انہیں وہاں سے اٹھے آنے پر مجبور کردیا اور چند کھرانے یہاں آباد ہو گئے۔ آپ کافیائی کیاہے ؟ بات كرت كرت اسفاهانك بوجها-« مجھے آپ دونوں کا تعلق ایسا نہیں لگتا جیسا کہ

مثلنی شده جوڑے کا ہویا ہے۔" ودكيامطلب ميں مجھي سيں-"اس نے حيران مو

واس لڑکی کی طرف دیم رہی ہیں..."اس نے سامنے جاتی ہوئی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیاجو شاید کھیتوں سے آ رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت اور سینے نے مل کراس کابراحشر کیاہوا تھا۔

" باب د طیه ربی مول .... "الزک ان دونول کی طرف دیکھتی ہوئی آئے برجھ کئی تھی۔

" اس کی مثلنی کو دوسال ہو گئے ہیں 'وہ اینے مثلیتر کے بیچے کی مال بن چکی ہے ہو سکتا ہے۔ شاوی ہے میلے وہ ایک اور بے کو جنم دے دے۔"اس کا دماغ ھک ہے اڑ گیا 'غصے ہے جموجیے انگارہ بن کیا ہو کتنی غلط بات کهی تھی اس نے۔

''کون کہتاہے کہ افریقی تھوڑے تہذیب یافتہ ہو کئے ہیں وہ اب مجھی ویسے ہی ہیں۔ میں ایک مسلمان او کی ہوں۔ شادی سے پہلے متکیتر کے دو تین بچوں کو جنم دینے کا رواج افریقہ میں ہو گا' پاکستان میں نہیں ہے ' آٹھ زبانول پر عبور حاصل کرنے کے بعد بھی أب اتن سي بات تهين جانة-"اس غصر الرياتفا-"ایک منٹ ... آب نے کما کہ آپ مسلمان ہیں۔"اس نے ایسے اظمینان سے پوچھاکہ جیسے اس کی پاتوں کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ "آپ کوشک س لیے ہے؟"اس نے کیموزور

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مِنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 96 جُورِي 2015 يَكُ

سے جاریانی یر بھنکا جواس نے ابھی اٹھایا تھا۔ "معاف ليجة كا"آب مجمع مسلمان نهيل لكتير میں ایک سیادفام ہوں 'مجھے بتانا نہیں پڑتا 'پہلی نظر ديلصة بن كول بت مم سوجه بوجه ركضے والا بهي جان جائے گاکہ می افریقی ہوں 'وہ سامنے کدھا بندھا ہوا ہے اے بتا اس بررہاکہ میں کدھاموں آپ کے معاملے میں شک اس کیے ہے کہ آپ کو بتانا رورائے اور غضب تربیر کہ بتانے کے بعد بھی بھین تہیں آ رہا۔"اس نے ام مانی کی ٹائٹ جینز "سلیولیس شرث اور يكل على بمولت دوية كود يكين موسة كما-کتنے بحال دہ اے بے یعین تظموں سے دیکھتی

رى-اس كالماليك أيك لفظ درست تحا-وه حقيقتاً لا جواب مولی می- يروه بارنے والول ميں سے تهين

جو جي ۽ مجھے تم سے اپنے مسلمان مونے کی سند ممیں میں عمل تم سے بسرحال بستر ہوں۔" وه سینٹل بن کراٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بد تہذیب محص سے دا المناسيں عامتی سی۔جاتے اس نے پلیٹ کراس کی جانب دیکھا۔اس سے چرے پر کمرا وكه اور باسف قبله

''میری بلاے تم جسم میں جاؤ۔''اس نے نفرت ے ہنکار ابھر کے کہااور تیز تیز قدموں سے چل دی۔ اس فے اتھ میں پکڑے ہوئے کارڈ کو باسف سے دبکھا۔ عجیب لڑک تھی دہ اور سوری کرنے کا طریقہ بھی تربهت عجيب قاله وه اس سي معاني مانكنے كے ليے لوکول ہے اس کا تا ہوچھ رہی تھی اور جب وہ اسے مل کیاتو پہلے سے زیادہ بر تمیزی کر کے چلی گئی۔وہ سوچ کر بكاسالمسكرايا- كتنااحيما ہو آاكر وہ اينے باپ كى طرح رهم دل اورخوش اخلاق شد ہو گا۔

بالى دن أى في بت بدولى سے كزارا۔احس اور عبدكے ساتھ سارا دن كوئى رابط شيس ہوا۔ دوپسركا کھانا بھی کول کردیا۔ کرم ہوااور مٹی نے اس کی جلد پر از کمیا تھا۔ برزیادہ اثر کاہنہ اور سون جاہ تو کی باتوں کا تھا۔ اں نے دہال کے رہن سمن کو بغور دیکھا۔ ہر کھر میں دو

تین کنبدنما کمرے ضرور تھے۔ ایک عورت سے بوچھنے براے یا چلا کہ ایک گنبد نما کمرہ صرف مردوں کے کیے مخصوص ہے جس میں وہ اپنا سامان رکھتے ہیں اور در سراعور تول کے نیے ہو آہے جس میں ان کازبور اور دوسری اس قسم کی اشیا ہوتی ہیں اور اس طرح کا ایک المرہ اناج کے لیے ہو گاہے۔ ایک کھر میں اس نے لکڑی کی ایک مورثی دیکھی جوعورت کی تھی۔اس سم کی دو سری مورتیال وہ دوسرے کھرون میں بھی دیا چکی تھی۔شایدوہ لوگ اس فن میں ہا ہر تھے۔

سارا دن وہ کاہند کی باتوں کو بھلانے میں کلی رہی۔ حقیقت توبیه تھی کہ دل ہی دل میں وہ کی بارانٹد کو پکار کر دعا کر چکی تھی۔اس نے کھرفون کرکے اپنی خیریت کی اطلاع بھی دی۔اور شام کو تھک۔بار کرانی رہائش گاہ پر ہیج گئی۔عبید اور احسن بھی آجکے تھے۔ کھانا کھائے میں ابھی وفت تھا' سواس نے جائے بنا کران دونوں کو

وتم نے کارڈوے دیا تھا؟ ''احسن نے بوجھا۔ "بال! دے دیا تھا۔"اس نے استدی سائس بحرکر

د کمیا ہوا؟ فعنڈی آہ*ں کیوں بھر رہی ہو*۔۔۔ کیااس نے معاتی قبول سیس کی۔"وہ شرارتی ہسی ہسا اور جواب میں اس نے دو پسر کا سارا واقعہ سنا دیا اور جسی کا ایک فوارہ تھاجوان دونوں کے منہ سے اہل بڑا۔

''کیاچیز ہوتم ہنی! تسم ہے بل پڑوا ہے ہیں پیٹ میں۔"عبیدنے بمشکل ہمی ردک کے کما۔ جوابا"وہ غصے ان دونوں کو کھور تی رہی۔

موتم نے آتے ہوئے کارڈ جھیٹ لیٹا تھایا ر...اب تہیں رات کو بیٹھ کے پھرینانا بڑے گا۔"احسن کی ہدردی کی ایکنٹک کودہ خوب مجھتی تھی۔ « دُوب مروتم دونول بسداتني پريشان مول ميں اور م

لوگوں کی ڈرامے بازی میں حتم ہو رہی۔"اسنے

"وليات تقى منم كريابات تقى منم كر دیتی کہ پاکستان میں معلیتراہے ہی فریک ہوتے ہیں

ا الله يوكر أتى لويو بول عيس بس-"عبيدن المنطاع الراما-" بیات تم بتان اے 'مجھے ضرورت نہیں ہے

ال مع مند للنے کی۔"

ال اله بعاده كالاجوب احسن في دوف والامنسيناك كها-

"شن اب احس !"اس نے غصے کما اور اسن مندبرانگل رکه گرجیب جاب بیشه گیابرده اس کی الرالي أنهول كو بخولي ديكي سكتي تفي- تعوزي دير بينه العاجب علي الله آراية كري من آلئ-رات المان كالمان كالمان المان الما مرى لمبي فراك جوكه مختول تك آتي تصي نكال لي بازو النوار تھے اور بورے تھے۔اس نے سوچ کیا تھاکہ اب تک وہ یمال ہے سلولیس سیں بینے گ-عبید الما تفاكه وه كھانے كے ليے خود بى آجا كى كى مقای کو نہ جمیعا جائے۔ وہ تیار ہو کے پلی دیوار کے الله نبک لگا کے کھڑی ہو گئے۔ آسان صاف تھا اور مار لکا ہوا تھا۔ سارے دن کا ایک ایک بل اس کے الن يه منش تحا-وه آف والے وقت كيارے ميں وی ری جب بھی دوسوچتی ایک آدے ساتھ دعااس کے لیوں سے نکل جاتی۔ یا نہیں قسمت میں کیا لکھا

"واؤ ابنى يه تم بو ... جي لكا كسى قديم سلطنت كى الادی کوری ہے۔" عبید کو روایتی کیڑوں میں وہ بیشہ الاستانجي لكتي تعي-

"ارے تم جارہی ہو ... ؟"احس نے جرانی سے ال كى طرف و بليد كر يوجيعا- جوابا" اس في سواليه المولات اس ديكما-

اللياك كاسرداركه اس الركى كے منديد تو تاك بى ں ہے ... رہنے دوئم عمیں تمہارے کیے تھوڑا سا الله جوري كرلاؤل كا-"احسن نے چھيڑنے والے الدارس بمشكل بنسي روك كي كها-

" کے اس کی برواہ خمیں ہے اور اب اگر تم نے الفلامي كماتوين تهمارامند توردون ك-

آج بھی حسب معمول انہیں بیشہ کی طرح احترام کے ساتھ بھاکر کھانا چنا کیا۔ سون جاہ تو کے آتے ہی احسن نے ام مانی کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری وہ خصہ منبط كرك بيمى ربى-سون جاه توفي عبيداوراحسن ے ہاتھ ملایا اور سرے اشارے سے اے سلام کیا۔ و حيب جاب مبيتي ربي- كمانا شروع مو حميا تعا-أس نے کل کی طرح روتی والی پلیٹ اٹھا کے اس کے سامنے كردى-اسے ياد تفاكه كل اس نے پھھ اور جيس كھايا تفا۔ابیاکرنے پراحس کے کھائسے اور پھر گاہی اٹھاکر يانى ينے كى حركت نے اسے خوب سے چڑھائى۔ احسن اور عبيدے وہ ان كے كام كے بارے ميں

يوجهتاربايراس بالكل مخاطب مهين كياتفا-ايك دوبار اس نے تظرس اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تواسے اپنی جانب مری تظموں سے دیکھتے پایا۔ دوبارہ اس نے نظرس ميزرے تهيں بٹائيں۔ کھانے کے دوران وہ ایسے بوز کرتی رہی جیسے اے نسی کی پرواہ سیں۔اور پھر اليساى يورك تين ون كزرك

ان تین دنوں میں اس کی ملا قات کھانے کے علاوہ اس سے سیں ہوئی۔ ہر مرتبہ کھانے کے موقع بروہ اے مرکے اشارے سے سلام کر مااور رونی والی لیٹ جمال بھی بڑی ہوتی اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیتا اور ووتنین باربهت کمری نظروں ہے اسے دیکھ لیتا۔ سارتینا کی زبائی اسے سون جاہ تو کے بارے میں بہت پھھ معلوم ہوا تھا۔مثلا " ہیر کہ وہ اسنے کھرمیں اکیلا ہے۔ اینے کھیتوں پر خود محنت کر آے اور یہ بھی کہ سار مینا اس کے عشق میں مبتلا ہے۔ بیات س کروہ کافی در

" حبس اس میں کیا نظر آیا جو تم اس سے محبت کر بیتیں۔ ۱۹۴سنے ایکنفے یو جہا۔ " میں نے اسے اندر تک جان لیا ہے کوئی بھی عورت الیا کرے تو اس سے محبت کیے بغیر نہیں مہ علتی ۔" بات کرتے ہوئے اس کے ساہ ہونٹ "اوراس نے نمائنی کواٹکار کیا تھا 'اے اٹکار کرنا

مُؤْذِ خُولِتِن ثَالِجَبُتُ 99 جُورِي 2015

PAKSOCIETY1

مَنْ خُولِين دُانجَسَتْ 98 جُورِي 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مردوں کے لیے مرحانے کے برابرہ۔"

"مرائی کون ہے۔" سے جیرت ہوئی تھی کہ افریقہ میں ہیں ہی کوئی قال حسینہ ہے۔
"مرائی آیک طرائف ہے ' وہ آیک قدم چلتی ہے تو ہزاروں ولوں کی دھڑ کن بند کروا دیتی ہے۔ اب وہ مستقل طور پر مسٹر فرینک کے سابقہ ہے۔ سون جاہ تو کو دکھے کردل ہار بیٹھی تھی۔" وہ بست بیار سے اس کا مالیتی تھی۔
"وہ خود کو کیا سمجھتا ہے ' مجھے اس سے نفرت ہے 'ہو مسٹر ہونے کے لیے عور توں کو افکار کر آ

برت اگر تم واقعی اس سے نفرت کرتی ہو تو مجھے تمہارے عورت ہونے یہ شک ہے۔" شاید اپنے محبوب کے لیے الفاظ استعمال کرتا اسے برانگاتھا۔
وہ کتنی ہی دیر ہستی رہی۔ اور پھراس سے سوری بھی کی۔ بر صرف سار ثیمنا کے لیے وہ اس مخص کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسے واقعی سون بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسے واقعی سون جاہ تو سے نفرت تھی۔ ان کے جانے میں چار دن رہ گئے تھی۔

" میں مسٹر فریک سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب ایک ڈاکو مینشری کے لیے۔" کھانے کی میزر اس نے جیسے اعلان کیا تھا۔

" میرے نظریے کے مطابق وہ کوئی اچھا انسان شیں ہے اور شایدوہ ڈاکو مینٹری بنانے کی اجازت بھی نہ دے۔" ان تمن دنوں میں شاید پہلی مرتبہ وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔

"اور میرے نظریے کے مطابق تو ڈوگون میں کوئی بھی اچھاانسان نہیں ہے "اس کے سامنے میں بھی طاہر کروں کی کہ میں میڈیا کے ذریعے بتانا جاہتی ہوں کہ کس طرح سے وہ ڈوگون کے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہاہے پربعد میں میں فرنچ امپریل ازم کے نام ہے دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ "بات سن کروہ ایکا سامسکر ایا جبکہ احسن اور عبید نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ احسن اور عبید نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔

ذکرہے۔ "مسکراکربات کرتے ہوئے وہ بیشہ کی طرح زہرانگا۔احسن نے بخشکل اپنی ہنسی ردکی تھی۔ ''ایک مسلمان ٹورسٹ نے بچھے بیربات بتائی تھی' لیکن مجھے بیہ فار مولا سب عور توں پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے "اس کے غصے سے دیکھنے پروہ وضاحت دیے رگا پر انداز ہنوز طنزیہ ہی تھا۔ رئی پر انداز ہنوز طنزیہ ہی تھا۔

" آپ منج تیار سے گا میرا گائیڈ آپ کووہاں پہنچا دے گا۔ "اب کے اس نے سجیدگ سے کما تھا۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان اور کوئی بات نہیں ہوئی سمجی۔

عبیدنے ساتھ جانے کا کہا تکروہ نہیں انی۔اسنے وعدے کے مطابق گائیڈ کو بھیج دیا تھا۔

" آپ تھوڑا مختلط ہے گا۔۔ وہ بہت فرانٹ آدی ہے۔ "گائیڈنے اے تھیمت کی تھی۔ " بے قکر رہی مسٹرمیکا "میں خرانٹ لوگوں ہے بہت اجھے ہے نیٹتی ہوں۔"

"وش ہو گڈلک" ہے گارڈ آپ کوان کے آفس تک پہنچا دے گا آپ کے آنے کی اطلاع انہیں وے دی متی تھی۔" گائیڈا ہے چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا۔ گارڈ کے ہمراہ وہ مسٹر فرینک کے آفس تک آئی۔ سون جاءتو وہاں پہلے ہے ہی موجود تھا۔

مسٹر فرینک چیٹی ناک والاسفید قام تھا۔ سون جاہ تو اور وہ ساتھ بیٹھے بلیک اینڈ وائٹ کیلی ویژن کا کمرشل لگ رہے تھے۔ وہ سون جاہ تو ہے بالکل مخاطب نہیں ہوئی اور رسی جملوں کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان

ور سمجھ لیں کہ اتن ہمت مجھ میں نہیں کرتا'یا یوں سمجھ لیں کہ اتن ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ ہمسٹر فرینگ نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس پہ جماک مسکراتے ہوئے کہا۔ جوابا" وہ مسکرا دی۔ سارٹینا محک کہتی تھی۔ خوب صورت عورتوں کو انکار کرنا مردوں کے لیے شاید موت کے برابر ہے۔ مردوں کے لیے شاید موت کے برابر ہے۔ مردوں سے لیے شاید موت کے برابر ہے۔

و عورت میں بیں ایک ہی خوبی ہوئی جاہیے کہ دہ خوب صورت ہو 'اگر ایسانہیں ہے تواسے جاہیے کہ

وہ مرحات "مسٹر فریک نے بہت جذب کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھرسون جاہ تو کی طرف دیکھا جیسے اس سے ہائید چاہ رہا ہو۔

" مردیس بھی بس آیک ہی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ مضبوط کردار کا مالک ہو اگر ایسا نہیں ہے تو اسے علمہ علیہ ہو اگر ایسا نہیں ہے تو اسے پہلے کہ وہ مرجائے "سون جاہ تو کے پچھ کہنے سے پہلے تی اس نے چہا چہا کر مسٹر فرینک کوجواب دیا اور پھر بہت طفزیہ نظروں ہے اس کی جانب و یکھا۔ ایک لیمے بہت طفزیہ نظروں ہے اس کی جانب و یکھا۔ ایک لیمے میں تی اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ سون جاہ تو اپنی ہنسی دو کتے یا چھرچھپانے کے لیے اوھرادھرد کھی رہا تھا۔

وہ سارا دن اس نے وہیں گزارا۔ قیکٹری کے مطابقین کی حالت بہت بری تھی۔ گدھوں میں اور ان میں شاید شکل و شاہت کا بی فرق تھا۔ سون جاہ تو سارا دن اس کے ساتھ ہی دہا۔ تاراضی کی شدت میں تھوڑی کی آئی تھی۔شام تک تھک ہار کردہ وہاں میں تھوڑی کی آئی تھی۔شام تک تھک ہار کردہ وہاں

ے تھی۔وہ اس کے ہمراہ تھا۔ ''میر مت سمجھنا کہ تم سے دوجاریا تیں کرکے میں ''میں اچھا سمجھنے لکول کی' میرے خیالات اب بھی ''مہارے بارے میں ویسے ہی ہیں۔''اس نے ساتھ میلتے ہوئے سون جاد تو سے کہا۔

" میں۔۔؟" پہانہیں وہ بیشداس سے بات کرتے موٹے مشکرا ہاکیوں تھا۔

" دمیں کہ تم اجذ ہو بہنگلی ہواور بد صورت بھی۔" "فکریہ 'یہ سب تم نے کمال سے سیکھا ہے ام ہانی ہیں وہ قدم ہالکل ای کے برابر میں رکھ رہاتھا۔ "کیا۔ ؟ یہ سارا کام ۔۔ ؟"اس نے جرانی سے

ا الدونسيس نهيس 'كام نهيس' ميرا مطلب به لژنا جھگژنا اور ايسے جواب ديتا' وراصل مجھے مسٹر فرينک كى شكل اور آئى ہے۔''

وه خوب دل کھول کر ہسی اور جنتی دیروہ ہستی رہی وہ سے دیکھتارہا۔

"اوہ میزی سینڈل ٹوٹ گئے۔"اس کی سینڈل آیک سایڈ سے پوری تھل گئی تھی اور زمین ابھی تک کافی

گرم تھی۔ گوکہ شام ہو گئی تھی اور دہاں مٹی بھی بہت تھی۔ پر اسے پتا تھا کہ ہیہ مہمان نوا زبندہ اسے اپنا جو تا دے دے وے گا اور اس نے ایسے ہی کیا۔ ٹوٹے ہوئے سینڈل اس نے دہیں چھوڑد ہے۔ وہ بھاری مردانہ جو تا اس کے پاؤس میں بہت کھلا تھا۔ گمر دہائش گاہ زیادہ دور نہیں تھی۔

"میں یہ سارٹینا کے ہاتھ بھیج دوں گی۔" وہ کہہ کے
آگے بردھ آئی۔ وہ ابھی دروازے تک پنجی ہی تھی کہ
ایک پچہ دوڑ ماہوا آیا اور ہالکل اس کے سامنے کھڑا ہو
گیا۔ لاغر 'کمزور 'سیاہ بچہ۔ اس کے بال چھوٹے اور
گفتگھ یا لے تقصہ شاید وہ ایک عرصے سے نمایا نہیں
تفاد بچے نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا جس میں کاغذ کا ایک
چھوٹا سا فکڑا تھا۔ اس نے جران ہوتے ہوئے کاغذ پکڑا
اور اس کی واحد تھہ کو کھولا۔

دوسطریں لکھی تھیں۔
وہ نہ سمجھ میں آنے والی کوئی زبان تھی۔اس نے دو
تین بار پر معاپر اس کی بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ کاغذ
بہت بوسیدہ ساتھا پر لکھائی بازہ لگ رہی تھی۔اس نے
ارد گردد کھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ بچہ بھی نہیں۔اس
نے کاغذ کو تریہ کرکے کہلج میں رکھااور اندر داخل ہو
سیال

رات تک وہ اسے سیجھنے کی کوشش کرتی رہی پر بے سود۔اس بات کا تذکرہ اس نے عبید اور احسن سے نہیں کیا۔ البتہ انہیں ہمیشہ کی طرح سارے دن کی روداد ضرور سنائی تھی۔

"مسٹرسون جاہ تو کہاں ہیں ....؟" کھانے کی میزیر بیٹھتے ہی اس نے ملازم سے بوچھا۔
" وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں گئے ہیں "امید ہے آپ کے کھانا شروع کرنے سے پہلے آجائیں سے " سے "کیا میں ان کا گھرد کھے سکتی ہوں ....؟" اس نے

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 101 جُورى 2015

**X**Y ]

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ﴿ خُولِتِن دُانِجَتْ 100 جُورِي 2015 عِنْدُ

اس نے دیکھاتھا کہ وہ بہت زیادہ کرد آلود تھے۔اس کاتو مي مطلب تحاكه الميس بهت اليم طريق صاف كركي ركها كياب- دود تين لحول تك حرانى س الهيس ديمتي ربي اور پحراحبيس ددياره باكس بيس ركه كر باسمس میزے نیچ کردیا۔اباس نے الاری کی میزی واحدورا زكو كحولا - اندر بجحه كانفذات تص كاغذات كو الث ليث كرتے اس كے باتھ وسورى "كاوہ كارڈالگاجو واس دے چی می مرد مرد ایانس تعامیدوا كميا تفا- اس پر الكش ميں "ام إلى "اتني مرتبه لكعانقا ' جنتي مرتبه للعاجا سكيداس كاردير كوني بعي جكه اليي میں میں جمال اس کانام میں لکھاتھا۔حرافی اس کارڈ کو سکتے ہوئے اس نے کئی پہلوؤں پر سوچا دیمیا؟اور كيول؟ اس كي ساية ودسوال تصريح المحول تك وہ بل مجی شیں سکی تھی۔ اچانک قدموں کی جاب ابھری-اس نے جلدی سے کارڈر کھ کردرا زبتد کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔وہ کوئی ملازم تھاجو آگے بردھ کیاتھا۔ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ دودائیں کھانے کی میز ر آگئی۔ سون جاہ تو ابھی شیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بالرات ناريل رفع اور عبيد كے ساتھ باتوں ميں مشخول ہو گئی۔ ممرواغ کے اندر جیسے جھڑچل رہے تصے جو مجمی ہوا تھا یا ہونے جا رہا تھا 'وہ بالکل تھیک نسيس تفاكم ازتم اسے بالكل تعيك تهيں لك رہاتھا۔ ""مشرسون جاوتو آج کھانے پر مہیں چھچیا تیں گے، وہ آپ سب سے معذرت خواہ ہیں۔" ملازم کے اطلاع دسية يران لوكول في معانا شروع كرويا- محمده تو اس اور چی مولی تھی۔عبیدنے اے ایک دوبار ٹوکا كه تعبك سے تعاد - احسن اس كانداق ازا آرہاك رونی سامنے حسیں رکھی گئے۔اس وجہ سےدہ برامان کئ ہے۔وہ رات بہت مجیب کزری مھی۔ سوتے جا محت اس نے تی مرتبدان سب واقعات کوسوجا تھا۔

000

مبع وہ ہو جھل ول کے ساتھ اٹھی۔اے تسلی تھی کہ واپس جانے میں صرف دوون ہیں۔وردازے۔

لکل کردہ ایک ہی گلی مڑی ہوگی کیہ سائے سے وہ آیا وکھائی دیا۔ وہ وہیں تھٹک کر دک گئی۔ رات ہونے والے انگشافات استے معمولی نہیں تھے کہ ذہن سے موہو سکتے۔

" میں تماری طرف بی آرما تفاد" اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ام بان نے پُرسوج تظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مالے بیشہ آپ کتا تھا۔

ور تہیں بخیریت نہیں ہے۔ "مسکر اکرجواب دیے" موسے اسے وہ زہراگا۔

"کیوں ... کیا قیامت آئی ہے۔"ام بانی نے سوچ الیا تفاکہ وہ اے لفٹ نہیں کردائے گ۔

"مانو ' قیامت بی آئی ہے۔"اس کی ہمی ہنوز قرار تھی۔

"جلدی بولو میرے پاس دفت نسیں ہے اور اب وانت اندر کرکے بات کرنا جھ ہے۔" اس نے پہلے والے انداز میں ہی کمانقا۔

" میں یہاں کا سردار ہوں اور جھے نہیں لگنا کہ مہمان نوازی میں میں نے کوئی کو تاہی کی ہے ، حمہیں معمان نوازی میں میں نے کوئی کو تاہی کی ہے۔ "وہ ایک معمان سجیدہ ہو کیا تھا۔ ومہی سجیدہ ہو کیا تھا۔

" د بیں نے کہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ' اس لیے بہتر ہوگا کہ آنے کامقعد بیان کرد۔ " " نمیک ہے۔ میرے ساتھ چلو ' تہمیں کچھ دکھانا ہے۔" وہ جیسے سمجھ کیا تھا کہ اس کاموڈ ٹھیک نہیں

"منالا "كيا...?" وهبالكل متوجه تقى ...
"كما تاكه بتانے والى چيز نميں ہے صرف د كھائے اللہ ہے" وہ كہتے ہوئے چل پڑااور وہ اس كے بيچھے اللہ وى ۔ شايد وہ خود بھی اسے كھوجنا چاہتی تقی ۔ است میں ان دونوں كے درميان كوئى بات نميں ہوئى مات نميں ہوئى السے میں ان دونوں كے درميان كوئى بات نميں ہوئى مات نميں ہوئى السے میں ان بیجرندی كے كنارے پر پہنچ چكے تھے۔

ام بانی نے جرت ہے اس کی جانب دیکھا۔ " بید دیکھو' بیہ میری بوٹ ہے "انچھی ہے تا؟"اس نے کشتی میں جیٹھتے ہوئے کہا۔ " جلدی آؤ ۔۔۔ لاؤ ہاتھ دو۔" جیٹھ کراس نے اپنا

"جلدی آؤ۔ لاؤ ہاتھ دو۔" بیٹھ کراس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بردھایا 'وہ حیرت کی تصویر بنی اے د کچے رہی تھی اور پھراس نے آہستہ سے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وور میں قرمہ ہوئے ہیں۔

" تحوزی در بیس با چل جائے گا۔ "اس نے
ہوٹ کی دنتار سیٹ کرتے ہوئے کما بای کیراب
نظروں سے او تجل ہو گئے تصدوہ کانی آئے تک آ
گئے تصد اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے
غلطی کی ہے۔ وہ ایک سیاہ فام پر کیسے بھروساکر سکتی ہے۔
اور عبید اور احسن کو بھی نہیں با کہ وہ اس کے ساتھ
ہو۔ اردگر دسمندر کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں تعادہ
رونے والی ہوگئی۔
"بوٹ والی موڈد "ابھی اسی وقت۔"اس نے
"بوٹ والی موڈد "ابھی اسی وقت۔"اس نے

سون جاوتو کا کندها زور سے ہایا۔

د مسٹرجاہ ۔ بیں کمہ رہی ہوں مجھی ہوٹ کودایس
موٹو۔ اس نے اب کی بار زور سے کملہ
اس نے پیچے مڑکے اس اظمینان سے جواب ویا کہ
اس نے آگ لگ کی۔ وہ کتی پریشان تھی اور ہیں۔ اس کا
ول جاباکہ کوئی چیزا تھا کے اس کے سربرمارے۔
امہانی تے کیے غصہ بیشہ نا قائل برداشیت ہو ما تھا۔
امہانی تے لیے غصہ بیشہ نا قائل برداشیت ہو ما تھا۔

چپ رہنے کااشارہ کیا۔ ''کھٹیا انسان اہم پر بالکل بھی کسی کی بات کا اثر نہیں ہو آ' میں تہہیں ۔۔۔ ''الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ ایک جھکے سے اٹھا اور اسے دونوں بازووں

" " ہش!" سون جاہ تونے منہ یہ اٹھی رکھ کے اسے

مِنْ خُولِين دُالْجَتْ عُلِي 2015 جُوري 2015 يَنْ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مِنْ دُولِين دُانْجُنْتُ 103 جَنُورِ كَا 2015 فِي

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

"جی میڈم ضرور... آئیں میرے ساتھ۔"ملازم

" نہیں ' میں اپنے طور پر دیکھنا چاہتی ہوں میرا

"مين بعي ساتھ آنا ہوں بني!"عبيد كھڙا ہو كيا۔

ور میں آئی۔"وہ کم کرجلدی سے نکل آئی۔اے

بقین تھا کہ کاغذ کا وہ افزا ای کی طرف سے بھیجا کیا

ہے۔ کھریں واقعی کوئی تہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے ہے

لمرے میں داخل ہو گئی شاید وہ بچن تھا۔ وہاں پڑے

برتن مچولهااور کو تکوں کو د کھھ کراس نے اندا زہ لگایا تھا۔

اس نے آہستہ سے کو مکوں کو ہاتھ لگایا وہ معنڈے ہو

لله دیا (من تم سے نفرت کرتی ہوں مسٹراد تھیلو)

ایسا کرنا کانی اجھالگا تھا۔ پھروہ دو سرے مرے میں آلی۔

وہ شاید اس کا اسٹڈی روم تھا۔ دیوار کے اندر ہی کجی

اینتوں کی ایک الیاری بنائی گئی تھی جس میں کتابیں

نفاست سے چئی گئی تھیں۔ اِس نے کتابوں کو الث

لیٹ کردیکھااور ایک کتاب تھینچ کر نکالی۔اس نے

ٹائٹل پڑھا۔ کتاب کانی پوسیدہ اور پرائی تھی۔ رائٹر کا

الم بھی تھوڑا نیچے کر کے لکھا تھا "Degal"

Arim"اور س اشاعت 1854ء تقار ایک کیے

کے لیے اسے لگا کہ وہ کتاب آپ مسلی اللہ علیہ وسلم

کے بارے میں ہے۔ یروہاں تو کوئی بھی مسلمان سیس

تعاران کا مجس عودج یہ پہنچ کیا تعاراس نے کتاب

کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر لکڑی کی میز

کے لیچے بڑے ہوئے ایک چھوتے سے پاکس کی

طرف کئی۔ اِس نے مھننوں کے بل بیٹھ کروہ باکس

نِكُالِ لَمِيا - بِالْمُس كَانِي بِرَانَا تَفَا اور اس بِي ثَلَا تَهْمِينِ تَفَا-

بائس کا ڈھکن اٹھاتے ہی اے حیرت کا ایک شدید

جھٹکالگا۔اندراس کے نوتے سینڈل تصان پر مٹی کی

ایک باریک می ته بھی نہیں تھی۔ جبکہ ا ٹارنتےوتت

واليساس كى جكه برر كھوى-

ع يضاس في ايك كوئله الفاكر في ديوارير

I hate you Mr.othello

"شیں ہم احس سے ساتھ رکوسے میں بس تھوڑی

مطلب المليد "اس فاازم كومنع كيا-

ے پارے یائی مس اٹکا دیا۔اس کے سرمانی کوچھورے تصاوريا جامد تخول ساويرتك كيلامو كميانفا "اب تم تحوري تميزسيك جاؤك-"سون جاه توكي آوازاس کی حران ساعتوں سے طرائی - وہ ایسی تک بے مین کی حالت میں تھی کہ دواسے کمری ندی میں كرائے كااران د كھتاہے۔

" تم واقعی افراقد کے بدتمیز اور بدصورت وحش ہو۔"عصے کتے ہوئاس نے اپنیاتھ مضبوطی ے اس کے ہاتھوں پر جمالیے کہ کمیں وہوا تعی چھوڑنہ

"تم بازنسيس آؤگ-"كتے موسے سون جاولونے اس کا ایک ہاتھ چھوڑ دیا تھورے جسم کا وزن اب صرف أيك بازدير تفاجس مين مسلسل منجاؤير رماتها-اس کی ٹائلیں کھنتوں تک تدی کے اندر تھیں۔وہدرد

«تهماراسفید گوشت اور مآزه خون یمال کی شارک مچھلیوں کو بہت بیند آئے گا۔"سون جاہ تونے ایس کا ودسرا ہاتھ ممی چھوڑنا جاہا مراس نے دونوں ہاتھوں ے اس کا اتھ مضبوطی ہے مکر لیا۔

د نهیس پلیز ... آئم سوری پلیز .... "وه رویزی تقی ا اس کارلیٹی دوینہ ملے ہے بیسل کرندی میں فرحمیا تعا- دواس كا باته بس تهور ناچاي مني ورنه دويشه يكر ليتى - وه بحد ديرات ديلهار بااور پر هيچ كراوير كرليا -ومم ... ميرادويد-"اس نے روتے ہو تے دويے

ی طرف اشاره کیاجوندی مین بهاجار بانقا-'' کوئی بات شیں ... تم ددیٹے کا استعمال کون سا كرنى مو ' مونے نه مونے سے كيا فرق يزيا ہے۔" العمینان ہے جواب دیتے ہوئے اس نے پھرسے سیٹ

" بجھے شیں بڑا ' بھے بدیٹا جا ہے جب میں واپس جاؤل کی توسب کیا نہیں ہے ' بیصورینا جاہے ہیں۔ اب وہ بے تحاشارورہی تھی۔وہ اس کی طرف ویکتارہا اور پھرپوٹ واپس موٹرل- دویئے کے پاس پہنچ کرایک کمبی سی چینٹری سے دویٹا اٹھایا اور چینٹری اس کی طر*ف* 

اس نے حیب جاب دویشہ ا کارکے اسے ارد کرد لپیٹ لیا۔ تھوڑی در پہلے وہ دویٹہ۔ مسی کی انداس کے گلے سے لیٹا تھا۔ سون جاہ تو اس کی طرف و کھو کر تھوڑا سامسکرایا۔ ممیدہ حیب جاب جیمی رہی۔اس کی بوث کلی آرام وہ سی-سورج بوری طرح نکل کے اب ندی کے پائی کو چیکا رہا تھا۔ کائی آگے تک جا کے اس نے رفنار دھم کرلی تھی۔اس نے بوٹ کو کنارے کے ساتھ لگایا اور باہر نکل آیا۔وہ وہیں جیمی رہی۔ بوث کوبانده کراس نے ایناہاتھ آئے برحلیا۔وہ جیب جلب اتھ پار کردوث سے امرتکل آئی۔ کیمواس کے ملے میں تھا اور چھ ووسرے ہاتھ میں۔ اس کا مهیثلائث مویا کل ریائش گاه پیری ره کمیانتما-وه اس کا ہاتھ چکڑ کے چلنا کیا۔ام ہائی نے بھی کوئی مزاحمت نہیں ک-سامنے ایک جھول سی کھنڈر نماعمارت تھی۔وہ اسے کے کروہاں چلا کیا۔ شایدوہ کوئی قدیم مندر تھا۔ سون جاوتونے اسے دہاں ہے جو ترے بر بھاریا۔ " بانى .... اگر بىل حمهارى مورتى بنا كريمال ركەدول

تولوک مہیں حسن کی دیوی سمجھ کے پوجنا شروع کر دیں کیے "اس کی اتن جامع تعریف مجھی کسی نے

'' مجھے کیا دکھانا چاہتے تھے ۔۔۔ ؟''اس نے اپنی تعريف كونظرانداز كركے يوجيعا۔

وہ ایک کونے کی طرف برو کیا۔ وہاں مندر کاغیر ضروری سلان تھا۔ وہ وہاں سے چھے نکال رہا تھا۔ تھوڑی در بعد وہ واپس آیا اور اینے ہاتھ اس کے سامنے کردیے اس کے ہاتھ میں قرآن یاک کابست ہی برانا نسخِه تفا- وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔اس کی جلد تہیں تھی۔ اوراق استے خستہ ہو کیے تھے کہ ہاتھ لگاتے ڈر لگ رہا تھا۔اس نے قرآن یاک سے نظرس الفا كرسون جاہ توكى جانب ويكھا۔ اس كى آئلھيں آنسوؤں سے چیک رہی تھیں اور ہاتھ ہولے ہولے کانب رہے تھے۔ وہ آہستہ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کیا۔ کتنی در وہ مجھ بول ہی نہیں سکی۔وہ بہت بیار

ے قرآن اکے اوراق بہاتھ چیرارا۔ "مم نے کب اسلام قبول کیا ؟" کانی در بعد وہ

" وس سل يسلم أجب مين بين سال كا تعا-مسلمان يهال سياحت كي آئ تصرانهول في مجھے اسلام کے بارے میں بنایا۔ میں جران تھا کہ کوئی الساغة ب بعى ب جے ميرے رتك اسل سے كوئي فرق ميں بڑے گا۔اسلام کی محبت میرے ول میں بیدا مونى اوريش اس كى رحمت من الميا- "ابوه يا قاعده

"اوربه قرآن ماك \_اس كے صفحات توبهت خت ہورہے ہیں۔"ام ہائی نے قرآن یاک کی طرف اشارہ

" بي مجى وس سال برانا ہے ، جب مى جارے علاق من مسلمان آتے ہیں تومی دعاکر ماہول کہ ان كياس قرآن ياك مو محمدس سالول سے أيك بار بھي الساميس موا-"سون جاداتونے است الى الى كردوا تھا-ان کے کمریس کتنے عل قرآن یاک غلافوں میں لیٹے ہوئے پڑے تھے وہ بس بھی بھارہی <u>علقے تھے</u> کسی ک وفات کے موقع پر - وہ حقیقت میں تظریں جمیں اضایاری ص-

ومن في المحى الي اسلام كالعلان ميس كيا- عمر است جلد میں ایسا کردوں گا۔ چرمیں چوری میسے نماز ميں پر معاکروں گا۔ میں آیک چھوٹی سی مسجد بنواؤں گا' اور ترجی والا قرآن یاک معکواؤل گار میرے یاس وعاؤل کے دوورق بھی ہیں۔ میں اسمیں سیج شام پر معتا اول-"آنسواباس كالوليد بهدرب تقي و تم نے علی روهنااور نماز پر هناکهاں سے سیکھا؟" اللے اس کے آنسووں سے ترچرے کوغورے مع ہوئے کما۔ وہ اب مجمی تھی کہ وہ اتا مدنب

الميهال مسلمان سياح آتے رہے ہیں۔اور میں ہر المان سے بچھ نہ چھ ضرور سیکھتا ہوں۔"اس نے الس القدس أنسوصاف كيد

ومتم نے جھے کیا سکھا۔ ؟ امال کو لیقین تھاکہ ده کے گاکہ چھ بھی ہمیں۔ "تم نے بچھے بار کرنا سکھایا ہائی۔"سون جادتونے

آسته سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ یہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ

اليه الجملي جيت مجمونے ذیک بارا مو-استے تھلے انداز

میں اظہار تو عبید کے علاوہ بھی سی نے جسیں کیا تھا۔

اس کے اس طرح الجھلنے یہ تھوڑاسا ہسا تکرہاتھ تہیں

"اسلام لانے کے بعد متم میری زندگی میں رونما

ہونے والا دو سرااح پھاوا تعہ ہو۔ "اس نے ہاتھ اٹھا کر پھر

ے آنو صاف کے۔ وہ بہت فکست خوروہ لگ رہا

" تم ده دا حد از کی موجو تھے ہرردب میں اسمی لکتی

ے روتے استے الیجے والے اعمد کرتے اس لے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

35205 (5) A 104 色 380 (5) 20 (6)

يو لف كے قائل مونی سى-

مہیں ہرروب میں ویکھا ہے اور پھر تمہارے ایک ایک روپ کو سوچا ہے۔ جھے پتا ہے 'یہ سب ہاتیں میری او قات سے برسے کر ہیں عمیں کتاب اللہ کو ہاتھ میں کے کر حمیس منبوز کر آبوں۔" آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز رندھ تی۔وہ پھرکے بختے کی طرح ساکت و جار تھی۔ پیٹی پیٹی آ تھوں ہے وہ اس کی جانب یک جمیکے بناد کھے رہی تھی۔ قرآن یاک اس کے بالتدهن تعانوه بجع بحموث تهيس كمدرباتقك " بچھے لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہوں گاتو مر جاؤل گا ... به صرف جملہ سیس ب سے مید میرے ہاتھ میں مقدی کتاب ہے ، بچھے شروع سے لے کر آج تک تمهاری کی ہوئی ایک ایک بات بادے مجھے یاہے کہ ایسا صرف خواب میں ہی ہوسکتاہے <sup>ا</sup>ر بھے

لينے ۔۔۔ رب يربهت بحروسه ہے۔ ٢٠١٠ كى آتھول میں آنسو من وہ موئق بن اے ویکھتی رہی اور اس کی بالتين ستي ربي-

"میں روزانہ یہاں آئے نماز پڑھتا تھا اور دعا کرتا تفاکہ تم میرے ول ' داغ سے نقل جاؤ۔اس جکہ یہ یسلے میں صرف اللہ اور اس کی محبت کو یکار <sup>ہا تھا 'تم</sup> میری دوسری ایکار ہو۔" منبط کے باوجود آنسواس کی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

105 de 3015 (1.52 de 105 de 31)

# =:UNUSU BEFE

 چرای نبک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ ﴿ پَہُلَے ہے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج بركتاب كاالك سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کے آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنکوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

وْاوْنُلُووْكُرِينِ www.paksociety.com

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ومتم في مجمع جواب نهيس والمحكوكم ميس جانتا مول مرتم اے منہ ہے کمہ دو توشاید چھے کوئی آس نہ رہے۔'' وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ ''میں بستی میں پہنچ کرہتا دول گی' مجھے تھوڑا سوچنے '' "م میری امیدول کو بردها رہی ہو-"وہ عجیب سی ودكيا مي بوت كياس سينج تك تمهارا باته كرو لول-" سون جاہ تو کالہجہ التجا آمیز تھاوہ چند کمھے اس کی جانب دیکھتی رہی اور پھرہاتھ آھے برمعادیا جھے اس نے م کیا۔ '' تمہارے ساتھ ایسے چلنا گویا ساری کا مُٹات کو معی میں لے کرچلنا ہے۔"وہ پھرسے دکھ بھرے انداز میں مسکرایا۔ ایک معے کے لیے ام پانی کاول کیا کہ وہ اسے بننے سے روک دے۔ عجیب مایوسی اور ہے کسی تعی اس کی ہمسی میں 'وہ جب بھی ہنتا اس کا مل د کھتا۔ وہ سارے رائے ایک دوسرے سے مخاطب سیس ہوئے تھے۔ سون جاہ تو جھی تبھار اس کی طرف دہلیر لیتا۔ساراسفرایے،ی کناتھا۔ستی میں چھ کراس نے اینالیمرواور کیج انھایا اور بوٹ سے باہر آگئ-وہ اس كساته ساته طن لكا-"ممنے جواب سیس ویا ...؟"جبوہ رہائش گاہ کے قریب چیچ کئے توسون جاہ تونے ہو چھا۔ "ميس انكار كرتي مول-"ام إلى في زيين كي جانب نظریں کرکے کہاتھا۔وہ اس کے جواب سے باخبر تھا مگر بعربهمي انكارنے جيسے اس بلھيرويا تھا۔ "م نے بیات مجھے وہال کیول ملیں بتائی ؟"سون جاوتو كے أيك أيك لفظ ميں درو تھا۔ " بجص لكا أكريس وبال انكار كردول كي توتم بجصه تا يجر

ندى ميں بھينك دو كے-"وہ جواب دے كر آ كے بردھ آئی اوروه ویس کھڑارہ کیا۔ وہ ساری رات بھی اس نے جاک کے گزاری

صى-وەانى بريات ميس سياتھااور محبت تو آتھوں سے چللتی ہے۔عبید اور احسن کے زور لگانے کے باوجودوہ

آ تھول سے لکل رہے تھے۔ "اےرکھ آؤ۔۔۔ بادلی ہورہی ہے۔ مبتور کے بعدوہ پر لفظ ہو گئے کے قابل ہوئی تھی۔

"اوبال مجھے اس بات کاخیال تمیں رہا۔"وہ روتے ہوئے تھوڑا سامسکرایا اور پھر قرآن یاک کواس کی جگہ

تم نے جو کانذ کا چھوٹا سا مکڑا میرے لیے بھیجا تفاس بركيالكهاب؟"

و حمد سن المال من نے بھیجاہ؟

« اس بحے نے بچھے بکڑایا۔اور کماسردار " وکلیااس نےواقعی پید کہا؟"

"ہاں میں کماتھا۔"مہانی نے کندھے اچکائے۔ ودام ہاتی! جھوٹ شیں بولتے اس بیچے کواردو شیں آتی۔" سون جاہ تو کی آواز نے اسے شرمندہ کردیا تھا۔ براے اس جھوٹ کو پچ تو کرنا تھا۔

ومیں جھوٹ سیں بول رہی۔شایداس نے تمہارا تام لیا تھا'باں اس نے کما تھا۔ سون جاہ تو۔ "اس نے ای بات به زورد یج بوع کما-

"بالى اوه بجه بيدائتي كونگا اور بسراي-"ام بالى كونگا کہ وہ مجھی اس سے نظریں مہیں ملایائے گا۔وہ زیر لب مسكرا رما تفا-جب سے وہ لوگ يمال آئے يتھے۔ وه ان ہی دو کاموں میں مشغول تھا۔ بھی رودیتا اور بھی

و اب بتاؤ اس بچے نے کیا کما تھا۔۔؟ اس نے

" كجيمة نتيل كما تفا "بس وه كاغذ بكرا ديا تفا- "وه كاني

"شاباش 'بميشي بولتے ہيں اب ميں بھي ايك يج بولوں ... ؟"اس كے كہتے يہ آم بائى نے سواليد تظرول ے اے ریکھا۔

"وہ بچہ کونگااور بسرانسیں ہے۔"اس کے مسکراکر بتانے پروہ رونے والی ہوگئ۔ " مجھےواپس جانا ہے۔" وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

مِنْ حُولِينِ دُالْخِيثُ 106 جُورِي 2015 فِيك





رات كا كمانا نسيس كمانے كئي تھي وہ اس سے ووبارہ نہیں لمناجاتی تھی۔ ناشتے کے بعد دہ تیار ہو گئے۔اے كامندے ملناتھا "كيمواور وليح الھاكروه كھرے نكل

''کہاں جارہی ہوہانی؟''وہ یتانسیں کہاںسے نمودار ہو کیا تھااور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو کیا تھا۔ امہالی نے اس کی جانب دیکھاؤہ بیشہ کی طرح پینٹ شرث میں ملبوس تھا۔ آج اسے یہاں آئے آتھوال وان تھا۔ ان سارے ونول میں ام بائی نے صرف آیک مرتبہ اس كمي شرث من ويكما تعال

"میں کل واپس جارہی ہوں۔"ام بائی نے اس کی بلت كاجواب فهيس بيانقا-

"جانتا ہوں .... مرکل کسنے دیکھاہے 'ہو سکتا ہے تم نہ جاسکو۔"اس کی بات س کردودھک سے رہ

الياكيل كمه رب موسد في يمال مرجاول ک-۱۹س کی آوازرندھ کئی می-

وتم جِلَّى كُنِي تو مِن مرجاؤن كا ... مِن قسم كما يَا ہوں۔"کاہند کا کھر پیچھے رہ کیا تھا 'دہ دونوں بے مقصد <u> ح</u>لتے جارے تھے۔

"جھے اس کی بروا نہیں ہے۔"اس نے بے رقی سے جواب وا۔ اس کے ایسے جوابوں یہ اکٹراس کاچھو أر آما القار براس في الي الله عن كافذ تكالا اوراس کے سامنے کردیا۔

"اس كامطلب شين بتايا تميني؟" "جسم كى تشفى كرنا أسان ب مرول كى سير-" اسنے آہستہ اس کا ترجمہ بنایا۔

"مْمْ نِي جِمْعِ كُول بَعِيجا؟"ان نے كاغذ كو تهدكر كوايس كليح مس ركها-

" ہیراس کیمے کی بات ہے جب مجھ یہ کھلا کہ میر تہاری محبت میں مبتلا ہوں اس کیجے کے بالکل اسکلے لمح میں میں نے یہ لکھ کر حمہیں جیج دیا "لکھتے وقت میرے ہاتھ کانے رہے تھے اور یہ کاغذ مجھے بہت مشكل سے ملا تفاله" شأيد اس في بھي جھوث

سر يولايو كا و کاش تم میرے ساتھ اتن ہی وفادار ہوتیں جنتی وسلديمونا او تحيلوك ساتھ محى-" وه علتے ہوئے أيك تك مي كل من أسمئة تصدام إلى كوينا تفاكداس نے بچن میں لکھا ہوا وہ جملہ بردھ کیا ہے۔ المتم عاج مو كريس ولي على موت مول جيس ئىسلىكونامرى كى-"

« نهیں اس بار شاید او تھیلو مرے گا۔" وہ تھوڑا سا

الله كريد المهاني ني مجي بنس كرجواب يا-" آج کامارا دن میرے ساتھ کزارد میں مہیں ا بن لا برری دکھاؤں گائم ساتھ جائے میں سے اور۔ "

"سورى عجم اوربيت ابم كام بي-"ام بان اس كالت كالشيك كما " تمهاري ياد توبهت مهوان موتى ہے بال! تم بالكال اس کے برعش ہو۔" وہ تک کلی سے تل بھے تھے۔ واکثراس کی ایس بالوں کے جواب میں وہی تھی۔ " پهاربهت و تحديده مو آئے "ب تا الى مراف عين ون میں اس کا انسان یہ حاوی ہو جاتا کسی جو بے ہے کم میں ہے۔" وہ اس وان والی جاریانی کے پاس آے رك كميا تغان بحي رك عي مراس كالبيضني كالراد فهيس تعاسواس فيدم أتح برهالي

" تم بہت نے و توف ہو جو بیہ مجھتے ہو کہ میں تمهارے کیے اس دھول مٹی اور بد صورت کو کول میں بیشہ کے لیے رہ جاوں گ۔"جاتے جاتے ام ہائی نے

" میں اللہ ہے دعا کروں گا کہ وہ کوئی موقع پیدا کر کے حمہیں میرے کیے بہیں رہ جانے یہ مجبور کر وے۔"اس کی آواز میں آس امیداور فوف کا آثر تعاروه حیب جاب آتے برده آئی۔ مراس کی باشس ام الى كى دىمن سے چىك كے دو كئى محيس-اس کا رونا 'التجا آمیز تظرین اور اس کی دکھ بھری

مسكرابث وه ان سب چيزون كو بعلانے ميں بلكان مو

می سے سارا دن وہ ڈو کون کی ملیوں شب ماری ماری مرتی ری اور شام کو ضد کر کے عبید کے ساتھ تھیتوں ي جانب نكل كئ.

"عبيدا بالنيس محص كيابوراب-"مسلسل كماس الميزت موسئاس فرندهي موني أوازش كها "ميامورما بهني .... ؟ ادهرد يموميري طرف." عبيدني اس كاجرواني طرف ممايا-

المجمع بالميس كول رونا أرباب "بير كت ي وه میوث میوث کررودی بہت کوشش کے باوجود بھی دہ الغير آوازك شيس روسكي تهي عبيد بهت بريثان موكيا تفاوه بإرباراس سيوجه بوجهتااوروه جوابالهمزيد شدت مص مونا شروع كروجي- بهت دير كے بعد اس كاول بلكا مواتوه حيب مولي-

"تهاري آنگھول ميں آنسود يكمناميرے ليے دنياكا مشکل ترین کام ہے "آئدہ ایسے روؤ کی تو مجھے بھی رلا معلی "وہ سی می دراس کے آنسوصاف کر اربااور اے سی رارا۔

اب وہ پہلے ہے کانی بہتر تھی۔ اند عمرا جمانے لگا الله انہوں نے واپس کے لیے قدم موڑ لیے۔ اچاتک اے کھاس میں سرسراہٹ سنائی دی۔اس نے عبد کی وجداس جانب دلائي مكروه لايرواني سے چانا رہا اور پھر و این الله می الله است عبیدی میخ سنانی دی-وه این تأک كويكر كروبن بيزه كماتفا

وصيد إكيابوا ... ؟ اس في جلا كريوجها-"ياول من نيسين اله ربي بي جيت سي جانورن كات ليا مو-" دردكي وجد سي اس سي بولنا محال تعا-اں سے پہلے وہ آگے ہو کردیکھتی محبید پیچھے کی جانب الريكا تفا-وہ في كر آئے برقمي-وہ بالكل بے سدھ سا

الكولى ب ... ؟ كوكى ب عليز- "امهانى في اينابورا الدراكا كرمددك كيارا تفاسياس كوني سيس تحا-اں نے ایک بار چر آواز دی۔ اس مرتبہ اے اپنی مالب دو ژھے قدموں کی آواز سنائی دی۔وہ سون جاہ تو المنظم المعالم المنظم المنظم المراقفات

"اے ممائے کان لیا ہے "اس کا بینا نامکن ب-"سون جاه تونے زخم دیکھتے ہوئے کما ومساكيا....؟ عبيد كانسراس كي كوديس تفااوروه رو ربی حی۔ ومسامطلب كوبرا ناك-"ام إلى ك اوسان خطا

"كوكى تو طريقه موكا" بليز ميس تم سے بھيك اللي مول-"آنسوول كي وجه عيد لنامحال تعا "مرف ایک ہی طرایقہ ہے "بدلے میں تہیں یمیل رمنا ہوگا'میرے پاس' بیشہ کے لیے۔ "محبت وافعی خود غرض ہو تی ہے ہم انی سمجھ کئی تھی۔اس نے "بال"مين سرماايا-

"الیے نہیں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے وعدہ کو۔ "شایداے اس کے مرنے کاڈر تھا۔ ومیں اللہ اور اس کے رسول ملی ایٹد علیہ وسلم کو کواہ بنا کے وعدہ کرتی ہول' بلیز میرا یعین کرو 'اے بحالو عمل تمهارے یاس رمول کی میں وعدہ کرتی ہوں۔"اس کیاس اور کوئی جارہ سیس تھا۔

اس نے ام بائی ہے اس کا میٹل کا کیدور مانگا اور دندانوں سے زخم کو کمراکیا اور بھرزخم کے اوپر اینامنہ ر کھ دیا۔ وہ چکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اے دیستی ری اور عبید کے سربرہاتھ چھیرتی رہی جس کی سائسیں مدہم تھیں۔ سون جاہ تو زخم سے زہرچوس چوس کر مچینگآرہا۔ تھوڑی در بعد مقامی سیاہ فام بھی چیج کئے تنطيخ وه تھو ڑي تھو ڙي دير بعد عبيد کو جھنجمو ڙيڪو يھھتي اور اس کی دھڑ کن کو محسوس کرتی اس کا رواں رواں جيے دعاكو تفاراب وہ أيك اور جگديد زخم لكا كو يے بی زہر نکال رہا تھا۔ اس کے پہلے زخم یہ مقامی لوگوں نے ایک مرجم سالکاریا تھا۔ ان کا کمنا تھا کہ یہ زہر کو ہٹریوں ہے نکال لا آ ہے۔اب سون جاہ تو کی حالت غیر ہورہی تھی اس نے بہت سارا زہر بھتم کرلیا تفا۔ نبید کی دھڑ کن کچھ تاریل ہوئی تھی اور اس کے لب ملے

تھوڑی دریے بعد مسر فرینک اپنی گاڑی کے

送2015 (5.48 至109) 出至的自己

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

**经2015年2016年2016年2016** 

ساتھ وہاں موجود تھے۔ان دونوں کو اٹھا کر ہیتال لے کئے تھے۔ وہ سارے رائے روتی کی اور اب وہ دونوں ايرجسي مين تض تقريا" أده عظ بعد احسن بو كملايا موا سيتال بينيا تعله احسن كي دهيرون سلي دینے یہ بھی دہ ولی ہی رہی 'بند کمرے میں عبید کے ساتھ کیاہورہاتھا اسے خبر نہیں تھی۔ تھوڑی در بعد واكثر كمري الكاتفا-ووسفيد قام تفا-

" مبارک ہو! آپ کا مریض خطرے سے باہر ب- "واكثرنے مسكراتے ہوئے الن و تول سے كما-"كك كون سامريض ...؟"ام إنى في ول تعام كر

"ایشین-"ڈاکٹری آوازنے اسے خوش خبری سنائی' وہ جیسے مرکے زندہ ہوئی تھی۔وہ بھاک کرعبید کے روم مِيں ﷺ اس کی حالت خراب تھی پروہ ہوش میں تھا اسے ویکھ کروہ زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ " ہنی! کچھ نہیں ہو گا'ہم کل دالیں چلے جاتیں

ك-"عبيد فاس كالماته بكراليا تعا-اسبات براس نے سسکی ل-وہ اے کیا جاتی کہ اینا آپ رہن رکھوا کے اس کی جان بچائی گئی ہے۔ یماں پیشہ کے لیے رہنے کاخیال اے بے موت مار رہا تِقا- نَچِوى اور كاہنه نعيك تقع 'وه بھي ياكستان حبي<u>ں جا</u> سكتي محمى 'مي 'يليا'عبيدان سب كوچھو ژنا تھا بلكہ بھولنا تفاكاش عبيدي جكديه سانب فياس وساموتك

رات محے حمیارہ مجے چکے تھے' سون جاہ تو کی حالت اس طرح فراب تھی۔ اروبے کے قریب ڈاکٹر لکلا اور كماكه مريض ام باني كوبلارها ب- يمانسين اب اسه كيا کمنافھا۔ وہ سونچتے ہوئے اس کی طرف بریھ کئ۔ بیڈیر لیٹا سون جاہ تو اسے صدیوں کا بیار لگا۔ اس نے اشارے سے امہانی کو اسینیاس بلایا اور پھر آہستہ سے اس كالماتھ بكراليا۔

"ميرامعده دومرتبه واش موچكا ٢٠ كهر محى واكثرز یرامید حمیں ہیں 'اگر میں مرکبیاتو تم اس وعدے سے آزاد ہو۔" آنسواس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے 'وہ خور جمي رودي-

"على باب تم ميرك مرك كالاعاكدك-" وه چروای درد محری سی بسا-

"م دنیا کی سب سے خوب صورت اور اس کھی لڑکی ہو جمہارے ساتھ اس دھول مٹی میں رہنا میرے کیے جنت میں رہنے کے برابر ہو گا میری بر کزرتی سائس تمهارے پیار میں اضافہ کررہی ہے متم اگر برانہ مانو تو ييس ميرے ياس جيمي رمو-" آنسو برابراس كى أتكفول سي جاري تص

"جھے عبید کیاس رکناہے میں بدیارہ آؤل گ-" وہ بھی روتے ہوئے اٹھ گئے۔ ایک معے کے لیے اس نے سوچا تھا سون جا آ تو مرجائے تواسے نجلت مل جائے کی مربا سیں کیوں اے لگاجیے کی فات الكادل تھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ دل میں مجیب سا در داخما

"ان کے اِس صرف چند سائسیں ہیں 'وہ آپ کوبلا رے ہیں۔" ڈاکٹری آوازیہ وہ جو تل می کو خور بھی اسينا حماسات سمجه نهين ياراي محي ويعال كراس كياس أفي تفي ووواقعي مرفي والانتمال الماني في النا ہاتھ اس کے چرے پھیرا۔

" ہالی 'وعدہ کرو 'اسمجی مسلمان بن کے زندگی گزارو کی۔ ''ٹوئے کھوئے الفاظ میں سون جاوتونے کہا۔ در میں وعدہ کرتی ہوں۔"وہ زارو قطار رورہی تھی۔ "ایک بار که دو که تم جھے سے بار کرتی ہو-"من تم سے واقعی بار کرتی ہوں جاہ !"مسلسل ردیے ہے اُس کی آواز مہیں نکل رہی تھی۔وہ پہلی مرتبه کسی کومرتے دیکھ رہی تھی۔

" إلى الجمع كلمه يرهاؤ-"سون جاد تو ت كينيراس نے آسنہ سے اس کلم برحلیا وہ چند محاس ملکا ربا۔ زہراس کی رک رک بنیں بھیل کیا تھا۔وہ مسلسل روت ہوئے اس کا ہاتھ دیارہی تھی اور دوسراہاتھ اس کے چرے یہ چھیرری تھی۔ وہ اسے دملید رہا تھا عمر بلكين تهين جعيك ربانقا-

وسون جاه!"ام الى في است جمعورًا والى زندكى میں اتنا بھی تمیں روئی سی- وہ دیسے ہی چھرائی

المحصول سے اسے دمکیر رہا تھا۔ اس کی چینوں نے سيتبال سريه افعاليا تعال

"میڈم!اٹھ جائیں یماں سے پلیز-"ایک سفید فام ڈاکٹرنے سون جاہ تو کی آنگھیں بند کیں اور اے المنت كے ليے كها-رہ جيسے نيم بے ہوشي كى حالت ميں

مبح کے تین بے تھے اس نے احسن سے کما۔ السون جاه تومسلمان تقاوه اس کی نماز جتازه پرمعائے" الماركياس كفن ميس إماني إساحس بعي يست عم زده تحل

"میراوائٹ کاٹن کاسوٹ ہے وہ میں نے سیس بہنا اس كادوينا..." ده البحى جي رو ربي سمي- پيروه لوك ال کی ڈیڈیاڈی کولے کر صیلے میں واپس آ سمئے۔ صیلے کے لوگ دھاڑیں مار مار کررورے بیضے وہ خود بھی سب سے نظریں جُراتی آنسو بمارہی تھی۔ کچھ مقامی ساہفام کواس کے مسلمان ہونے کاعلم تعارانہوں نے اس کی قبر کھودی محسن نے اسے محسل دیا تھااور پھر اے ام ان کے سفید کائن کے دویے میں لیب کر قبر ا اردیا کیا۔ عبید تھیک تبین تفاظراس نے ضد کر کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ یا یج زیج کئے تھے، الهين نوبخ يهاست تكاناتفا

وه عبید اور احس کورہائش گاہ یہ چھوڑ کے خودسون ماداؤك كمرآئي

وواب وہ اسے مجی نہیں دیکھ یائے گی مساری دنیا مان لینے کے بعد بھی۔"اس خیال نے اس پرے

اس کے اسٹڈی روم ہے ام بانی نے اپنا کارڈ اٹھایا ادراس کی اور بجل رانشنگ میں کھے اور ان وحویرنے م اسے دعاؤں کے دوجو درت بھی مل کئے جنہیں دوروز ومتانفا سيجند جزس الفاك وودايس أكف امیں نے کما تھاناکہ تم ڈو کون یہ مصیبت لے کے الله-"بير كامينه كي آواز تھي وه روري تھي-"اس نے تمهارے کیے بیرسب کیا وہ جانیا تھا کہ وہ ال نکیائے گاممیا(کورا) کے زہرہے بچاؤ کابس ہی

أيك طريقت مربحات والاخود مرجا بأب-" كابندكي أوازف استحو تكاديا تقل ''وہ جانیا تھا کہ اس طرح سے وہ خود مرجائے گا' پھر مجی اس نے پیسب کیا؟" اس بات نے اسے ساکت کردیا تھا۔اس نے واقعی يار كاحن اداكيا تغله

سارے رائے داے راہے راہے کے بخشی رہی۔ اسے کسی بھی طرح سے حمیں بھول رہا تھا 'پاکستان م الكائك كمرى ربى-

" شكري التم تعيك تعاك واليس ألمني بو- كتناجهونا تفادہ نجوی جو کہتا تھا کہ تم وہیں رہ جاؤگی۔"سارہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

ودوج جمونا نهيس تقار الهم إلى في آبستد س كها-

"ميل وين مول ووكون ك فيلي بين " كي ملي ہے بی ماندہ برکے پاس-"ام مال کوائن ہی آوازاجبی

ا داره خوا تبین ڈ ائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیےخوبصورت ناول



37. اردو بازار، کرایی

فون تمبر

32735021

مَنْ خُولَيْن دُالْجَيْتُ 111 جُورِي 2015 يَكِيْن

ONLINE LIBRARY

WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

غَرْخُونِينَ تَاكِيْتُ 110 مِرَىٰ 2015 يَكِيْ



كهرسمينية سمينة دوبهرتك اس كى حالت برسول کے مریش جیسی ہوجاتی- بھرے بال ملینے سے شرابورجم الزى رعمت اورد كمتاموا برجوز بمرروزوه نے روز کی طرح نے الفاظ سے اپنی زندگی کو کوسی رہتی تھی۔ حالا تکہ وہ برے دھیمے مزاج کی عورت

الك كب جائے في اول كاكه ميرے جم كو كھ آرام ل جائے۔ یا سیس س وقت وہ سرجھنک کر کین میں جلی گئے۔ائے جھوٹے سے کھرکے اس چھوتے ہے پکن کو وہ بڑی نفاست اور رتیب سے رکھتی تھی۔ ایک کپ چائے کے لیے استعال ہونے والے برتن بھی دو سرے وقت پر تہیں چھوڑتی تھی۔اس کیے تو اس کا سارا ون کام کی نذر ہوجا یا تھا۔اس نے الماری سے پیملی نکال اور حو کیے بر رکھ کراس میں آدھا کپ یانی اور دودھ ملا کرا یکنے کے کیے دکھ دیا۔ دویتھیے جائے کی تی ڈال دی محمو تک وہ بیشہ چائے تیز پیتی تھی۔جیسے ہی چینی کاؤ با کھولادھکے رہ گئی۔ کیوں کہ ڈیا خالی تھا۔اس کی آنکھیں ڈیڈیا کئیں اور ہونٹ ارزنے لگے۔ وہ تورشید کے آنے کو طوفان سمجھ رہی تھی کہ بیانہیں کس وقت طوفان آجائے۔ یہاں تواس کے دماغ اور جسم کو سونای کا سامنا تھا۔ کیونکہ رشید خان کے گھرمیں کسی چیز کا حتم ہوناسونای

و جھی تبھی زندگی اتنی زہریلی کیوں ہوجاتی ہے'جو یل بل مارتی رہتی ہے۔"اس نے اپنے دونوں ہاتھوں ے سرکومضبوطی سے مکولیا۔ ' مچلوباتی کے ساتھ سے زہر بھی لی لیتی ہوں عم از کم

جسم كو يجه حرارت تومل جائے گ-" وہ جیسے خود كو دلاسا

دے رہی تھی' آنےوالے طوفان کوسمنے کے لیے ایک زوردار دھے کے ساتھ وہ دیوارے الرائق۔ اس کاسربری طرح زخمی ہوا۔وہ ایے بلوے سرکوگرم بھونکے عکوردے ہوئے اٹھ گئے۔

" کتنی بار جھے کہاہے کہ روز 'روزیہ تماشانہ کیا کرد ہرروز دد' تین چیزیں حتم ہو چکی ہوتی ہیں۔ کد هیر جاتی ہیں ہے سب مجھ بتاؤ بیچتی یا خالہ کے ہاں بھجواتی ب بناؤ بھے۔" وہ اے بالول سے بکڑ کر

خاله صغریٰ جواس کی واحد رشته دار تھیں۔اس شہر میں اور بڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس کی واحد عم خواراور بيررد تحسي-اليه موقعول بربيشه وقت بريسي

و چھوڑ دو ... چھوڑ دو رشید کیا کررہے ہو جیاگل ہوگئے ہو کیا؟" خالہ صغریٰ زبروستی اس کے بال رشید ے چھڑواتے ہوئے بولیں۔

''ہاں... ہاں یا گل ہو گیا ہوں اور اس نے بتایا ہے۔ مجھے یاگل۔۔ سکون سے جینے نہیں دیتی ہیہ مجھے۔۔ عورت نہیں چریل ہے کیے مار کر بی دم لے گی۔" وه گلامیما ژبیما ژ کرچیخ رہاتھا۔

وارے پچھ بتا تو چلے یہ آج پھر کس بات پر جھکڑا ہے۔" خالہ صغریٰ زج ہوتے ہوئے بولیں 'جوان کے روز روز کے جھڑول سے تنگ آچکی تھیں۔ دو کتنی بار اس منحوس کو کہا ہے ' یہ سودا ذرا احتیاط ے استعال کیا کرو مگراس کے ہاتھوں میں برکت نام کی کوئی چیز ہی شہیں' مہینے کا راشن وس دن میں ختم

وتعمینے گاراش...."وہ طنزیہ چیخی 'جوابھی تک خود کو

مرم پھو تكول سے فكوروے دائى تھى۔ معمر بيثابينه جاؤ آرام سي ميول خود كوياكل ينايا ونتم مینے کالاتے کب ہو۔ ترسا ترسا کے لاتے ہو ہے۔ انٹد کا دیا سب کھے ہے تیرے یاں۔ لوگ تجھے اوريس بعونك بعونك كراستعال كرتي مول-" و کیھ کررشک کرتے ہیں کہ کنٹی جلدی تونے ترقی کرلی' "بند کرائی بکواس-"وہ زورے دھاڑا۔ تو پھر کیوں ان جھوٹی جھوٹی چیزوں کے لیے اپنی زندگی "جانتی ہو کتنی منگائی ہے ، مرتم کیے جانو ہے تم تو اجرن كرياب-"خاله كى ياتيس بميشه اس يرار كرجاتي سے ان کی زبان میشی، ی اتن تھی کہ سارے محلے مهاراني بن كرا ژاناجاني مو-" د مهارانی... بونسه اژانا- " اس کا انداز ایبا والحان كى بهت عزت كرتے تھے۔ كاندار تقاكه رشيد كلردو زامار في كي ''توکیاجانے خالہ!شیدے سے رشید خان کاسفر میں نے کتنی مشکلوں سے طے کیا ہے۔"وہ پھرسے اپنی "جِمُورُد بِ خالہ مجھے... نیرالحاظ ہورنہ..." غربت كى داستان سنانے لگا۔ وودانت يمية موت يولا-



غَوْمِين دُانِين اللهِ مِنْ 112 جُوري 2015 <u>اللهِ 30</u>

"جانتي موبينا ... كيول شيس جانتي اليكن أيك بات

"محنت زندگی بس بهت بوگ کرتے ہیں ممریر أيك كوابياصله نهيس لمآاورجس كومل جائ آس مشكر كرنا جائي اورتم لوك جي كنت مو ميان بيوى اور أيك بينا ... بس..."

واس لياتو آكے كاسوچ روابول-"ووائي بات

واب بمى الله في المام المربعي دي كان شاء

دم س کواللہ کی ذات پر یقین کہاں۔۔ یہ دنیا تواس کے زور بازو پہ جاتی ہے۔ سب کوبید رزق دیتا ہے۔ ؟ ووجو کافی دریسے خاموش بیٹھی تھی اہل پڑی۔ " و کچه ربی ہو خالہ ! کیساز ہراکل ربی ہے۔ اس کی اس نخوست اور نفرت کی وجہ سے میرے کھریس بر کت نهیں۔"اور خالہ کی ڈیوٹی لگ کئی مجمی رشید اور بهى زبت كوجيب كرانے كى ممرطوفان بد تميزى برمعتا

فاله اے حیب کرادو' ورنہ بہت برا ہوجائے گا

"كيابو كاس سے زيان برا ہونا جي باقى ہے-" «تیراغلام نهیں ہوں جو تیری بکواس سنتار ہوں گا<sup>ء</sup> تحصب بزار درج بمتركوكے آؤل كا-" البس بیای آخری حربہ ہو ماہے تم مردول کا۔"

"و کمچه توحیب موجا ورند میرے مندسے پیچه نکل

"تونكال.... من بحي ديمون تيري مواتل-" ''اجیما... میری مردا عی دیلمتاجایتی ہے۔'' وہ عصے ے لال بھیدو کا ہوریا تھا اور خالہ ان دونوں کے جج دوڑ دوا كر تعك كئيس اليكن كسى في اين زيان بند حسيس

"تو پھرس سي محص طلاق ديتا مول-"اس في اسيخ الفاظ تين بار وجرائ اور ايك بي بل من برسول كے بنائے كھونسلے كے تنكے ہوا میں بلھر كئے۔

وه جارياني يركيف ليفي مسلسل جعت كو كمور ريى می جائے مس سوچ میں سی اس کے پہلوش کینے بیٹے نے اسے کی آوازیں دیں کیلن وہ مسلسلِ خاموش محى اورودات والل المال كت موت نيندك آغوش بس چلا کیا۔

آجائيس تواتو بجيه ايدهي سينشرا كسي دارالامان بسرجيج ویتا۔ " جمعت کو تھورتے تھورتے بھی اس کواندا نہ تھا

ایک کمبی آہ نکالتے ہوئے آگراس کے پاس بیٹھ کئیں۔ و مهیں۔ کیکن کب تک وہ رکھیں کے خالہ کا یک ندا يكسون اتبسه

س دینا جاہے ... جائے کسے بھی حالات ہول ..." °وه کوئی کمرسیس تھا خالہ' نہ کوئی زندگی۔۔جب انسان کے اِس دویسے آجا میں تو پھر کوئی نظر نہیں آیا چاہوہ ای بیوی بی کیوں نہ ہو۔ "اس کی آواز بھراس

الله خركر ع كالوه اسباب يداكر في والاب- تو ريشان مت بوي سوجا آرام \_\_"ليكن وه كمال أرام سے سوعتی تھی۔

خالہ مغری کے ہاں آئے ہوئے جار مینے ہو گئے تصے رشید دو سری شادی کرچکا تھا۔ آیک امیراڑی کے ساتھ' ہرمرد کویہ خوش فئی ہوتی ہے۔ کہ امیر عورت اینے ساتھ دولت کے کر آئے گی۔ کیلن وہ صرف اینے امیرانہ چوکیلے ہی لے کر آتی ہے۔ عقل کے ماروں کو اتنی سمجھ بھی سیں ہوتی کہ بھاری جیزے سمارے زندگی تہیں کررتی اور کسی کے مابانہ خرج کی ذمه داري كوني حميس ليتا عابوه آب كالميركبير مسر ہی کیوں نہ ہو۔اس کیے رشید کی نئی شادی یا تج ماہ ہی چل سکی اور دوناکام شادیوں کے بعد تو مرد بروہ کیبل لگ جا آ ہے کہ راہ چلتی بھکاران بھی اپنی بی کو دینے کے کے تیار سیں ہولی۔

"خالہ آاکر تیرے سے اور بہوئیں مجھ سے تک

کہ خالہ نماز ختم کرچکی ہیں۔ ''کیوں؟ کیا کسی نے تجھ سے پچھ کما ہے؟'' خالہ

وای لیے تو کہتے ہیں بیٹا۔ کہ اپنے محرکوا جڑنے

"ويكمو بهن مغري! من بيشه صاف بات كرتي موں کیے تھیک کہ اصغری میوی مربیعی ہے اور تین بچوں لائتضايك" کاباب ہے 'تو زہت کون سی جوان ہے 'ایک بیٹے کی مال توبيہ بھی ہے۔ بیہ بھی مانتی ہول کہ وہ غریب ہے تو زہت کون سا امیر کھرانے ہے ہے۔ ہاں! وہ رشید جيسا كميينه نهيس جو آج تك بيثي كوجمي يوجيخ مهيس آيا

یہ گارنی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔"خالہ مغریٰ حیب جانب ایس س ربی می-''د مِکھ کو آیال ... ایسانه هو که بیاب چاری جمی رشید

وارے ایا کھ نہیں موکلید ساری عمر کھے وعاشي دوگ-" آباني مخاله معفري کي بات کافتے ہوئے

"ميركياس مهيس دين كي شايديدي ندبول میکن محبت اور عزت دے ساتا ہوں۔ میں شاید مهاری بری برای خوارشات بوری نه کرسکون میکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا ضرور خیال رکھوں گا۔ آج سے یہ تیرے یکے ہیں اور تمهارا بیٹامیرا بیٹا ہے۔ زندگی اس طرح ایک دو سرے کا و کھ در دبائنے اور ایک دو سرے کا احرام كرنے سے كزرنى ہے۔"وہ چھوٹا ساغرىب خاند جمال وہ بے شار اندیشوں کے ساتھ سب کھے اللہ بر

چھوڑ کر آئی تھی۔ اچاتک بست برا اور کشان معلوم ہونے نگا۔ کیو تک یمال کے رہے والوں کے ول بوے

وہ اجانک داوار کے پیچے جسب کردیاسے لیا۔جب ایک معمولی شکل و صورت کا آدی بائیک بر کھرے الدروافل موارايك طئريه مسرابث اس مح چرك يه جيل تي-

وجب تو خوب مزے کردہی ہوگی۔"اس نے المارت كي خشه حالت و كيد كرول بي ول مي سوچاكه اج الك الدرس أفيدوالي أوا نول يروه جو تك كيا-

ودكيول السئ ميرك لي يدسوث ويجل مفت بهي

ودهیں نے دیکھاکہ تیرے پاس کری کے کپڑے کم ایس-اب قیمتی نہیں ولاسکتا او یہ سے تو دے سکتا

وان پیول سے چینی لے آتے ، فتم مو کی ہے۔" وه سهم انداز میں بولی میونکہ چینی فوییا اے انجمی بھی

"چینی ختم مو کی ... تم نے بتایا کیوں میں ... چلو میں کل لے آوں گا۔"

'<sup>و</sup>س سے ذرا ایک کھونٹ کی لو۔"اس نے اپنی پالی اس کے ہونوں کے قریب کی۔ "جھے پاہے کروی ہے۔"وہ مند بسورتے ہوئے

دوتم ایک کھونٹ تولونا۔ "اس نے زیردستی اس کو أيك كمونث بلايا كيا

الاب جب بھی چینی نہ ہو تو میری چائے سے محونث باكوئيه ميقى موجليا كرك ل-<sup>در</sup>آپ بھی نا۔۔." وہ شرواکر اندر چلی گئی اور اصغر متكراكرهائة ينخاكك

والمجھی اور میھی بات بھی صدقہ ہے۔" دیوار کے ساتھ کھڑے رشید کواس حدیث کامفہوم آج سمجھ میں

واقعی غریب ہے شیدا... رشید خان تو مجمی بنا مہیں کیونکہ اس کے پاس محبت کی تجوری نہیں۔ **چاہتوں کا خزانہ حمیں اور ایجھے الفاظ کا ذخیرہ نہیں۔** عائے بھینی پر توپیے لگتے ہیں ممراحیمی بات کرنے بر تو کھے بھی نہیں لگا۔"اسنے ہے افتیارا بی ہھیلی کو ديكھا-وه لكيرجو بھي نجوي اس كو قسمت كى لكيريتاتے آج اے غرب کی لکیرنظر آئی۔اس کی آ تھوں سے دو موتے موتے کرم آنسو لڑھک کرای لکیرمیں

يَنْ حُولِينَ مُلْحَسِنُ 115 يَحُورَى 2015 يَنْ

پوست ہوگئے۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مِزْدُولِين دُلِخِيتُ 174 جُورِي 2015 فِيْدُ

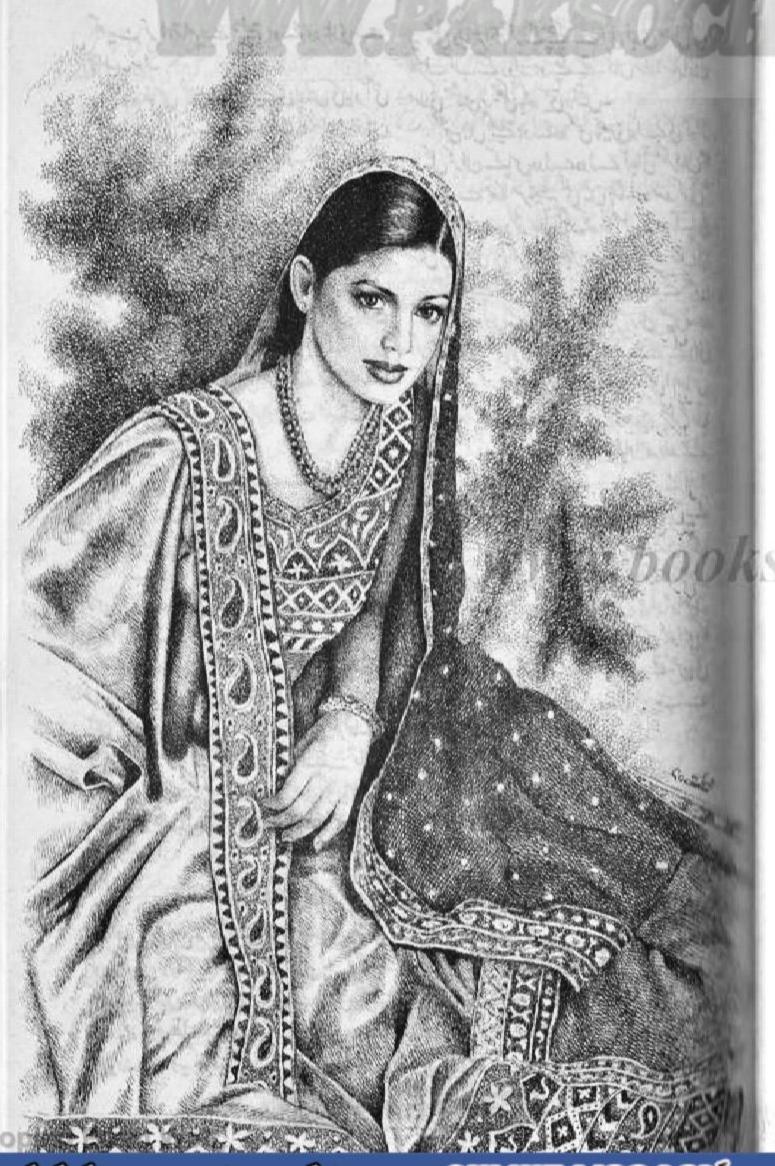



"حاضری کی اجازت ہے؟" جواد کا ایس ایم ایس
آیا تھا۔ یہ فدویانہ انداز وہ خاص خاص موقعوں پر
اختیار کر اتفااور آج کی خاص بات شامی کہاب تھے۔
جس کی خوشبویقینا "نازی کے پکن سے تکل کراوپر کے
پورٹن تک پرواز کرچکی تھی۔ جب بی کھٹاک سے
اس کا پیغام آپنچا۔
اس کا پیغام آپنچا۔
مسکر اتے ہوئے جواب نائ کر کے بھیجا اور مستعدی

الیوں میں جناب او موسف ویم استاری سے مسلم اتے ہوئے جواب ٹائپ کرکے بھیجااور مستعدی سے اپنے کام نیٹائے کی۔ برانی کو دم پر رکھا۔ پھریاتی کے شامی کہاب جو اس نے اضافی خیال کرتے ہوئے فرز کردیے ہوئے موارد کردیے ہوئے فرز کردیے ہے۔

نافليك



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





محسیت کر اہتمام سے بیٹھتے ہوئے وہ نازی سے

د کھے خاص نہیں۔بس ایسے ہی اولیس کی باد آئی محى-اس مى ميرى باتھ كے كھاتے بہت بندين نا۔اب دیاں نہ جانے کیما کھانا لیا ہو۔"اس کے کہم مِن فَكْرِ مِنْ اور جواد كِي نظرين بِيلِيكاوم تحول كريليث من بریانی نکالیے اس کے انھوں پر-

دارے بعابھی جان! آبابے بعالی کی فکر مس خود کوبلکان مت کریں۔ آرمی کے جیس تو قسمت والول کے نعیب میں ہوتے ہیں۔ ادلیں بھی اس وقت یقینا" کسی صحت مندے مربنے کی ٹانگ اڑا رہا مو گا۔" جواد نے اس کی ول جوتی کے ساتھ ساتھ سامنے رکھی بریائی اور شای کبابوں سے انصاف کرنا

ومیں معمجما مارے بچارے سے بھائی کو یاد کیا جارہا ہے ان کی پندیدہ منن بریال بناکر... مرجناب عماد بعانی کے ایسے نصیب کمال۔"

حسب عادت اس کی شوخ جملے بازی جاری مھی ا لیکن عماد کے نام پر بازی کے چرے سے ساری مسكرابث يك ومست كي-

السیندیده وش ... ۱۹۳۰ نے زیر لب وہرایا۔ بھی عمادی بریندونایسندے وہ انہی طرح آگاہ تھی۔اس الكاس ساس بي خبري تك كاليك طويل سفر تقل راه میں ان گنت موڑ ' بے شار سنگ میل آئے۔ نجانے لتى صدياك بيت كئيس اوروه سب بحول كى يا عمادى بیندو ناپند بلسریدل کر کسی اور کے سائجے ہیں واحل

شعور كي اولين كعزكي تحلنه يرجو بهلامنظرد يكصاتوخود کو دو ممرول اور ایک چھوتے سے آئن والے کھر کا عمین ماما - جمال امال اور اولیس اس کے ساتھی تھی۔ اس بحديادند تعليه الماتيد كمركب بوايا-اي توايا مجھی یادنہ تھے جو یہ کھڑیہ آنگن۔۔اس کے ارد کردبی

یہ پہلی دنیا فراہم کر کے چیکے سے ای ابدی منول کی لمرف كب كروانه موقع تصر أبال سارا ساراون

محن میں تھیلتے ہوئے وہ کسی چھیری والے کی آواز مچل کران کے پاس مدڑے دوڑے آجاتی عمراماں کا خاموتی سے جما سر بیشہ تنی میں ہا۔ وہ صد کرلیا روتي المال ہے روٹھ جاتی محمر کچھ حاصل نہ ہو تا۔یا کج سال کی چھوٹی ہی عمریس وہ جان نہ سکتی تھی کہ امال کی اننہ " کے پیچھے کتنی مجبوریاں چھپی ہیں۔وہ کتنے جتن كرك ان دونول بهن بھائي كاپيين يال رہى تھيں۔وہ کم توجہ اور محبت کی کمی کوسیہ کمی یقیینا "مسی احساس محرومی کی بنیاد رکھ دیتی۔ آگر خوشی اینا در پیے فراغ مل سے وانہ کرتی۔اس درہیجے کا نام تھا عماد احمد ولد جرار

جرار منول کی دو منولہ عمارت کی چھت اس کے کے سب ہی ہای بہت ایکھے تھے۔انکل جرار ' راحیلہ آئی ٔ فرزانہ آنی اور سب سے چھوٹا جواد بھی بجواسی کا

نازی میزر ناشتانگاچی تھی محر عماد ابھی تک اینے کمرے سے باہر جمیں آئے تھے۔اس نے دیوار کیر كعرى بروقت ويكها كورلاؤ يجيس أكرني وي آن كركبيا-سلے میل دوسری نی نویلی بیویوں کی طرح وہ مجمی آفس مے لیے تار ہوتے شوہر کے ماس جا کھڑی ہوتی اور تیاری میں مدد کروائے کی کوشش کرتی تھی۔ تمرجب ان کے شفاف آسان جیسے چرے پر سرمئی باولوں کے رنگ زمان کمرے ہونے لگے تواس نے منظرے ہمنا

سلائي مشين يرجهي محمستي رجيس-

أكر سمجه عتى تهى توصرف المال كى طرف سے ملے والى

چھونے سے کھری چھت سے اس طرح جڑی تھی' جیے مماد بھانی کا نام اس کے ول سے۔ یوں تو جرار منزل ہم عمر تھا۔ مرعماد بھائی تو صرف ایک ہی تھے جن کی دوشتی کا مان اس پانچ سالہ بچی کی زندگی کی سب سے

شروع كرويا-

"لكا ب آج ناشا فعيدُ ابوكررب كله" كرب کے بندوردازے کی طرف دیلھتے ہوئے اس نے سوجا۔ مر مقطرب می چینل بدلنے تلی- کھڑی نے بندرہ منت مزيد كزرنے كاعنديد دوا تواسے اٹھ كر كمرے كا رخ کرنای پرا۔

عمادوار دروب محولے غیراستری شدہ کیروں والے ھے سے ایک لا کھنگ شرث تکال رے تھے۔اب یقینا "اے استری کرنے کااراں بھی ہوگا۔

"لائے میں کردی ہوں۔"اس نے آئے براہ کر ترثان كباته سكل

"ولیے اس پینٹ کے ساتھ میں نے وائٹ شرت کل شام ہی استری کردی تھی۔"

محرب پینٹ پر بنیان پہنے کھڑے اس مخص کونازی في سرت ياول تك يول ويكها محويا كمه ربى مو لا مُنْك كى بجأئے سفيد كيس زيادہ بمترامتزاج ہے۔ "اورسد آپ کے سیاہ جوتے بھی یالش کردیے

وراب في الوجه زحمت كي من خود كرياتا- "ان كى أواز بريروابث سے ولي زيان بلند ند حى- پر واروروب محول كرسفيد شرث تكالنے لكے تو نازى مرى سائس بحركرا بريلي آلي-

''بای اگر آپ غصه نه کرین توهن نے ایک بات

تیزی سے کن کی طرف استے اس کے قدم لاؤ کج یں جھاڑ ہو چھ کرتی عیم کی آواز پر رکے تھے اور تظريس ب افتيار كمزي كي جانب الحد مئي - وه جلد از ملد پین میں پہنے کرناشتے کے اوا زمات کرم کرے میزر لكادينا جابتي محى- مراب ... "بان فافث بولوكيابات

"الى كىسدە ميراكمروالا كنا وه ناس بياس" م ایک لمباتصہ شروع کر چی تھی۔ آئے دن اس کیاس سنانے کواپنے معملو جھٹروں پر منی بے شار

قصے ہوتے مجن کے آخر میں چھٹی کی فرمانش ما المدوالس تتخواه كامطالبه موبك آج بهي كيدابيان تعل المحيما الجما تحيك بالرايناكل في فيسني محرير سول ونتسير آجانك جانتي موناالوار يصدصاحب كمرير مول مے اور اسیں کندی اور پھیلاوا بالکل بیند سیں۔ جلدي جلدي هيم كامعالمه نيثاكر يمن من فيحي تو عماد يهك سے موجود تھے۔ ہاتھ میں تھاما جائے كاكب تاشتے کے اختامی مراحل کی کوائی دے رہاتھا۔ وح ... رے یہ تو معینرا... لائے جائے تو اور ہنادول۔"وہ شرمندہ ہوئی مکران کے سیاٹ چرے بر كوئى تأثر ظاهرينه جوال

"ضرورت تميل-"وه المح كحرب موت ''ہاںاکر پھے منکوانا ہویا کہیں جانا جاہیں توجوادے كه د مجيم كاني كارى ميج دول كار" انهول في کسی معمول کی طرح مخصوص الوداعی کلمات ادا کیے اور کی ہے رخصت ہو گئے۔ نازی منس سی کری پر مبیمتی چلی گئی۔اس کے سامنے میزر سجے ناشتے کے لوازمات ان چھوئے بڑے تھے۔

ووستی کے زینے ہر پہلا قدم خود عماد بھائی نے رکھا تھا۔ بیہ ان ونول کی بات ہے جب وہ خود میٹرک کے طالب علم نتھے اور بورے زور و شور سے سمالانہ امتخانات کی تیاری میں مصوف مصد اسکول سے آگر کھانا کھانا ایک محننہ آرام اور پھراکیڈی کے لیے نکل كفرے مونا۔ أيك الي بى دو يرمس جب دہ اكيدى جانے کے لیے اینے کھرسے نظے تو پرابروالی درزن خالہ کی بنی کواینے کھرکے دروازے یہ کھڑے روتے ہوئے پایا۔اس بیاری سی بچی کوانیوں نے آکٹر اوھر ادهر هيلة بحرت ديكما تعالمان كي كمراف كدورنان فالدست بهت خوش كوار مراسم تنط مكر ثماد بحالي كاتنار جو تک کم کونوجوانوں میں ہو باتھا مچرر معانی کابوجھ سدوہ كسي معاطم من كم ي دليسي ليقت تص

مِنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 119 جُورِي 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY

مُنْ خُوتِين دُانجَسَتْ 118 جُوري 2015 يَن

المريد ارے كيا موالزيا! ثم رو كيول رہي ہو؟ " عماد بھائی ایک ہاتھ میں بانسکل کا ہینڈل تھاہے اس كيار بطير آئ

"میری اماں مجھ سے بالکل بیار نہیں کرنیں کوئی چیز لے کر بھی سیں دیتیں۔ میں نے آج علقی انکی مھی مرامال نے ڈانٹ دیا۔ "معصوم شکوے سنائے جانے کوبے ماب تھے۔ ہدرد نظر آتے ہی اینااظہار کرنے

"بإ ... س اتنى ى بات ... بدلوتم بد كهاؤ بهت مزے کی ہے۔" پینٹ کی جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر عمیاد بھائی نے اس کی طرف برمھائی ممروہ

'''مچھا۔۔ ایسا کرتے ہیں' ہم دوستی کر کیتے ہیں' كروكى نامجھے ہوئى؟"

عماد بھائی نے ذرا سا جھکتے ہوئے اسے پیکارا تھا۔ جوابا "اس نے زور سے بال میں سربالا دیا۔ بھردویارہ آفر کرنے پر اس نے جا کلیٹ بھی عماد بھائی کے ہاتھ سے لے لی۔ الل نے کسی ہے کھ بھی لینے ہے منع کرو کھا تفا- ممر عماد بھائی اب "وسی" نہیں بلکہ اس کے

الملے میں خودہے ہاتیں کرکے ساری بحزاس نکال لیناشایدونیا کابهترین کتفار سس ہے کیکن آزمائش کی شرط کو خود پر لا کو کرنے ہے ہی نتیجہ سامنے آیا ہے نازی آج بھھ ایابی کرنے پر ملی ہوئی تھی۔ مبح کے ناشتے والیے واقعے سے اس پر پچھ ایسی جینملا ہث سوار ہوئی تھی جو اترنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ پہلے بلاوجه هيم كودانث ذيث كرك غصدا نارني كي کوشش ک-افاقہ نہ ہوا تو اوپر راحیلہ آئی کے پاس

وه بهت مختلف ساس تخيس بلكه لفظ ساس ان پر چپتا ى سيس تفا-ده تو سر بلامتابي متا تحييب- نازي مرروز ان کی احوال پرس کوچلی جاتی اوروہ ہرروزاے دیکھ کر

بول خوش موتين جمويا مفتول بحد على مول- شفقت كي کھوار میں بھیکی مفتلوے نازی ہمیشہ سیراب ہو کر الحتی- آج بھی چھ در میں ہی اس کے تنے ہوئے اعصاب وصلي رئے لکے تھے اور وہ مطمئن ہو کر ہے آگئی کیکن جیسے ہی کی کے پھیلادے پر نظر بڑی سیج کیاد پھر بازہ ہو گئے۔اب وہ تھی اور اس کی سوچیں۔ الايسامجي اب كيا تكلف ميني سي زياده موجكاب جاری شادی کو میلن میاں صاحب کی آپ جناب ہی تهیں ہوتی۔اوراوپر ہے میں علیم ۔ بیشہ غلط وقت یر آو همکتی ہے۔ مگر شاید علقی میری ہی تھی '' وہ پھر ے جنملاہث کاشکارہورہی می۔

والنفات كب بانكاب اليصح كام يرحوصله افزائي بھی بھلے نہ کریں۔عنظی پر ٹوک توسکتے ہیں۔' خود کلامی کرتے ہوئے اس کالہد کلو کیرہو کیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شکوہ کا افتیار اس کے پاس نہیں'

دل شکوه کر بیشانها-اس رائے کاانتخاب بھی تو سرا سر اس کااینا تھا۔ راحیلہ آئی اور فرزانہ آئی نے روایق ساس اور نند کا کردار ادانه کرتے ہوئے نه صرف ہر بات کھول کراس کے سامنے رکھ دی تھی بلکہ بیصلے کا افتتيارتهمي مكمل طوريراس سونب ويانتعا- جاب تو اس مفتوح جزیرے میں رہنا قبول کرلے جس کے مالكانه حقوق اسے حامل ہوتے ہوئے بھی مليت كامان حاصل ندہو جہاں قدم قدم بر کڑے کسی اور فاریج کے جھنٹروں کوا تار چھنگنانو ورکتار عجھونے کی اجازت بھی نه ہوگی اور آکر جاہے توصاف انکار کردے۔اس کا سر بحربهي بال مين ال كياتها-

ومعبر حوصله "برواشت مرف ميي جاسي تا-وه ميرے پاس بت ہے۔"اس نے سوجا تھا۔" ا اندر کی عورت کو بھی مارتا ہڑا۔ مارلوں کی۔"اس نے انتهائی عد تک سوچ ڈالا مرآرادے متزلزل نہ ہوئے۔ ''خود کواکیلامت مجھنا۔ ہم سب تبہارے ساتھ ہیں۔" فرزانہ آئی نے اس کے آئل نصلے کو سراہتے ہوئے کہاتھا۔

شادی کی تیاریاں شروع ہو میں تو وہ خودے خوف اندہ ہو گئے۔ ارمانوں نے دروازہ ول برچیکے چیکے وستک دینا شروع کردی سی- راحیله آئی اور فرزانه آنی شاینگ کے لیے اسے لینے آئیں تواس کی نظریں بلا ارادہ سی ان کے عقب میں خالی دروازے کی طرف اٹھ جاتیں۔ ڈواٹونگ سیٹ پر جواد کو دیلھ کراہے سی اور مخص کا کمان ہو ما۔وہ سب اس کی سوچوں ہے بے خراس کے ساتھ ہونے پر خوش تھے وہ احساس شرمندگی میں کھرجاتی۔ جواد کے چنکوں پر پھوتے فمقهوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتی۔ جو خالہ آئی کے منع کرنے کے بادجود بسلط بھرتیاریوں میں مشغول تھیں اولیں نے اس کی خاطراییے سینترز کی منت كركے چفيال الميں سيرسباس كيذات كے کیے ہورہا تھا۔ زندگی اے اہمیت دے رہی تھی۔ بے والعتى من ذوي شب روزبيت كيّ تصراب ايتم

اتن محتول کے درمیان حائل ہوجا یا تھا۔ دھر کنیں رك رك جائي - جركوني اندر س كل ديا-"وريت سي برف يصلي ك مرور-"

واول کی آمد کالیقین ہونے لگا تمرید ایک تمری او تھاجو

000

"معاد بعالي كمريرين" وه أيك باته ش اينارجش مكري دوسراباته كمرر فكائي بست استحقاق سيوجه رای می سیان اس کا خاطب نی دی پر آتے کرکٹ چے من بوری طرح غرق تقیا۔ البحواد إيس تم س وله يو ته راي بول-"اس ن موال دہراہا۔ ووجہیں کہیں نظر آرہے ہیں عماد جمائی؟" جوابا" الك اور سوال انظرين البحي بمحاني وي رعي تحيي-البست بری بات ہے۔ بس سے اس طرح بات کی بالی ہے۔" کی سے آتی راحیلہ بیلم نے سردلش ل اوده ذراجينب كيا-التكرامي! اے بھي تو ديكھيں۔ سارا كھر چھان چكي

ب چرجی محترمه کی سلی میں ہوئی" وحوّاے کوئی ضروری کام ہوگا۔" راحیلہ بیکم نے جوادكے اعتراض كوخا طريس نه لاتے ہوئے اجمی جمی ای کی طرف داری کی تھی۔ جوادے کے بید کوئی تی بات نہ میں۔ وہ بچین ہی سے اینے کمرے زیادہ اس كمرك افراد كى لاؤلى سى- اى جان اور ابوجان كى چىيتى ئفرزانىد آلى كى معاون ئىماد بيمانى كى دوست اور خود جواد کو بھی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ وہ اس سے چر یا سين تقابس تنك كرياقفا

"جی آئی!بهت ضروری کام ہے۔"ہیشد کی طرح شہ طفے پر وہ مزید چھیل کئی اور جھٹ راحیلہ بیکم کے كندهي مردكه ديا-

و کل میته کائیٹ ہے۔ میں نے عماد تعالی ہے ولحصروال بحصن تقيه"

" تكمى لزكى التهيس بيشه آخرى ونت مي موش آباب "جوادات جرج"انے کے مودی تعامراس بار دونوں خواتین اے نظرانداز کرے صوفے پر



近2015 ピルタ 121 出来がいる



جابیتیس-''مکادتوشایددوستوں کی طرف گیاہے۔ ہوسکتاہے در سے گھرلوٹے تم پہلے ذکر کردیتیں تو ضرور رک جابا۔ "راحلیہ بیکم نے بہت بیارے اس کے چرب پر بھری لٹوں کو سمیٹ کر کان تنے پیچھے اڑسا۔

«مہوں۔ یہ تو ہے۔ میراخیال تعل انہیں یاد ہوگا۔ " وہ سمی ممری سوچ میں ڈونی کہہ رہی تھی۔ «مہماری ردھائی کی فکریں اب وہ زیادہ عرصہ تک یالنے والے قبیس محترمہ جلد ہی ان کی گئی نئی

مصوفیات شروع ہونے والی ہیں۔" تو بھر خطنے کے باوجود جوادنے ایک بار پھران کی تفتیکو میں ٹانگ اڑائی۔

دسطلب آیہ کیا کہ رہاہے آئی؟ اس نے چونک کراس لاہروا سے لڑکے کے چرے سے بات کامفہوم سمجھنے کی کوشش کی پھرراحیلہ بیکم کی طرف مڑی۔ عماد بھائی کے لیے وہ اتن ہی حساس تھی۔ وہ بھی بجپین سے بھی کہ اپنا تھا عمراس اہمیت کی اے اتن عادت ہوگئی تھی کہ اپنا حق سمجھ کروصول کرتی۔ عماد بھائی کی دوستی ساتھ ساتھ اس کا کل سرمایہ تھی بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ کے نئے زاویوں نے بہت سی باتوں کے مفہوم برل ویے تھے۔ ول نے نہ جائے کب باتوں کے مفہوم برل ویے تھے۔ ول نے نہ جائے کب باتوں کے مفہوم برل ویے تھے۔ ول نے نہ جائے کب باتوں کے مفہوم برل ویے تھے۔ ول نے نہ جائے کب بوری کمک بنی جارہی تھی۔ چوری کمک بنی جارہی تھی۔

معطلب اور جواد کی باتوں کا۔ بس جانے بھی دو۔ آئی ملکے تھلکے انداز میں بس دیں۔

" ومنماد ملازمت کے کیے بھاگ دوڑ ضرور کر رہاہے۔ اللہ اسے جلد از جلد کامیاب کرئے تمراس کابیہ مطلب ہر گزنہیں کہ وہ اپنی چھوٹی سی ووست کو بھول جائے۔"

' انہوں نے کسی چھوٹے ہے بیچے کی طرح اسے پڑکارا۔ جواد نے بھی ای سے نظر بچاگر منہ چڑایا الیکن اب اس کا مضطرب دل تھا کہ کسی صورت مظمئن ہونے میں نہ آرہاتھا۔

"و کیونوسی کتناروپ آیا ہے۔ ایک کیے کے لیے بھی وہ تجھے نظرہ ٹالے تومیرا نام برل دیا۔" خالہ نے نازی کے دولہ تارے کو دکھ کر کہا تھا۔ پھر زیردسی اس کا رخ آئینے کی طرف موڑ دیا۔ خالہ کی بات کی آئید آئینہ ہی نہیں فرزانہ آئی بھی زوروشور بات کی آئید آئینہ ہی نہیں فرزانہ آئی بھی زوروشور سے کررہی تھیں۔ کیلی کے بیہ جگنواس کی معمی میں دے کردونوں باہر چلی گئیں اپنے مقدرے تنا نہنے کے لیےا ہے آئیلا چھوڑ کر۔

تازی اور اسی کی طرح سیاستورا خوشبوؤل میں بسایہ کمرا تادیر کسی کے قدموں کی آہٹ کے منتظر رہے۔ آخر آنے والا آئی گیا اور دھیے قدموں سے چانا بیڈ کے پاس آنے کے بجائے سامنے سے گزر کر واش روم میں جاگھسا۔ آدھا گھنٹا مزید انتظار کی نذر ہوا۔ اب واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ دو سری طرف رکھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاکھڑا ہوا۔ نازی سرچھکائے پنڈولم کی طرح دائیں بائیں حرکت کرتے سرچھکائے پنڈولم کی طرح دائیں بائیں حرکت کرتے ان قرکار مان قدموں کوئی دیکھتی رہی۔ ایک بادوہ قدم پیر مخرک ہوئے کی سامنے سے گزرجانے کے بجائے آخر کار بیٹے کئی سامنے سے گزرجانے کے بجائے آخر کار بیٹے کئی سامنے سے گزرجانے کے بجائے آخر کار بیٹے کئی سامنے سے گزرجانے کے بجائے آخر کار

جیرے ہارہے ہیں۔ جینج کر کے آرام کرلیں۔ میں ایک ضروری کام سے جارہا ہوں۔ آپ دروازہ لاک کر چیجے گا۔"

عمادات مخصوص نرم کیجے میں یوں بات کررہے تھے بھیے بیہ معمول کا کوئی عام سادن ہواور دواسے ہر روزیوں ہی تھیجت کرکے باہر جاتے ہوں۔ تازی کے دل نے نوک نخبر کی سی چینن محسوس کی تھی۔ پلکوں کے کناروں سے سمندر کی لیرس نگرا میں اور پھیے نمی ادھرادھر بھر گئی۔

'' '' یو آغازے۔ ابھی سے ہمت ہار دوگ تو آگے کیسے بروعوگ۔''اس نے خود کو دلاسادیا تھا۔

0 0 0

وكل كلوني مولى موع جواب كيول نبيس ديتي-"

الل نے کھائے ہوئے ہے زار کہے میں کما۔وہ کافی دیر ے اسے پکار رہی تھیں محراس نے تو جیسے کان ہی لیٹ رکھے تھے جب سے راحیلہ آئی کی طرف سے ہو کر آئی تھی یوں ہی مم صم جیٹی جانے کن خیالوں میں کھوئی تھے ۔۔

''بیٹی! آگر فارغ ہو تو روٹیاں ہی پکالو۔ جانتی ہو' اولیں بھوک کا کتنا کیا ہے۔ اسکول سے آتے ہی شور مجادے گا۔ میری طبیعت بھی۔''جملہ کھمل کرتے ہے پہلے ہی اہاں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا اور وہ اپنے خیالات کے منجد ھارہے ساحل پراٹر آئی۔ خیالات کے منجد ھارہے ساحل پراٹر آئی۔

دمیری داخلہ نیس جمع کرنے کے لیے اپنی صحت کی قبانی دے رہی ہیں۔ ہے تا میں سب جانتی ہوں۔ پلیز ایسامت کریں۔ میں اس سال میٹرک کا امتحان نہیں ووں گی تو کوئی قیامت نہیں آجائے گی۔"

"المجمأ الجمال في المولي في دوابهي- البعي توجا ووثيال على له "

ال بیشہ بی اے ٹال دہی تھیں ان کے سامنے
اس کی صد مجھی چل بی سیس سکی۔ اب بید تو امال بی
جانتی تھیں۔ ان کی کھالتی سادہ سے سیرپ سے بننے
والی کھالتی شیس تھی۔ ڈاکٹرنے صاف الفاظ میں کہا
قالہ بہیپیٹروں کی ٹی ٹی آخری اسٹیج پر ہے۔ منگا
علاج بہترین خوراک اور عمل آرام۔ ورنہ زندگی کے
چند دن اور کی مسلت کے جلد ختم ہوجانے کا اندیشہ۔
ڈاکٹر بھی جانے کس دیس کی ہاتیں کر آتھا۔ بیہ سب
ہیں۔ علاج اور اچھی خوراک کے لیے جو پیہہ
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کیوں کرآسکتی
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کیوں کرآسکتی
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کیوں کرآسکتی
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کیوں کرآسکتی
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کیوں کرآسکتی
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کیوں کرآسکتی
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کیوں کرآسکتی
ہاری شینہ بی بی زندگی میں بیک وقت کو بھائے
ہاری شینہ براہ بر بیوگی اور غربت کے ہم سفر ہونے بر

جانتی ہو تیں توشاید کب کی دونوں بچوں سمیت فاقوں سے مرچکی ہوتیں۔

اس اندهیرے کے سفریس جرار صاحب اور ان کا کنبہ روشن جراغوں کی اند تھا۔ انہوں نے بیشہ ثمینہ پڑوسی ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ سلائی کا کام بیشہ ثمینہ گی ہی ہے کہ افر حیلے بہانے بھی ڈھونڈر کھے تھے کہ حرنے کے کئی اور حیلے بہانے بھی ڈھونڈر کھے تھے کہ جن ہے ٹمینہ اب کی اناپر ضرب نہ پڑے۔ یوں ان کی موذی مرض کے اعتمال نے ٹمینہ اب کی تھی تحریر کوتو ڈڈالا تھا۔ اپنے بچوں کی جانب دیکھتیں تو مزید زندہ موزی مرض کے اعتمال نے ٹمینہ اب کی جمعے ہمت موزی مرض کے اعتمال نے ٹمینہ اب کی جانب دیکھتیں تو مزید زندہ مال ہو کروہ بستر پر ڈھیر ہو گئیں۔ حال ہو کروہ بستر پر ڈھیر ہو گئیں۔ وصندلی آنکھوں سے سامنے بچن کی کھڑی ہے نظر

ی۔ امال کی نظروں سے بے نیازوہ روٹیاں بیلتے ہوئے ایک بار پھر کمری سوچ میں کھوئی تھی۔

آتے اس کے محرک وجود کو دیکھنے لکیں۔ وہ خود رو

یودے کی طرح روزب روزاویر بی اوپر بردھتی چلی جارہی

دو کمیں ایسا تو نمیں میرے علم میں لاتے بغیر عماد بھائی کا رشتہ طے کیا جارہا ہو۔ نمیں! آئی ایسا نہیں کرسکتیں۔ وہ تو جھ ہے بہت پیار کرتی ہیں۔ پیار کاوعوا تو عماد بھائی کو بھی ہے مگر۔ کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی جھے کڑیا مت کماکریں۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ لیکن وہ جھٹ کمہ دیتے ہیں "کتنی ہی بڑی ہو جاؤ میرے لیے تو کڑیا ہی رہوگی۔"

امال کی زوردار کھالی کی آوازنے ایک بار پھراس کے خیالات کاسلسلہ منقطع کردیا تھاساتھ ہی کسی شے کے کرنے کی آواز پردہ جو تک گئی۔

"اب ایک تو ہیں؟" جواب نہ ملنے ہرادھ کی روٹی توے پر چھوڑ کر کمرے کی طرف بھاگ کھلے دروازے سے نظر آتے منظر نے پچ راہتے ہیں ہی پاؤں جکڑ لیے۔ چاریائی ہے اٹھنے کی کوشش میں امال فرش پر اوندھی کر گئی تھیں۔ ان کے اردگرد پھیلی

ı

مَنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 122 جُوري 2015 عَنْدُ

كَيْخُولِينَ وُالْجَنِّتُ 123 جُورَى 2015 فِي 2015 كَيْخُولِينَ وُالْجَنِّتُ 123 مُورَى 2015 فِي 2015 في 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRAR RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

خوان آلود \_ ''الی!'' وہ یا کلول کی طرح چینی ان کی طرف

''مشد تنیں جذبوں کا بیخ موڑ دیتی ہیں۔اس کی بے رخى مين جعنى شدت موكى تيدامت اور پشيالى كايراؤ مجى اتنابى قريب موكان جو مهيس تسارى منول كى طرف لے جائے گا۔"

فالدين بت ي كابات بتائي تني مريها والكا ى الني مى دواية زم روسيد سے النانانى كواسى چھوٹی چھوٹی کو ہاہیوں یر بشیان کیے رکھنے وہ زم محوارے سے اور بے نیازی کامجیب احتراج - تازی کی ہر ضرورت کاخیال رکھتے۔ بات کرتے تو کہجے ہمی فی نہ جملی۔ اس سے کوئی کام برجاتا یا تعصان ہوجا یا تو یوں طاہر کرتے کویا کھے ہوائی نہ ہو۔ ایک طرف والتقع شوبرك فرائض يورب كررب تضاور ووسری طرف ان کی آجمیں بولتیں۔ معتمارے احساسات متمهارے جذبات متمهاری سوچ ... مجھ اس سے کوئی سرد کار حمیں سید میرارستہ حمیں۔ اس كم المول ك لس يكار تسدن س آك ایک عمری مل کی عمری ہے جہاں مرف اس سے کمین

عملو کے مل کا مکین بہت ہمیلا تھا۔ انہیں سمی اور سمت ديمين بن نه ويتا- ده حيب ره كرسب باور كروا جا آ۔ پھ لوگ چرول بر \_ توویکینسی کا بورڈ لگائے چرتے ہیں ماوجی ان می او کول میں سے تھے۔

اس روز کی شدید کھالی کے باعث الل کا بالال بعیبعز البیث کیاتھا۔وایاں پہلے عی آبی کے شدید حملے کے باعث ناکارہ تھا۔ قوری طور پر آسپتال کے جانے کے باوجودوہ جائیرنہ موسلیں۔ ہم بے موتی کی کیفیت میں تمن روز گزارنے کے بعد زندگی کی سرحد یار کر کئیں۔دکھ کے ان محول میں انگل جرار کی بوری

میلی اس کے کردموجود کی۔اس کے بادجودیہ احداس له موت کی سرحد کے اس طرف وہ اکملی کھڑی رہ گئی -- بالماربت شدت اسر مله أورمواقعا الال ايول العاكم آب كيے جاستي بي \_ آج مجی آپ نے میری ایک تہیں سی۔ پہلے بھی بھی اس سی سے بریانی کیفیت میں روتے ہوئے وہ سفید جادر ش ذیکے الل کے وجود کی طرف بدھی تھی۔ المنیس کریا نسیں۔ مبر کسد اللہ کی یکی مرضی ص-"عماد بعانى نے اسے اسے باندوں كے مصاريس کے کیا تھا۔وہ خود بھی رور ہے تھے۔اس کی ہرخواہش' ہرخوتی بوری کرنےوالے عماد معانی آج بالکل ب

جنازه كمر پنجاتو محلموالوں كوشمينساليل كان حكم رشتہ داروں کو اطلاع دینے کی فکرستانے کی۔اس ے بوجھا کیا تو جو خالہ کے سواکوئی نام اس کے ذہن میں نہ آسکا۔ فو خالہ حمرے دو سرے تھے میں اپنے بوینے کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہی اس کی کل رشتہ دار محیں سوجلی آئیں۔ "بلیاد پہلے ہی شیس تھا ایسال بھی دنیا ہے جل می - اللیے بیجے کیے رہیں محمه" محلے والوں کو اجأتك عان كيمرون كالتفارية وكياتفك المعرب خالسل ان بجول كي و يحد موتم ي موساب السين ساتھ لے كري جانك"

سوتم والے دان أيك يروس في صاف الفاظ مي كبرديا- خاله متذيذب تعين-ان كي بموخود الهين بشكل برداشت كرتى مى توان كى رشت كى بعاقى ك يميم بول كور كھنے ير كيو تكر آمان موتى-

المريبن أب تم بمي تواشين شين ركه علين جوان بچی کامعالمہے۔ کوئی رشتہ داری توہے میں۔ كونى اوريزوس يوليس-

" آئی!کیسی باتیں کردی ہیں آپ۔ بیالوگ غیر کٹیں۔ہمیں سکتے بھن بھائی کی طرح عزیز ہیں۔' فرزانه آلي كي جواب في اس كواويج موسكول كو دهارس دی حی-

النياند بينا برحمارے كرنے كى باغى سي یرانی بی کی ذمہ واری بیا بھتی بردا نازک معاملہ ہے۔ و من بولا والا كرب اور منه بولا رشته بهي کوئی رشتہ ہے۔" ایک اور خاتون کی ذو معنی بات بر واحيله بيكم كو ياؤ آيا- كي كينے كے ليے انهوں نے اب کھولے ہی تھی کہ فجو خالہ نے ہاتھ کے اشارے ے الہیں خاموش کرواویا۔ " يج ميرے ساتھ بي جا ميں محر" انہوں نے

ایک جملے میں ساری بات سمیٹ کی۔

000

احبى! بميس بني مون پر سيج پر اصرار كردى ہيں۔ الميزآب منع كرديجي كا-"

عمادتے کروی کافی کا تھونٹ بحر کر شیریں سہے میں است خاطب کیا جبکہ ان کی مات من کرنازی کو اپنی اس كريم زمرے زيادہ كروى للنے على صي-"وراصل مين مجم مصوف مول ... في الحال.."وه كمل بے نیازی سے كمدرے تصان جائتی سى د منتاخود کومن کاموتی طاہر کرتے ہیں۔اس سے کمیں

الیاں مال باب کے فرمال بردار ہیں۔ ان کے ایک اشارے پر کھ بھی کرسکتے ہیں جس کی قریب ترین مثل آج کی آؤنگ تھی۔راحیلہ آئی نے لیے آگر الع من ناشتة بري كه ديا تعابه شام كوجلدي كمر آنا اور فازی کو کسیں باہر کے جانا۔ حلم کی قوری تعمیل ہوتی

وجہوں اب آیا اونٹ بہاڑے کیے۔"نازی نے والمال كرموجا-وداک منع کرویں کی تا۔" مماداس کے جرے کے ارات کا بہت باریک بنی سے مشاہرہ کرتے ہوئے

一一一 الناسة المسترك المسترك

اجنبي كمر'اجنبي چرے اور اجنبي کیجے... فجو خالہ كم يني كم يس بحدويهاي تعاميها وراسة

بحرسوچی آنی تھی۔ایک بی شهرش رہے ہوئے جی الا الهيس بمي يمال لے كر لهيں آئي تھيں جس كي چینی وجه فجو خاله کی بهو رہی مول کی۔ وہ بدنیان اور جفکزالوہونے کے ساتھ ساتھ آرام طلب بھی تھی۔ ساراون بو ڑھی ساس سے کام کرواتی مخود پانگ تو ژ تی با جفکڑنے کے منصوبے بناتی۔ اس کاشوہر کاٹھ کاالو تھا ، اس کی زبان اور ہاتھ سے بندھے دھاکوں کے سرے بيكم كمائقه ميستصه

یمال کس طرح رمناہے میلے بی دن اے انچھی طرح سمجد میں آگیا تھا۔ ایک طویل جھڑے کے بعد وردانه مای المیں رکھنے پر راضی ہوئی تھی۔ یہ بھی علیمت تھا۔ منہ بولے رہنے تواہیں ایک دن بھی نہ رکھ یائے۔ وہ جن ہر اے بہت مان تھا' زمانے نے انسيس غيرينايا اوروه بن كئے كتنا آسان ہو باہے منہ بولے رہتے بنانا اور بھرانہیں توڑ دینا۔ خون کے رهتول في صير تيسي السين المالوليا تعداس كى سوچىس بهت اذيت پيند مولئي تعين-ساراون كام میں جی جانے کیاالناسید هاسوچی رہتی۔

وبحوئي رشته آكر نهيس قعالق باليالؤجا سكتا قعابه آخر عماد بعالى سال عماد بعانى أكر كمرير موت تو ضرور إ روک کیتے۔۔ انہیں یا چلے گاتو بہت اڑیں کے کمر امیدنے ایک نیا دیا روش کیا تھا۔ دراصل الل کی

تدفين سے اللے دان ہى عماد بھائى كو شرسے يا برجانا براله ان کا ایانتشمنٹ لیٹر آگیا تھا اور فوری جوائننگ کے لیے کماکیا تعارایک سمی می آس ایک انظار نے علن سے بھرے شب و روز میں اے ڈھے جانے سے بیار کھا تھا۔ آخر ایک دن اولیس بھاکتا ہوا کل

"ويكمود يمو الرياكون آيا بيس" فرزانه آيي اور جواد ہا تھوں میں بہت سے شار کیے چھوٹو کے پیھیے اندر آھئے۔ داحیلہ آئی نے کھانے پینے کابہت ساملان اوران سب کے لیے کپڑے بیمجے تنے مبنہیں ویکھ کر مامی کی بھی نہ رکنے والی زبان وقتی طور پر خاموش

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



كَ خُولِين وُالْخِيثُ 124 جوري 2015 فِي

ہوئی۔ "راحیلہ آئی خود کیوں نہیں آئیں اور عماد بھائی وہدوہ کمال ہیں۔"وہ بھاک کردروازے تک کی اور مایوس ہوکرلوٹ آئی۔

" "وونو آناچاہے تھے مگرای نے منع کردیا۔"فرزانہ آئی نے قریب ہوکر سرکوش کی۔ " "مگر کیوں؟"

''وہ کہتی ہیں... بھائی کے آنے سے تہماری مای حمہیں الٹاسید ھاسناتانہ شروع کردیں۔'' ''جی!'' وہ تا سمجی ہے ان کامنہ تکنے کی۔

مچروہی ہواجس کانازی کو بقین تھا۔ راحیلہ آنی کا اصرار بردھاتو عماد کو تھٹے ٹیکنے پڑے اور وہ ایک ہفتہ کے لیے مری روانہ ہو صحت

«میں بہت بورانسان ہوں 'شاید آپ میری ممینی انجوائے نہ کر سکیں۔"

لاہور سے مری تک کی ڈرائیو میں عماد کی جانب
سے ازخود کی جانے والی یہ پہلی بات تھی۔ اعتراف تھا
یا دھمکی کوہ سمجھ نہ پائی۔ وہ مری کی چڑھائی چڑھ رہے
تھے اور نازی کو محسوس ہوا عماد بھی اپنے مزاج کی
شد توں کی طرف بردھ رہے ہیں۔

" بجھے آج کک ایک ہات سمجھ میں نہیں آئی لوگ شادی کرتے ہی مری کی طرف کیوں بھاک پڑتے ہیں۔ ہونہ ایڈیٹس! جنہوں نے کبھی مری نہیں دیکھا وہ بھی اور جنہیں ازبر ہے وہ بھی۔"ان کے لیجے میں عجیب سی کھولن تھی۔

"كون كه محبت برجيز كامفهو بدل دي به بزار بارك ديكمى چيزس اور جگيس نی لگنے لگتی ہیں۔" نازی نے اپنی مسلسل جي آخر او ژوالی تھی اور عماد نے سارا فعیہ گاڑی کی بریک پر نکال دیا۔ ٹائر بری طرح چرچرائے اور گاڑی جنگے ہے رک گئے۔ شرے ہوئے خوابیدہ پانیوں میں جب کوئی تنکردے مارے تو بانی جاگ اتھتے ہیں۔ دائر در دائر جنم لیتا ہوا تلا ملم کچھ

اوڑھ لیتا ہے۔ عماد بھی اس وقتی اشتعال کے بعد اپنی پُرسکون جون میں لوٹ آئے تصد کمرے سرد خوابیدہ بانیوں کی طمرح۔ باتی کے چیدون نازی ان کے بظاہر پرسکون خول کو تو ژدینے کی خواہش کرنے پر خود کو کوستی رہی۔

000

مینے دومینے بعد جوادان کی طرف چکرلگالیا کر اتھا۔

مینے دومینے بعد جوادان کی طرف چکرلگالیا کر اتھا۔

تعالف اور کھانے پینے کی اشیا ہریار آخی جن کی

بروات خالہ کی ہموجواد کو آوھا کھنٹہ تک برداشت

کرنے کاجرخود پر کیے رکھتی۔ وہ آدھا کھنٹہ حکراس کے

لیے بہت انمول نزانے کی طرح ہوتے۔ وہ کرید کرید

کرجواد سے سب کااحوال ہو چھتی۔ کئ کی بارایک ہی

سوال دد ہراتی المکین تشفی نہ ہوتی۔

سوال دد ہراتی المکین تشفی نہ ہوتی۔

سوال در ہراتی المکین تشفی نہ ہوتی۔

و موے کڑے آیہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تہماری مال نے "آخرا کیک دن مائی کوجوش آبی گیا۔ ابھی جواد نے بہت سے شاپر لاکر جاریائی پر رکھے ہی شے کیدہ صحن میں نکل آئی۔

مورک ہے دیا والنائی ہو آئے تو ڈرائیور کے ہاتھ بھیج واکرو۔ تہارا آنا ضروری ہے کیا۔ حد ہے بے شری گ۔ میری ابنی بھی بٹیاں ہیں۔ آئندہ نہ آنا بھی سال۔ "مای نے صحن میں تھیاتی ہوئی اپنی چاراور پانچ سال کی بٹیوں کی طرف اِشارہ کیا۔

ماں کی بیبوں کی سرف ہمارہ ہیا۔
جواداس کے بعد پھر بھی نہیں آیا۔البتہ ڈرائیور
جھوٹو کو۔اب وہ بھی بھنے گئی تھی۔اس لیے بھی
چھوٹو کے ساتھ جانے کا نہ سوچا۔ جواد جوان جڑواں
بسن بھائی کا تیسرا ہم زاد تھا۔ ساتھ جنم نہیں لیا تو کیا
ہوا تھاتوا ہے اولیں ہی کی طرح عزیز۔اس کے بارے
میں بھی علمط سوچا جاسکیا تھاتو پھر پھیے بھی ممکن تھا۔
چھوٹو ای کے لیے رشوتی تھا تھ اور اس کے لیے
جان فراخیرس لے کر آئا۔

وسفاد بعائی! آج کل بهت اداس رہتے ہیں۔ وراصل وہ کسی کو پہند کرتے ہیں اور راحیلہ آئی مان میں رہیں۔"

و میں گو؟ ہم سی کا ول رک کر دھڑ کا۔ " ہے کوئی۔۔ ان کی کلاس فیلو تھی۔ اب ان ہی سیدوفتر میں کام بھی کرتی ہے۔ "

اسے نگا ہیک دم اس کے گرداند میراجھ آگیا ہے۔ امید کا آخری جراغ بھی بچھ گیا۔ ایک ایک کر کے اس کی واپسی کی تمام کشعبال جلائی جارہی تعیس آج آخری مشتی کو بھی آگ لگادی گئی۔

وقعی نے ایک اور بات بھی حمہیں بتانا تھی۔ انگل جزار مجھے اپنے پاس رکھنے پر راضی ہیں۔ میری تعلیم کے اخراجات بھی وی اٹھا تیں کے۔ یہاں رہاتو مامی مجمعی کھر بیٹھ کر روھنے نہیں دیں گ۔ کیا بیشہ ہم مامی کے فلام رہیں کے میرامطلب ...."

المادة المرين مست يمرز مستب المدام المرين من المرين من المرين ال

000

"زمن این پہلی بارش اور مردایی پہلی چاہت ذرا معکل ی ہے بعول ہے۔"

راحیلہ آئی شاید آے رعایت دے رہی تھیں،
ورند انہیں کمنا چاہیے تھا، مٹی آئی پہلی بارش بھول
میں جائے تو مردائی بہلی چاہت بھی نہیں بھولال دو
اللہ پہلی نظر میں ہی آئی نے اس کے چرے بر رقم
اللہ پہلی نظر میں ہی آئی نے اس کے چرے بر رقم
اللہ پہلی نظر میں ہی آئی نے اس کے چرے بر رقم
اللہ پہلی نظر میں ہی آئی ہو۔ شہلا ہے اس
میں ہے دراصل تم حقیقت جائی ہو۔ شہلا ہے اس
اوالادی وجہ ٹی بھو کچھ بھی تھا، لیکن عماد اپ
اوالادی وجہ ٹی بھو پچھ بھی تھا، لیکن عماد اپ
اوالادی وجہ ٹی بھو پچھ بھی تھا، لیکن عماد اپ
اوالادی وجہ ٹی بھو پچھ بھی تھا، لیکن عماد اپ

گا- تہمارے جیسی محبت کرنے والی بیوی ہو تو مامنی بھو لتے دیر نہیں لگتی۔"

انہوں نے اسے مجھانے کیا پی کی وضش کی۔
"یاد رکھنا بنی اوقت ہیشہ ایک سانہیں رہتا۔"
انہوں نے اپنا انھراس کے باتھ پر رکھ کر نری سے دیایا انھرس چرائی۔ گزشتہ سات دنوں نے اس کے ول کو دنیا کو تہد وبالا کردیا تھا۔ حوصلے مجتمع کرکے وہ کسی کو جیت لینے نگلی تھی اور تابت کی آگ میں گھر کر سب ہوئے اس کے مائی تھی ہوئے کی اور کے ساتھ بھی یہاں آگ میں اور کے ساتھ بھی تک ان فضاؤں میں تھم ہوتے کسی اور کے ساتھ بھی تک ان فضاؤں میں تھم ہوتے کسی اور کے ساتھ بھی تک ان فضاؤں میں تھم ہوتے کسی اور کے ساتھ بھی تک ان فضاؤں میں تھم ہوتے کسی اور کے ساتھ بھی تک ان فضاؤں میں کردھ کسی دی اور کی ساتھ بھی تک اور کی ساتھ بھی تک اور کی ساتھ بھی دی دی اور کی ساتھ بھی دی اور کی دور کی دور کی اور کی دور ک

"ارے بھابھی! آپ لوگ آبھی گئے۔ میرا خیال تفاصینہ نہیں تو کم از کم ہیں یا کیس روز تو ضرور لگا کر آئیں گے۔ "جواد ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اسے سامنے دیکھتے ہی جبک اٹھا۔

" میلومو! ہر کوئی اب تسماری طرح آوارہ کر دہونے سے رہا۔" آنٹی نے جواب دے کر اسے مشکل میں سمینے سے بچالیا تھا۔

'''''' ''' وہسمیا کی کہاں کھوے 'شانگ وخوب کی ہوگی۔'' وہسمیلیوں کے سے انداز میں کری محسیت کریاس آجیشا۔ محسیت کریاس آجیشا۔

''شاپنگ!بال کیول سمیں۔۔'' مماد نے کما تھا۔''ای نے دھمکی دی ہے۔ان کی بہو کو شاپنگ نہ کردائی تو گھر آنے کی کو شش نہ کرول۔'''الی ہی کوئی تاکید مختلف مقالات دکھانے کے بارے میں بھی شاید کی ہو۔اسی لیے دہ اسے ری سے بندھے قربانی کے جانور کی طرح پکڑ کرپٹریانہ''نقمیا محلی اور دامن کو دکھالایا تھا۔

وائد کھڑی ہول!"وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہتانے کو مزید کھڑی ہوئی۔ ہتانے کو مزید کچھ نہیں تھا۔

مَعْ خُولَيْن دُالْجَسْتُ 126 جُوري 2015 عَلَيْهِ

فَ خُولِين وُالْجَسَتْ 127 جُوري 2015 يُ

"آئے بائے! مال بحرے میرے کھر کا رنق کھا ریں ہے باب کیا ضرورت کے وقت جی کام سیں مسكتي- سيح كهتي موں چاچي تم اور تمهارا خاندان بهت احسان فراموش ہے۔" یہ دردانہ مای کی کڑئی آواز پورے گھر میں گونج رہی

تھی۔وراصل مامی اسے اپنی بھن شاہیند کے پاس کوئیٹ بهيجنا جامتي محمى للبحس كيال ييح كى ولاوت متوقع تھی اور ایک بے زبان خدمت گار کی تلاش میں اس کی نظرا متخاب نازی پر آشری نظی۔ خلاف توقع فجو خالہ کے منہ ہے انکار من کرمای آیے سے باہر ہوگئ-ہو خالہ نے پہلی بار اس کی طرف داری کرنے کی جسارت کی تھی اور پہلی بار اسے بھو خالہ کی اس جسارت سے اتفاق نہ تھا۔عارضی طور پر ہی سسی دہ اس شرے دور جانا جاہتی تھی۔ فرزانہ آبی اور عماد بھائی کی شادیوں کی آری دو ہفتے بعد کی رکھی تی تھی۔اس کے کے اولیں کے ہاتھ کارڈ بھیج دیا گیا۔ کیااب وہ اتن بے وقعت ہو گئی تھی کہ کسی آیک نے بھی خود آگر دعوت دینا ضروری خیال نه کیا- کیادافعی ای کاخوف اس قدر

طاری تفاسب ہے۔ ''ای! بچھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہوں۔"

اس نے میزر روے شادی کارڈیر آخری تظروالی اور فیصلہ سنا دیا۔ رضا مندی دیتے ہی مای اس پر صدقے واری ہوگئ- زندگی میں پہلی پارسہ مراچ تھیا کیما! اس کی زندگی میں چونکا دینے والے واقعات کی آیک کمبی فہرست تھی جو پہلی بار رونما ہوئے اور زندگی وهارايدل كنيا-

فجوخاله كابيثاات كوئنه جمعوز كياتفا اليب بإريعرنيا ماحول سے لوگ وہ خاصی ممبرائی ہوئی سی میکن شاہدہ باتی بت ایجے طریقے سے ملیں۔ وہ مای سے تدرے مختلف اور خاصی معقول عورت محیس ان کی

جار سالہ بنی سے بھی نازی جلد ہی کھل مل کئے۔ چھوٹا سا کھراور مخضر کنبہ میاں ہوی اور بٹی اب چو تھی وہ شاہدندہاجی کے تین مس کیرج ہو سے متعداب کیار ڈاکٹرنے بہت احتیاط کی آکید کی تھی۔ وہ سارا وتت ليقى رجيس- نازى جعث يث كام نبثاً ليتي- دن كاباتي تصه كب شب لكاتے اور بجى سے تھيلتے كزر تا-سب بچھ تھیک چل رہا تھا سوائے... قدیر بھائی یے۔اس کی نگاہیں اجلے بن کے منہوم سے آگاہ نہ حیب-نازی کوسامناہونے پر خوف آیا سیکن کوئی جار،

اميں نے کون ساہيشہ يمال رمنا ہے۔"وہ خود کو تسلى دين كيكن بيه بهى اس كى خام خيالى ثابت مولى-جین چند مبیتوں کے ایک ایک دن کووہ کمن کر کزار رہی تھی وہ اس قدر معلے کہ اسے ساری گنتی سارے حباب بعولتے تھے۔

شابیند باجی کا ایک بار پر مس کیج موکیا... مخروری صدمه اور پھراس بار پیچیدی جی زیادہ <sup>علی</sup>-وہ جالیس روز بعد بھی ہسترے اٹھنے کے قاتل نہ میں۔نازی کی والیسی کی امید س دم توڑنے لکیں۔ مای کا نون آکثر آیا۔وہ بس کی طبیعت دریانت كركے بند كرديتن - كاش كوئي خودے ہى اے لينے آجائے۔اویس بھی اینا مستعبل بنانے کی فکر میں بس کو بھولا ہوا تھا۔ وہ الیلے میں بیٹھ کر سوچوں کے مانے بانے بنتی کیکن واپسی کانقاضا کرتے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔شاہینہ ای کی طبیعیت تھی کہ روز بروز پہلے سے زیادہ خراب ہوتی جارہی تھی۔ان کاخیال رکھنے کو وہ ول و جان سے تیار تھی مکراس میلی نگاہ والے بھیریے کا کیا کرتی بھو کب ہے کھات لگائے اپ فكارى كى چھونى ي يوك كالمتظر تھا۔

البهت احيما كيا! فرذانه آني جو چلي آئيں'ميرائبمي بت ول جاه رہا تھا آپ سے کی شپ کرنے کو۔" نازی آمے برم کرخوش ول سے ملے می اور اسیس اندر

الدے واہ بھئی اہم نے تو کھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ المان شیں میرون کھرہے ،جے شملانے کباڑ خاندینا معاقبا۔"

ود جوش من كت موت آخرى جيلے ير خودى جوك الوك كنيس-شايد غيرضروري بول لئي تحيين جوابا الكامى يميلى يىلمى بسي دي-

الساب بير بنائيس- كيا كهائيس ك- مِن جعث بيث الل كالمجربية كرخوب باليس كريس ك-"اس في اراد المستفتلوكارخ بدلا تفاان كي چرے سے شرمندگي الام كرت كيد

المرے سیں بھی۔ ای کھاتا ہوا رہی ہیں سب اں چل کراکھے کھائیں گے۔ تم بس جیھو میرے ال- آج مي صرف تم سے طف آني مول-"انهول فازى كوبازدت بكر كربتماليا-

المنسان جنت میں آئے اور جنت کا میوہ نہ المنظمة بياتو كفران لعمت ب-"

واوف اوازبلنداسية آسفى اطلاع وى مى العالب القياريس دي-

اللاق الم في الله چورے كو زيادہ بى شهر دے ل ہے میلے بھی کھانے کے سوالور کوئی کام نہیں الما اب توبالكل بى اين شاى ريدارز (توت المن المهارك بكن كي طرف لكاكر بيضا ريتا ہے۔" والمساناسابوكركان محاف

الكى بات سيرے آني اس جب مى كوئى الحيى ال اول اوخودى اسى بالتى مول-"

الكاكى حمليت يروه أكر كركار جهاز في كالخواملين العلق جملے ربھرو میلا را کیا۔وہ کمہ دہی تھی۔ ''آخر الم مراجاتي جي إورسيلي بحي-"

الودو خواتين كے ورميان آج ميري دال ميس الماس وه محبوان كاداكاري كريابوا جلاكيا-الى إشهلا كيسي محى؟" نازى في بلا تميد بات و کی تھی۔ فرزانہ خاموتی ہے اس کے چرے کو الم الله المين الجروكة شركر كين لكين-

البحواري مسرال مين داخل مونے يملے ي كھر تنتیم کروا دے اور جس کی فرائش پر یو ڈھی سا**ں ا**ینا كمراكيا بوراكم جعوز كراويرك بورش مس رہے لكے بالديثي كالمرمتاثر ندمو بهو بعربعي اس بيناية کھرکوسنبھال سکے نہ کھروائے کونٹے۔ تووہ کیسی ہوسکتی ہے نازی!" انہوں نے چند جملوں میں شہلا کی فخصيت كاخاكه بيش كرييا تعامه

" پھر بھی ... عماد کے دل میں تو دہی بستی ہے۔" نہ عاہتے ہوئے بھی نازی کے منہ سے بھسل حمیار "بال "كيول كمه محبت خود غرض موتى ب-ايخ سوا اسی اور طرف دیکھنے ہی جمیں دیں۔"انہوں نے تھلے ملء اعتراف كياتفا

"وہ شادی سے پہلے بھی آیک بردے باپ کی بنی تھی اور بعد میں بھی برے باب کی بنی ہی رہی۔اس کر کونہ ا بناسل-اس نے محبت توکی تھی محمر معانہ یائی۔ د حور ایک میں ہول جو نوعمری کی محبت آج بھی نبھا

رى مول-"وەسوچ كرده كى-وسحبت أكر محبوب كے ليے جھكنانہ جانتي ہو تو فقط كالمنخ والمفي تنك جوت كي الندره جال ب- جنني وير تک بینے رکھومے از خم کمراہو باجائے گا۔ مماوجی شاید اليصى كى احساس سے دوجار بوكيا تفاورينہ جينے جاؤ ے اسے بیاہ کرلایا اور بورے جار سال جھنی والهانه محبت اس بر چھاور کر نارہا۔اس سب کو دہلیتے ہوئے سمجه میں نمیں آباکہ اجانک صرف اولادنہ ہونے ہراتنا برا تدم اخوالیا- طلاق ہی دے والی جبکہ ہم لوکوں نے ئە بھى أس كى كا حساس دلاما نە بى دباؤ دالا-"

وہ ماصی کی مجھ مختیاں نہ سبحہ یانے بر الجھ رہی تعیں۔ نازی کی سمجھ میں آگیا تھا کہ جذبات میں آگر کیے نیصلوں کا وقتی غیار جب بیٹھتا ہے تو وہ مخص ہو آ ہے اور چھتادوں کی دلدل میں عماد بھی اب عمر محرفکل سين المين كان دلعل الم

"آخر کب تک کھیاتی رہے گی بیہ آتھ چھلی مجھ

وْخُولِين وُلِكِتْ وَعُمَا جُورِي 2015 يَوْرِي 2015 يَدِي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الله خوانين والجسط 123 جوري 2015 يجي

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ائتائي قريب اس كى دلى دنى عصيلي آواز ابحرى من الله سے بلیث جموث کرسٹ میں جاکری دو برنن دهوناچھوڑ کردیوارے جا گی۔

الميرب مبركواور كتنا آنائے كى- جارسال بيت من تيرے كرے الحات يادركه إزروس كرتے كر أوَل أوا كلامل نه آفيدول-"

تدرية اس جولى عير كرجمتا والقا- وه سسک کررہ کی۔ ذرای آواز بھی نکالتی توساتھ والے كمرے ميں ليش شارينساري تكسيا آسال اللي علي جاتى۔ ب بحرم وه او را الميس عامق مي- ون اوجيد تميد كررى چا آنا تھا ممردات ... ہردات بہت بھاری ہوتی تھی۔ كزشته عارسالول مين ان كنت رايس اس في حصولي ی محرکے وجودے چہٹ کر جائتے ہوئے گزاری میں- برابروالے بید بر اس شاہدندہای کی بے خوالی کی کوائی لیک کی تعیوں جوں" دیں۔اس کی طرح شاید وه بھی ان دنول سوئی معیں بجب تھریس کوئی مهمان شرابو آیا قدیر کھریرنہ ہو تا۔ شب کامہمان قدیر کھر آتا تواہے بے تار کام یاد آجاتے۔ باربارات یکار ما۔ وہ مجمی بھی سحرکو بھیج دی۔ بھی سحرکوساتھ کے کرچلی

الكام تمثاكر ميرك كرك مي آنا-" وه موقع ملت ہی سر کوئی کر با۔ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جسیں مانے ی-آگلی مسج قدر کاغصہ اشیاکی اٹھائٹے پر لکاک ۔وہ کانوں مين كرواتيل ذال يتي-

آج بھی آیک الی ای میج تھی۔ وہ بکتا جمکتا باہر جلا حمياتواس في فتكر كيا بمراب شام ذ حله لونا تعالو غصه ہنوز قائم تھا۔اس کی چنیا کوالیک جسکے سے چھوڑ کروہ وروازے کی طرف برحما۔ پھرای تیزی سے واپس بلٹ كراس كے سامنے آ كھڑا ہوا۔

"جے تونے اپنی بیسائمی بنار کھاہے 'وہ بہت کمزور ساراہے۔ کیا مجمعت ہوس کے پیٹھے جھپ کرنے جائے کی۔ لکتا ہے قطرہ قطرہ زہر لی کر مرتا اس کے تعيب على حميل بي تصديل أجى حم كدينا

مول-"وه کن سے نکل کر کمرے کی طرف جلا کیا تھا۔ ود اس کی مہم باتوں میں اجھی وہیں کھڑی الجھ رہی

معظمو تطرو زمريد قصه ختم كردينا مول يدكيا مطلب .... کہیں شاہ بندیاجی کی تامعلوم اور انتی طویل الله الله الله الله الله الله

و تیزی ہے اس طرف لیک- کرے کے وروازے تک سینی توید کا دیا کریج کے "مقصد" حتم کردا تقله پراس کی طرف دیکھتے ہو ، مرده انداز میں بنس

" بحرب سح إسم ابركل بن بجول سے ساتھ كميل ربی می- ده بیرونی دروازے کی طرف بمالی سیان وروازے يرموناسا بالاد ميوكردك كئي-

" حرکومیں نے محلے کے بچوں کے ساتھ میلے میں بعیج دیا ہے۔"وہ عمل منصوبہ بندی کرچکا تھا۔ "لى نى كل... نى نى كل تجمعے بيجاؤ-"اب آخرى

اميد بروس خاله سي- وو ملق ك على جيني مولى ميوهيول كي طرف بعاض كلي ليكن أيك ي جست لكا كمعادات روك يكاتفا

وکیوں خود کو تمکال ہے میری شنرادی! تیری لی ل کل تو ہفتے بھرے میکے میں ہے اور اس کا شوہراہمی منڈی سے سیں لوٹا۔"

قدر نے اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش كرتي موسية كمان خودكو جعزات موسي جنني توت ے چی عق می چیری ہی۔

«الشهه» اس سے پہلے کہ قدیر اینا ہاتھ اس کے منه ير ركه ويتا-اس في اصل در محتكمة العلا العلي ال يل بيولى دروا زها برس وحرو حرايا جاف لكا و کمیابات ہے بچہ ارو تا کیوں ہے؟" بی بی کل کاشوہر خان جاجا یکار رہا تھا۔ وروازہ تھلنے میں دو مفت کی تاخیر موكى تؤوه ديوار يعلانك كراندر آجا مك

وه جار سال حمين جار صديان محين مجنهين كاث

كرايية شركي فضاؤل مين ددياره سانس لينا نعيب موا ا وقت کی گاڑی کتنے اسٹیشن آئے بریمہ چکی تھی۔ اویس کو دیلیم کر اندازہ ہو یا تھا۔ اس کی نظموں کے مله ميزك كاطالب علم نهيس لمبااونجانوجوان كميزا ما۔جواد اور اولیں نے انٹر کرلینے کے بعد اسمے آئی الیں ایس بی لوتک کورس کے لیے ایلائی کیا تھا۔جواوتو ميست كليترنه كرسكا-البيته اويس آج كل كأكول لمشرى اليدى من زر ربيت تعادن مرف اس يهال تك منجانے میں انکل جرار کا بحربور مالی اور اخلاق تعاون شامل تھا بلکہ ان کا کمر تعلوا کراس کی ضروری مرمت م کرواوی تھی۔جیاں اب جو خالہ بھی ان بس بھائی كے ساتھ رہے كى تھيں۔

ایک سکتی شام کی راکھ اب بھی اس سے وجود میں مور مجاتی سی-اس شام بل بعرکی تاخیراے بیشے لیے تاریکیوں میں وطلیل دی عراللہ نے اسے بچالیا المل اوحرقدر وروانه كمولة بى جاجا سے ليك كر وهازس ارت لگا-

وسيري يوي مجھے چھو ژ کرونيا ہے جلی منی جاجا!"وہ وقدر کوجیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی تمناکررہی تھی مفلحا" خاموش ہوئی۔ برد سیوں نے اس سے مراع كرلامور فون كرديا تفا-أعطي دن ملا اي اور موخاله كے ساتھ اوليس اور جواد بھي آگئے تھے اور وہ اینا ملكن بانده كرخود بخود تيار موكئ-

مراحيله آني كيسي ساور فرزانه آني وه كمال مولى

اس نے کمر مینیے تک انظار شیں کیا تھا۔ راستے الى تى شروع بولق-

" دونول نعیک بین-حهیس یاد کرتی بین-"اولیس مے سیدھے سادے جواب سے جواد کی سلی تہیں

« فرزانه آلی کاسونای اور ان کی طوفان میل جو ہر وقت نازی خالہ کازی خالہ کرتے ہیں - وہ سیس الوك ١٠٠٠ من كالواكاعورتون والع اندازيرسب كو

دحور عماد محالى سدان كى سنوسدده كيسي يهم كاسوال انتامشكل توجميس تفاكه وودونول اليب ومرب کی طرف دیکھ کرخاموش ہوگئے۔ "كيابات ب عيب كيول موسط جواب تودو-" نازی کی سائسیں رکنے کلی تھیں۔ "دراصل ... عماد بھائی نے شہلا بھابھی کو طلاق وے دی ہے اور یے ویے میں ہی ان کے۔"جواد مخقرسا جواب دے كركا زى سى امرد يكھنے لگا تعااوروه سوچ میں پڑئی۔

ويخ ك والعدى وربعدى وسبات ملف أك تصدان سب میں بس ایک وی چرو سیس تعایدے سب سے پہلے آنا جا ہے تھااور کوئی نا بانہ سبی حمودہ اس کے دوست میم ساز اس کے بهدرد تورہ تھے۔ شايداب اس رشية كى المستندر بى سى-و محاویعانی کیوں تہیں آئے؟ " آخراس نے ہمت

محبت شادی اولاد نه مونا ... پهرطلاق ... محبت

كركے يوجھ ہی کيا۔ ودعماد اب وہ عماد كمال رہا ہے۔ كم كوئى محو تلتے بن میں بدل منی ہے۔ لمنا جلنا آنا جاناسب حسم اسپے خول میں بند ہو کر رہ کیا ہے۔" فرزانہ آئی نے اداس کہج ميں بنایا تھا۔

انون كر بلوكياب ميرايد!" راحيله آئي في آیک معنڈی آہ بھری۔

الله كرے اس كے بكھرے وجود كو سميث لينے والى كونى اس كى زندكى ميس آجائے"

نازی کو دیکھ کر آنٹی کی آنکھوں میں ایک خواہش جاکی تھی اجے سمجھ کرنازی نے سرچھکا لیا۔ عماداس کے دل کے صحرار برہے والی پہلی بارش کی طرح متھے۔ ایک طویل اور ضبر آزما مسافت کیے بعد عل سبی ا قدرت آكروه نام اس كے نعيب ميں لكھنے جارہ محى تواس كيااعتراض موسكا تغا-رفته رفته بيه مفهوم سب بى كوبھا كىيا تھا لىكن عماد-

انہیں منانے کے لیے آئی کو خاص طور پر محنت

مِزْخُولِينَ ثَالِحَتْ 131 جُورِي 2015 إِنَّهُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مُنِيْدُ خُولِتِن رُّالْجُسِتُ 130 جُورِ کَل 100 فِيْكِ

جنوری 2015 کا شمارہ سالگرہ نمبر شائع هوگیا هے

### جوری 2015 کے شارے کی ایک جھلک

ایک دن حنا کے ساتھ'' ایک دن حنا کے ساتھ'' ایک ''مبشرہ ناؤ'' کشروروز

الله مون تيري كهوج مين" رمثاالد كالحمل ناول

الله "بعد هنت كا دنگ" قرة العين رائد كالمل ناول

الله "رها جو تيرا هو كر " فرحت وكت كاناوك الله " وندكى تيري هم سي " أم ايان كاناوك

الله عانی ناز، سیمایوت عاصم، وعافاطمہ، روشائے میدالقیام، اور نازش ایس کے افسائے

ثَة ''اک جهاں اور هے'' سعوۃ المنتھیٰ کا ''تاک جهاں اور هے''

معطورہ اس کے علارہ

اس کے ملا وہ بیارے نبی میکھنے کی بیاری با تیں ،انشا منامہ،شویز کی ونیا ک معلومات ،مصنفین سے عبد سروے اور و وسب پھی جوآپ پڑھنا جاہتے ہیں

چىنى ئىلىنى ئ ئىلىنى ئىلىن

جبکہ عماد کی زیر اب مسکراہٹ مری ہو کر بورے چرے پر سیل کئی تھی۔ وہ اتنے رنوں سے ڈاکٹر کی بدایت برنازی کے ڈیریشن کی وجہ دریافت کرنے میں للے ہوئے تھے۔ آج کوئی نہ کوئی سرایاتھ آئی کیا۔ ومس کی محبت کو بھی ہوں ہی ہے کارجان کرول سے تكال .... نكال يا عي عيج؟ آخروه بمت كرك سب كمه می جوایا "مماد کا قبقه کرے میں کو بج رہاتھا۔ " آؤ۔ آج حمہیں اینے بارے میں سب بتا آ مول-"نازى كالماته بكر كرده صوفير أبيت وتشهلا ميري كلاس فيلوسمي بهت زين أيكثواور ماضر جواب دوسرے کلاس فیلوز کی طرح میں جھی اس کی ان خوبیوں کو اور ان کی وجہ سے اسے پیند کر با تھا کیلن بدیدری اتن ہی تھی۔جیسے ہی ایم لی اے مکمل ہواسب ہی نئی منزلوں کی تلاش میں اپنی آئی راہ یر چل نگلے۔ تم بھی جانتی ہو انچھی ملازمت کی تلاش فين مين بهي ايك عرصه سركردال ريا-" محاورک کر چھے سوچنے کے پھر میم سا

سر میں ایک دنوں کی بات ہے۔ جب شہلانے فیس بک پر جھے ابروج کیا تھا۔ یا قاعدہ دوستی کا آغاز بہیں ہے ہوا۔ وہ آیک ملی بیشنل کمپنی میں ملازمت کردہی مقبی۔ وہاں آیک سیٹ خالی ہوئی تواس نے میری ک وی ریفر کردی۔ یوں ہم کو لیگر زئن گئے۔ کمپنی میں وہ بہت اہم یوسٹ پر کامیابی ہے اپنے فرائض سرانجام دے رہی تھی۔ میں آیک بار پھراس کی خوبیوں کا معترف رہی تھی۔ میں آیک بار پھراس کی خوبیوں کا معترف

"بندیدگی تی تو محبت کا پہلا زینہ ہے۔" نازی کی وصیعی می سرگوشی پر عماد نے چو تک کراہے دیکھا۔
"بال! جیسے تم چیکے چیکے مجھ سے محبت کرنے گئی تھی۔
"میں۔" اب کے چو نکنے کی باری نازی کی تھی۔
"جواد نے بھے پریہ انکشاف تمہارے جانے کے بعد کیا تھا۔
ایک روزوہ مجھے اپنی ممی سے ملوانے کے لیے اپنے تھا۔ ایک روزوہ مجھے اپنی ممی سے ملوانے کے لیے اپنے تھا۔ ایک روزوہ مجھے اپنی ممی سے ملوانے کے لیے اپنے گھر لے گئی۔ وہاں اس کی ممی نے باتوں باتوں میں کہ

عورت بحیثیت عورت کچھ بھی نہیں! روز بروز بردھتی ہوئی ان سوچوں نے اس پر ڈپریش طاری کردیا تھا۔ ڈاکٹر ہرہار خوش رہنے 'اچھاسوچنے کی تلقین کرتی مگر عمل صفر۔ آخر اسے عماد کو اکیلے میں بلاکر ہدایات دبنی پڑیں۔

0 0 0

"بيرسب كيا ہے اور اوھر كيوں ركھا ہے؟" اپنے كمرے ہے باہر نكلتے ہى اس كى نظر لاؤ كي ميں وھرى رائى اشيار اے البعذ - حرير برزى - رنگ برنگ كے زنانہ حرير برزى - رنگ برنگ كے زنانہ حرير برزى - رنگ برنگ كے زنانہ حريم مساحبہ! آج مبح مج عماد صاحب نے اسٹور كى صفائى كروائى ہے اور بہ فالتو سامان فكا لاہے - كمہ رہ صفائى كروائى ہے اور بہ فالتو سامان فكا لاہے - كمہ رہ صفائى كروائى ہے اور بہ فالتو سامان فكا لاہے - كمہ رہ صفائى كروائى ہے اور بہ فالتو سامان فكا لاہے - كمہ رہ صفائى كروائى ہے اور بہ فالتو سامان فكا لاہے - كمہ رہ صفائى كروائى ہے اور ہو لو ورنہ كى اور كو دے ويتا ـ "

حمیدہ نے اس کے سوال کا مفصل جواب دیا۔اے حال ہی میں عماد نے کل وقتی ملازمہ کے طور پر رکھا تنا

سلا۔ "آج توسنڈے ہے۔ جلد اٹھ سے تصنو بھے ہی جگا دیا ہو تا۔"اس کی خود کلامی پر حمیدہ خاموش رہی تھی۔

''اورناشتا۔ ناشتاکرلیا عماد نے؟'' ''نہیں ابھی نہیں'اب ساتھ کریں ہے۔''لاؤن میں داخل ہوتے ہوئے عماد نے نے جواب دیا تو حمید کچن میں چلی گئی۔ نازی ایک بار پھراشیا کے ڈھیری طرف متوجہ ہوگئی۔

"بید-بیرغالباسشهلا کاسلمان ہے۔ آپانے پیمنگوا رہے ہیں!"وہ متحیر تھی۔ اس کی ضرب یہ کامیر اللہ لیال کس کا رکار

رہے ہیں جو سیر سے اس کی ضرورت کا ہو باتو لے جاتی۔ کسی کابے کار سامان ہم اپنے گھر میں کیوں جمع کیے رکھیں 'عماد کالہ الرواسان آگر کھوجتی نظریں نازی پر مرکوز تھیں۔ "صرف ہے کار سلمان ہے۔ اس سے وابستہ یادیں نہیں ؟" شہلا کا براہ راست ذکر پہلی یار دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ نازی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا

°ارے۔ارے دیکھ کربھئی احتیاط سے چلو۔" وہ کچن سے نکل کرسید ھی ان ہی کی طرف آرہی مسى-اس كے رائے يعنى بورے لاؤر يج ميں ہرروزكى طرح کوئی بھی چڑنظا ہربے تر تیب یا اپنی جگہ ہے ہی ہوئی نظرنہ آئی تھی مرہو تا یمی کدوہ چلنے کا ارادہ کرتی اور کوئی نہ کوئی ہے' کری کا پاپیہ 'میز کا کنارہ تھو کر کھانے خود ہی اس کے قد موں میں آتے۔ پھروہی عماد كا آئے برہ كراہے تھام ليا۔ نصب حتيب كريان كا فكر مندلهجداوراني مسكرابث كوبمشكل جسيات بويان کی انہوں میں بڑے مان کے ساتھ ساتی ستازی۔ ایک چھوٹی می خوش خبری نے سارامنظری بدل ڈالا تفیا۔ وہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا ہیں کی آمد کی پیچکی اطلاع نے سوئے ہوئے شہزادے کو آیک گخت بیدار کردیا تھا۔ مماد جیے خود بخودایے خود ساختہ خول ے باہر آگئے تھے۔ باتی سارا کل تو پہلے ہی نازی نام کے سحر کا اسپر تھا۔ اب بیہ جادد مزید سرچڑھ کر یو لنے لگا

راحیلہ آئی باوجودجو ٹون کے درد کے ہرروزیچے
آئیں' باکہ ۔ دم کیا پانی اپنے ہاتھوں سے اسے
بلاسکیں۔ فرزانہ آئی دن میں گئی مرتبہ فون پر اپنے
گیمات اور مفید مشوروں سے اسے نواز تیں 'انگل اور
جوادی خوشی کے نوکیائی کہنے۔ اب ممادی طرف سے
بھی کوئی کیک باتی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ خوش تھی
مطمئن تھی مگر بھی بھی رہیا۔
مطمئن تھی مگر بھی بھی رہیا۔

دفتہ ملاکی طرح آگر میں بھی مال ندین پاتی توکیا عماد مجھے بھی۔ کیا اولاد کا ہوتا اس قدر اہم ہے۔ میاں بیوی کا باہمی رشتہ۔ اس کی کوئی اہمیت نسیں؟ کا باہمی رشتہ۔ اس کی کوئی اہمیت نسیں؟ صرف آیک چیز کے ہونے سے عورت معتبرے،

صرف ایک چیز کے ہونے سے عورت معتبر ہے، ورنداس کی اپنی شناخت کمال گئی! مرد بحیثیت مرد۔ کمل!

عَلَيْ حُولِينَ وَالْجَلْتُ 333 عِوْرِي 2015 يَكُو

WWW.PAKSOCIETY.COM ON RSPK.PAKSOCIETY.COM FO

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



وَيِنَ وَالْكِنْدُ \$ 132 جُورِي 2015 فِينَ

والول کولے کر آؤل۔ شہلا میں دیچی رکھتا ہوں توانے گھر
والول کولے کر آؤل۔ شہلا بہت شرمندہ ہوئی تھی ان
کی اس قدر کھری بات پر اور میں نے اے شرمندگی
سے نکالنے کے لیے ای ابو کوجلد لانے کاوعدہ کرڈالا۔
اسکنے روز آفس کیا توارادہ شہلا سے معذرت کرنے کا
تعالیمین جب سامنا ہواتو پچھ بولائی نہ کیا۔ کہاتو صرف
انٹاڈو یو میری می ؟ وہ ہر گزنہ جو تی بلکہ اس کی آٹھوں
انٹاڈو یو میری می ؟ وہ ہر گزنہ جو تی بلکہ اس کی آٹھوں
کی بو می ہوئی چک کوئی اور بی کہانی سارہی تھی۔ "
کی بو می ہوئی چک کوئی اور بی کہانی سارہی تھی۔ "
مرف اولاد کی خاطرات طلاق دے دی۔ " محاد کو احساس ہوانازی اس کی محبت کمانی سے بے زار ہور ہی
احساس ہوانازی اس کی محبت کمانی سے بے زار ہور ہی

الرراصل بم دونول بحے مبت مجھتے تھے۔ورو تی پىندىدى تىمى يا ئىرخا ہرى ئشش-اس كى دەخوبيال جو بحيثيت سألفى طالب علم اور كوليك مجصير متناثر كرتي تعیں عشادی کے بعد پس منظر میں چکی تکئیں اور بحیتیت بیوی اور بهو کا کردار بحصابوی میں جتلا کرنے لگا۔ پھھ ایسانی حال اس کابھی تھا۔ شادی سے پہلے کھر سے باہرے ماحول میں مرد اور عورت کا تعلق جو فینٹسی کری ایٹ کرائے مثاری کے بعد کی عام کھریلو زندگی اس سے بگسر مختلف ہوتی ہے لیکن شہلا اس فرق کو سمجھ نہ سکی۔وہ عملی زندگی کی ذمہ دار ہوں کو تعل کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔میں نے ان حالات کے یاد جوداس کا بورا ساتھ نبھایا۔اے سسرال میں رصالبند حميس تفاكلة ااى ابواور جواداويركے بورش میں شفٹ ہو گئے۔اس نے کما 'دوسال تک بیخے کانام ندليرا - على في الناليا-ات كمرك كام كرناي ندنه تعا هر کام محلیے ملازم آگئے۔ یہ سب میرا کو آمریش نہیں تو

اور کیا تھا۔" نازی قائل مونے انداز میں خاموش

"المين اب حميس وہ بات بنانے جار باہوں جو آج

تک کی سے نہیں کہ پایا۔ شادی کے نیسرے سال

بھی جب ہم فیلی شروع کرنے میں ناکام رہ تو شہلا

جھے زردی اپنے ساتھ ڈاکٹر سلمان کے پاس لے گئی۔

وہ شہلا کاکٹرن بھی تعام حال ہی میں امریکہ سے ڈکری

لے کر لوٹا تعام اس نے ہمارے کچھ نیسٹ وغیرو

کو اے تھے بین کی رپورٹس میرے لیے بہت برط
طوفان لے کر آئیں۔ میری زندگی کا سکھ چین سب
بہاو ہوگیا۔ ان رپورٹس کے مطابق میں باپ بننے کی
بہاو ہوگیا۔ ان رپورٹس کے مطابق میں باپ بننے کی
المیت سے محروم تعام

"کیا! کمر مرض ؟"نازی جرانی کے ساتھ ساتھ بدحوای کا بھی شکار ہوئی۔

رہ ہم ہے جھوٹی رپورٹس بنوائی تھیں۔ مجت کی جس جھوٹی فینٹسسی کا شکار ہو کر اس نے بچھ سے شادی کی تھی۔ اب ڈاکٹر شادی کی تھی۔ اب ڈاکٹر سلمان شاہ کے روپ میں آیک بہتر آپشن اور ہم پلہ فخص نظر آیا تو بچھ سے علیحہ کی کافیصلہ خود بخود ہو کیا۔ ان دونوں نے مل کرخاص منصوبہ بندی کے تحت ایسے حالات بیدا کیے کہ میں طلاق دینے پر مجبور ہو کیا۔ ہر حالات بیدا کیے کہ میں طلاق دینے پر مجبور ہو کیا۔ ہر وقت کے طبعے کہ میں طلاق دینے پر مجبور ہو کیا۔ ہر وقت کے طبعے کہ میں طلاق دینے پر مجبور ہو کیا۔ ہر وقت کے طبعے کہ میں طلاق دینے پر مجبور ہو کیا۔ ہر وقت کے احساس نے وقت کے طبعے کہ میں طلاق دینے پر مجبور ہو کیا۔ ہر وقت کے احساس نے مجمعے اندر سے تو قریمو ڈویا تھا۔ "

"مجھے شاوی ہے انکار کی بھی بھی وجہ تھی۔"
"ال ایقیتا" تم ہے کیا بھی کسی ہے بھی شاوی کرنا
نہیں چاہتا تھا۔ ایک ٹوٹا ہوا ناکمل محف کسی کو پچھے
نہیں دے سکنا۔ حقیقت جان لینے کے بعد دویارہ انی
ذات کا تماشا بنانے کی ہمت نہیں تھی مجھے ہیں۔ "مماؤ کا
لجہ دھیمااور ممکین تھا۔

" آپ کو میری محبت پراعتاد نهیں تفاج "نازی نے تڑپ کر پوچھا۔" جانتے تھے نا آپ میں تو بھین سے صرف ایک ہی خواب ' صرف ایک چرے کی اسیر موں۔"

" ای ایک بات کا اعتبار ہی تو تعاد اس اعتبار کے سارے باتی عمر جی لینے کاخواہاں تعالیکن آگر شادی کے بعد میرے ادھورے بن کی حقیقت کھلنے پرتم بھی مجھے

موادیتی او پرزنده رہنا میرے لیے ممکن نہ رہتا۔"
میرے ول کی بیاسی نشن پر کرنے والا بارش کا پہلا قطرو
میرے ول کی بیاسی نشن پر کرنے والا بارش کا پہلا قطرو
میری اور متی اپنی پہلی بارش بھی نہیں بحولتی۔"
میری میری زندگی میں بمارین کر آئی ہو۔ بقین
اواکر رے ہوئے ہر موسم کی یا دمیرے ول ہے مث
میں میرا کھر اور میرا ول صرف تہمارا
میں میرا کھر اور میرا ول صرف تہمارا
میرے رخول کو اشتیاق بھری نظموں سے دکھے رہے۔
میرے رخول کو اشتیاق بھری نظموں سے دکھے رہے۔

اجانک سیل فون کی دیب بی اور ان کی شوخ نظرون کار تکازنوث کیا۔

اُنسبیلوعماد پلیزا فون بند مت کرنا۔ آج میری بات پوری من لو۔ "سیل سے ایک جانی پیچانی آواز ابھری ملائے۔

" دهمماد! میں بہت شرمندہ ہوں۔ حمہیں دھو کادے کر مجھی خوش نہیں رہ پائی۔ سلمان نے بھی مجھے چھوڑ ماسے۔"

ماہے۔" دفسیلو۔ ہیلو' آواز نہیں آری۔" عماد تھمرا کراٹھ کوڑے ہوئے۔ "سوسم خراب ہے شاید ہمی لیے مکٹل نہیں آرہے۔"

تازی سے کفتے ہوئے وہ باہرلان کی طرف نکل

''ارے رکیں تو۔ ہاہر ہارش ہونے والی ہے اور آپ نے مید تو ہتایا ہی نہیں کہ شہلا کے جموث کا پول اسے کھلا؟''

وہ لیک کر دروازے تک آئی بھروہیں رک گئی۔ الد سامنے ہی موسم کی پہلی بارش میں کھڑے بھیک المصنف۔

ور بیاس تم مجھے بنا چکی ہو۔ غلطی کا عمراف کرلیا۔ معالی بھی مانگ لی میں نے معاف کردیا۔ اب کیا ماائی ہو؟" عماد سیل کان سے نگائے کمرورے لیج مالی کمہ رہے تھے۔

المعماد الهدبات يرب-بات التي ي ب كديكل

عنده محال المائية عند ما الدوان الركزيا المائية المائية عند الدوان الركزيا المائية ال

محبت مفولات سیس بھولتی۔ میری طرح شاید تم مجی

اس کرب سے کزر رہے ہو اس کیے سوجا۔" علمالا

مکین کیچیں کمہ رہی تھی۔ ''ہر کز نہیں۔''عمادے اس کی بات کائی۔''کمال

لکھا ہے کہ صرف پہلی محبت ہی امریب خلوص "

بالهمى احتزام ادرنيك تبتى يرجني بيه جذبيه لهين بعي انسان

ير مهان موسل ب- بان آگر محبت مين سداجزانه مول

تو بھلے پہلی ہویا آخری ممروہ محبت نہیں ہے۔ پھرائیں

محبت كاكيا كرناجوايين جابنے والے كے عيب بن نه

وهانب سك مرمازارب جاب كرد عدباز آيا اليي

خرافات ہے۔ بچھے اپنی سیائی اور خلوص پر مبنی اسی دنیا

میں رہنے دو 'جے تم نے اگر گنوادیا تھا مگر میں ایسی علمی

عمادنے رابطہ منقطع کرتے چھیے مرکرد کھا۔نازی

دِروازے میں کھڑی کھبرائی ہوئی نظموں سے ای جانب

وسموسم کی پہلی بارش آکٹر نقصان دہ ہوتی ہے۔"

انبوك نے سرافعار بلی بلی بوندا باندی برساتے آسان کی

طرف دیکھا بھر ہالوں کو جھٹک کریائی جھاڑتے ہوئے

د کمیدری تھی۔وہبانتیار مسکراندے۔

این جنت کی طرف چل دیے۔

دوباره حميس كرول كا-"

مَعْ خُولِيْن مُناجِبَتْ 135 مِحْوري 2015 يَحْمُ

مَرِّ دُولِينَ وَالْجَنِيثُ 134 جَوْرِي 2015 فِيكِ





بهت گری اداسی مولو آنگھوں میں بھی تاثر آکر تو بینے جانا ہےنا۔ جھے کسی اور کی آنگھیں یاد آئیں۔ جھومی عبد بہتی تھی اور اسفند میں وود کھتا تھا۔ وہ جواسی شهرمیں تھا، تکرمیری زندگی میں کمیں نہیں تھا۔ ای کے اسفند اور عبید جب بھی آتے تھے میں خوش موتى تفى مرجب وه ساته بيضة تصوير من اداس ہوجالی ص-

"آج پراس نے مجھے تک کیا ہے صالحہ!"سب بي بهلے اسفند بولا۔

وفاور جھے ہوچیں صالحہ اس خود کتا تک ہوں اس ہے۔" کہتے ہوئے عبید کی سرمی آلکھیں درا

شام ابھی ڈونی شیں تھی کہ وہ چلی آئی۔ آکیلی شیں مى سائھ ميں وہ بھى تھا- وہ بھى شام جيسا تھا اوھورا اور دھی۔ وہ خود سورے جیسی تھی من چلی ،تکھری

وه دونول جب صوفول يربين على تومير محريس

وشام اور من تواب تك ال يي سيس سكه بيل-" ودنول كوسائقه سائقه بينصد كيد كريمشدكي طري سوجا-ميح جيسى عبيد مايتاب كى أتكسيس بكى سوكى ہوئی تھیں۔ گال ذرا ذرا سرخ تنے ہیسے بے اختیار بتے آنسوول کو بدردی سے رکزتی رای مو-شام جیے اسفند عمر کی آ تکھیں خالی خالی تھیں۔

تاؤليك



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





ميرك باس ان بي لفظول كو شنف أين تنفي جمويا مجه ہے مزید محبت مت اور محبت کی صدالت وطاقت کا یعین کے کرجاتے تھے بچھے سنتے ' بھی ٹی وی پر نظر « کچھ ہوا ہی تو نہیں۔ " سرمئی آ تھوں والی پری ڈالتے اور کن اکھیوں سے ایک دد سرے کو دیلھتے وہ وونوں جائے ہتے رہے۔ میرے کب میں جائے مستدی موتی رہی اور میں بولتی رہی۔ مل میں دنی سسكيون كوبامرنه لاف كى كوسش مين مي بولتى بى "تواس كاحل كياب آخر؟" ميس في اين بارى

الاب کیا ہوا؟" اب بو گئے کی میری باری تھی اسو

ساری دنیا سے تاراض لگ رہی تھی۔ میں فے اس

وربيه كچه سيس مجهتي صالحه!" اسفند كالهجه ب

ودہ اس سے بوچیس اور بوچھ کر مجھے ضرور

ودمیں اسے بتا چکا ہوں یہ سمجھتی ہی نہیں۔"اداس

'میں چائے بنا کرلاتی ہوں۔ تب تک تم لوگ

محوثری در بعد من کب رے میں رکھ کروائی

''بس یونٹی لڑتے رہو تھے؟ ''خر کیا سوچاہے تم

''امید لگا تا ہوں' دعائیں کرتا ہوں' کو ششیں

ودعم دونول ایک دو سرے سے محبت کرتے ہو۔

آپس میں لڑتے رہتے ہو' میں جاتی ہوں کہ ایک

ود مرے کے لیے بی اڑتے ہو۔ مربستری ہے کہ

تقذیر کے مصلے کا انتظار کرد۔ان شاء انٹد سب اچھا

اس کے ساتھ میں انہیں سے سمجھائی ربی۔وہ

تھوڑی در لی وی سے ٹائم ہاس کوسیہ "میرے پاس

لاؤیج میں آنی تو کی وی چل رہا تھا اور وہ دونوں خاموش

ودنول في سند" دونول كوكب بكرات ميس في بارى

جاری این اس کے علاوہ اور کیا کون؟ اسفندنے

بارى دولول كے خاموش چرول كود يكھا۔

وهيمي ي آوازيس جواب ديا-

سوال سمم ہو سئے تو میں اٹھ کر پین میں آئی۔

آ تھوں والے شنرادے کی آ تھوں میں تکلیف ی

بتائمي-"كتے موئے عبير نے ذراسااسفندے سخ

وولوںسے سوال کیا۔

ے تظریبا کراسفندیر تکانی۔

جاركي كابوجو كيهوت تغاله

نبعاتی سوال کیا۔

اداس مل کی دیرانیوں میں

ریہ میری ستی سے کون گزرا نگھر کئے ہیں گلاپ سارے بدلتة موسم كى ده خوب صورت شام جب اس ستم

"يهال سے كزررما تھاتوسوچا...."دہ بيشہ آنے كى وضاحت ریتا تھا حالا نکیہ میں جانتی تھی کہ جب جب اے میری باد آئی تھی تووہ یمان سے گزرنے کاسوچا

"کیا کرتی رہتی ہو سارا دان؟" تھوڑی در بعد

'' آدھا دان تو بونیورشی میں گزر جا تاہے۔ گھر آگر تھوڑے بہت کھرے کام نمٹانے ہوتے ہیں۔ تھوڑی

ان سب کے علاوہ کیا کرتی رہتی ہو؟"اس کے اکلے سوال پر میں نے بے ساختہ سراٹھا کر اس کی

000

بكور مح إن كلاب سارك کر کی گاڑی میرے کھرے کیٹ پر آکھڑی ہوئی فمنتري سالس بحركريس كعزكى سيدجي بال سنوارب

لیسی ہو؟" کی چین ہاتھ میں بکڑے وہ سامنے سے آرہاتھا۔ پہلا جملہ پہلا سوال نہی ہو یا تھااس کا... اس سوال کا جواب اتناطویل ہو بانھا کہ میں دے ہی نہ اتی تھی۔بس ذراسام سراکراسے بیٹھنے کے لیے کمہ

و کیوں شیں کی جاتی ... محبت تو ہوجاتی ہے۔ کوئی خاندان کوئی براوری وات سل او کی محبت کی ر کلوٹ ملیں بن سکتے۔ تم نے بھی تو کی ہے محبت ۔۔۔ اس خاندان کے ہوکر۔۔ "کالی چیننے میں ایک دم جیز

اليس بس بيد كه ربا مول كه است تم بيد معجماؤكه ہمارے خاندانوں میں رہ کر محبت ہوجانا ہوئی بات مہیں ىبس محبت كويانا بهت مشكل ہے۔ " كھڑ كى كے إرق سرد اندمير برابعي كحدد مونذر باتفا-

كزرت لحول كي ديك بين مين كالينا چي توده بي سائس مینج کرمیری طرف مزاند احماند میرے سے چھ نہیں ملتا مبس اعصاب تھک جاتے ہیں۔۔ "میرس پر أكرهم كاني ييني لك

مارے ارد کرداد حوری محبت کے ادھار سے ب مول اڑتے بھرتے مرتے رہے۔

«تهماری بیوی تمهاراانظار کردی بوگی احمه عمر!» كافى حمم كرنے كے بعد جبوں كرى سے نيك لكائے آ تکھیں موندے بہت دریا تک بول ہی بیٹھا رہاتو میں نے اس کے اتھ کی پشت سلانی۔

"مول بيد" جواب ويا عمر آنگھيں نہيں ڪوليں۔

"ميرك جيس" بي ساخة ميرك ليول ت فكلاتفا مكراحمه عمرني المبيس تسميس فهوليس "ممات معجماني من كامياب بوجاؤكى تا!" "منیں ..." میرے اس جواب پر اب اس نے

معجمایاؤں کی۔ " کمہ کرمیں نے سٹے پھیرکر آنکھیں بوری کھول کر ہونٹ جھنچ کیے۔ سرد ہوا میری المجھول میں تھس کرئی فٹک کرنے گی۔

"تومت کموکه وه تهمارے جیسی ب- "محمد کروه اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے رخ نہیں موڑا۔ میری آ تھوں

مِنْ وَهُونِ مِنْ وَالْجُنْبُ فُلْ 200 🚡 جُورِ فِي وَالْ 101

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ہے ما تر سمج میں بولا۔

الشت كود مي كرره كي-

أتحمول مين ديكما بحس كي أنحمول مين آج بهي تجھے

اینا آب نظر آرما تھا۔ وہ جانیا تھا کہ اسنے کاموں اور

معروفیت کے بعد بھی میرے یاس بہت سارا وقت

وولکھتی ہول...." میں نے کشن اٹھا کر کود میں

ومعبت ١٠٠٠ اس كے سوال اور ميرے جواب كے

" جائے پوکے اکانی بناؤں؟"بست در بعد میں نے

اس كاجواب من كريس كون من أكل وه بعى يتي

ہم دونوں آج بھی ذہنی اور دلی طور پر استنے قریب

تھے بھیے محبت کے اولین دنول میں ہوتے تھے۔اس

طرح آج بھی ہمیں ایک دوسرے کی آ تھوں میں اپنا

أب نظر آ ما تعاب بس به تعا كه بيج من صديال ما تل

ہو گئی تھیں بو تظر نہیں آئی تھیں ہمر محسوس ہوتی

" تهارا بعانی محبت کرنے لگاہے مم جانع ہو؟"

"جانیا ہول..." کچن کی کھٹرکی سے باہر جھانگیا دہ

"تم سے زیاں محبت کرنے لگاہے کیہ بھی جانتے

وحقوتم نے اسے میہ شمیس بنایا کہ ہمارے خاندان اور

مراوری میں رہ کر محبت تہیں کی جاتی۔"احد عمر کھڑی

ہے باہر جانے ایسا کیا دیکھنے میں محو تھا کہ میں اس کی

موج ميري بات يراس باراس فيجواب سيس ديا-

وسيس جانتي مول ... الميس في خود كلامي كي-

کافی کی محیشی اٹھاتے میں نے ذراسامر کراحد عمر کوبتایا

العد مجمد نه رہا۔ وہ کی جین سے کھیلاً رہا۔ میں اسے

البحى بيني بيتا موكا-

ر محتے جواب ریا۔

الين خال يت اواز نكال

من خوان دا کست 38 ا جوري 2015

آ تکھیں کھول دیں۔ آ تھوں میں سوال تھا میں نے 'میں خود کو نہیں سمجا سکی اب تک تو اسے کیا

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

کی نمی اہمی خنگ نہیں ہوئی تھی۔اس مخص نے نہ بلایا نہ ہی سنبھالا۔۔ کمرے سے نکل کرکیٹ کی طرف بردہ کمیا۔ کپ اٹھا کر میں کچن میں آگئی۔ ہر طرف اس مخص کی خوشبو تھی بجو میرانہیں تھا تمریس اس کے علادہ کسی کی نہ تھی۔

دھوپ کااک شہرہ۔ خبربور۔ کئی محبتوں کا مرکز ہے۔ شاہ عبداللطیف ہنیورشی۔ محبت کی شروعات۔ جانے کون سے خوش نصیب

محبتول كي انتفاصالحه ابراجيم اوراحمه عمرا

چھوٹی ی بات کی لمی کمانی ہے لیکن کی ہے۔جس کے کردار آج بھی زندہ ہیں اور اپنے اپنے مرکز پہ ولوں میں زندہ محبت کی کمانی بھیشہ سے شروعات میں دلچپ اور انجام میں افسردہ ہوتی ہے۔ ان کی محبت کی شروعات بھی بہت خوب صورت تھی۔ جیسے شیشے کے کھر کے طاقع جوں میں دیے جانے کا منظر ۔۔۔ منحور کرنے جیسا۔

اور محبت کا انجام۔ جیسے کھنڈر تلعوں میں چلتی آندھیوں کی آوازیں۔

مبهوت كرديين والا

مالح ابراہیم اور احر عمرجب طے توریے جل اٹھے تھے۔ وہ ہر محبت کرنے والے کی طرح آندھیوں سے خبررہے۔ آنھوں سے محبت کرنے والے کی طرح آندھیوں سے محبت کرنے والے کی طرح آندھیوں سے محبت کی بیام سنتا اور کمنا۔ مل کررنگ راوں میں خواب موسموں میں بھیکنا۔ وہ اس سلسل سے صدواں جیتے "اگر بچ میں فالم سلح نہ آیا ہوگا۔ اور محبت میں پچھ بھی بچ میں آجائے و دراڑ رہواتی ہے 'یہ تو پھراحم عمر کاباپ کا تعا۔ او اچانک بستر مرک پر آھے تھے۔ ول کے درد سے اوائک بستر مرک پر آھے تھے۔ ول کے درد سے وہ اچان کی آخری خواہش بھی وہی تھی جو ہردم اور تے باپ کی اینے جوان بھتے سے ہوتی ہے۔ ایک اور تے باپ کی اینے جوان بھتے سے ہوتی ہے۔ ایک

اییا مخص جس کی بیوہ بمن کی دوجوان بیٹیاں ہی مرتے
وقت نظروں کے سامنے آجا میں۔ کوئی رستہ ہی نہیں
مل سکا فرار اور نافر مانی کا۔ بابا کی خواہش براس نے نکاح
سینے کے اندر تھا' صالحہ کادل ٹوٹنے کا خیال آیا بھی تو یہ
اندیشہ بھی ٹی الوقت دل کے زخموں کے ہمراہ کہیں چھپا
اندیشہ بھی ٹی الوقت دل کے زخموں کے ہمراہ کہیں چھپا
لیا۔ یہ شاوی تو بس بابا کی نظر میں تھی۔ بابا کی فرال
برداری کے طور پر۔ اس کے احترام کا شہوت۔ خاندان
برداری کے طور پر۔ اس کے احترام کا شہوت۔ خاندان
کی بقا۔ اور بابا کی خواہش کامان تھی۔
دل کا تعلق تہ بس صالحہ امراہیم ہے تھا۔ روز ح کا

ول کا تعلق تو بس صالحہ ابراہیم سے تھا۔ روح کا رشتہ تووہی تھی۔

اسنی کا نکاح اس نے سمیں ہونے دیا۔ وہ خود مرف بائیس سال کا تھا۔ اسنی تو ابھی محض سترہ سال کا تھا میٹرک کا معصوم سالز کا۔ بیہ ہوا کہ بابای خوشی کی خاطر اسے بھیچو کی بٹی ہے منسوب کردیا گیا۔ کراچی ہے بابا کو لندن کے جایا گیا 'جمال سے بائی پاس سرچری کے بعد وہ نمیک ٹھاک ہو کر گھر آگئے' سب کچھ ویسا ہی تھا۔ بس دو زند گیاں اپنی ذاتی سانسوں کا جھنے کا ذاکقہ بمول گئیں۔ دکھ دل میں گھر کرکے بیٹھ گیا تھا۔ بڑھائی کے سال حتم ہوئے تو کراچی میں جاب لگ گئی آیک خامہ شریس سرمان کی بیٹھ اصلات سے مرکب میٹھ گئی۔

بول بین برسوس میں سررسید یہ بات ایک کئی آیک خاموش میں دوداوں کے بیخ قاصلے تر تیب دے کر بیٹھ کئی آیک تھی۔ صالحہ کے گھروالے شادی کرنے پر زور دے رہے تھی۔ صالحہ کے گھروالے شادی کرنے پر زور دے رہے تھی۔ احمد عمرے محبت ہونے سے کے کرسب کچھ کھونے تک کے ان سات سالوں میں اس کے والدین دنیا چھوڑ کئے تو وہ اپنا شہر چھوڈ کر خبر پور آئی مثناہ عبد الطیف بونیورٹی میں اسے نوکری بھی مل گئی۔ میدالطیف بونیورٹی میں اسے نوکری بھی مل گئی۔ رہے کے آیک چھوٹا ساگھر بھی بنائی لیا۔

رہے ہیں۔ بیٹ ہوگئے تھے۔ دس سال بعد وہ واپس خربور شفٹ ہوگئے تھے۔ دس سال بعد وہ واپس خربور شفٹ ہوگئے تھے۔ دس سال بعد وہ میان کے درمیان محبت مسلسل تھی اور یہ تسلسل وہ تو شہیں سکتے تھے کیوں کہ جہاں محبت مجی اور مہری ہو 'وہاں ایسا ممکن تھا ہی نہیں۔ بھلے ہے صالحہ کھر اور خاندان کی ناراضیاں 'طعنے 'الزام برداشت کرتی آرہی تھی۔ وہ سری طرف

احد عمر کھر باپ بیوی بچول اور زمینوں کے ساتھ
دنیاداری بیں کتناجی مصوف ہو گیاہو کر۔۔
مجت تو مل کے اندر رہتی ہے تال۔ جو کمیں نہیں
جاتی بہمی نہیں جاتی۔
اس محبت کو اب بھی یانے کے لیے احمد عمر صالحہ
ابراہیم کے دروازے یہ جاتا ہے مگروہ وہ مرے لفظوں
بیلی باروہ اس سے کب انگلے گیا تھا۔۔؟
پہلی باروہ اس سے کب انگلے گیا تھا۔۔؟

اے ہم نفوا مبر برئ چیز ہے لیکن ہوتے ہیں محبت میں زبال اور طمرح کے اس دن چی دھوپ نکل تھی حیکھی میز مسنری دہب۔

"وه جب صرف میرانها توروز ملتا تعاجب پرایا بناتو کتنے دن بعد آیا تعامیر ہے اس-"

میں افکایوں پر گفتے کئی بار بار گنا۔ صاب غلا ہو تا جارہا تعلد سامنے آکر بیٹھا توجون کا دن بارش لے آیا کمیں سے بے رنگ پانی دل کے اندر برستا رہا تھا۔ باہر توسیری دھوپ ہی دھوپ تھی۔

''تم کیسی ہیں کررہے ہوا جد عمر!'' ''تم ہی ہوصالحہ! جو میرے گھرکے حالات سے دل کی حالت تک کوجانتی ہو' پھر میری ہاتیں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آرہیں؟''

"دونمیں احمد عمر اتم غلط سوچتے ہوئم کہتے ہو میں تساری پہلی محبت ہوں تو بچھے پہلی محبت ہیں رہنے دو۔ ا دوسری ہوی مت بناؤ شادی اور محبت میں بہت فرق ہے۔" کمبی سانس تھینج کر میں نے اپنی بات مکمل کرتے آخر میں بس اتناہی کہا۔

واور میں نہیں جاہتی اب کوئی فرق مزید ہم دونوں کے چھے آئے۔ "کہ کر میں خاموش ہوگئی 'دہ بھی س کر مست دیر تک خاموش رہا۔

"بابامیری خواہش اب رو تہیں کریں ہے۔جب ان کی خواہش تھی تو میں نے انکار شیس کیا تھا اب وہ



جى ميرى خوابش..."

كك كركنفيل يتاتي-

"بات باباکی حمیں اب بات دل کی ہے جو حمیں

مانتا۔ میں ہوگا ناکہ بنا کسی اعتراض کے ہماری شادی

ہوجائے کی اور تم بچھے الگ کھر میں رکھو کے مر آؤ کے

میرے یاں ای طرح جس طرح اب آتے ہو تیب

بول ہو گاکہ میں تمہاری ہوی کو برداشت نہ کرسکوں گی

انہ تمہارے نیے بھے برداشت کیائیں کے۔ایے

تعلقات مس كام كے مجن من دن رات بس برداشت

كمنايزے برداشت كركر كے بلے بھى توبس چند

لمحول کاسا تھ- تھوڑے بل کی آسودگ-ان سے کمیں

برم كريس اجى خوش مول-"يس في احمد عمر كى بات

وجب بھی تورہ رہی ہوں۔ "میں نے اس کی طرف

وجم رولوکی میرے بغیر؟ "اسنے پوچھا۔

عَلَيْ عَوْنِ وَالْجَدِّ اللهِ فَيْ الْجَدِّ اللهِ الله

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

的10万分 140 巴克克克克龙

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مرتج وہ اکملی تھی۔ جھے بے ساختہ اسفند کی یاد آئی وہ اس وقت کمال تھا اور کیسالگ رہاہو گاعبیو کے بغیر-سلام دعاکے بعد دہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ د کیالکھ رہی ہیں؟"میری مصوفیات کود مکھ کراس نے بوجھا۔ میں جواب حمیں دے سکی ۔ اس کے لوب ملے کودیلیتی رای- آج بونیورش سے چھٹی منتی جم دونول ہی فرصت سے تھیں۔ بے سرویا ہا میں كب بالمعنى تفتكو كارخ اعتبيار كركتين وقت في بم كو محسوس بی تهیں ہوتے دیا۔ "میرے مل میں بہت ہے چینی ہے۔ میں یہاں مع بعاك جانا جاهجي بول اور بعاك يي جاؤس كي صالحه! میری کیفیت عجیب ہو گئی ہے۔ میں چلتی ہوں توہانب جاتی ہوں سوتی ہوں توتب بھی جاک رہی ہوتی ہوں۔ منے لگوں کھانے پینے لگوں مکمیں اوں جاؤں یا ایک جكه ميني ربول- بركام من يول لكتاب كه جيے من بہت تھکنے لی ہوں۔ کوئی ان دیکھا سا پوجھ ہے جو برمعتا جارہا ہے۔ونیا تنگ لکنے کلی ہے میں تھلے آساں تلے جاتا جاہتی ہوں۔ بہت سونا اور بہت ہنستا جاہتی ہول میں ایک دو دن میں اسینے گاؤں جارہی ہول۔ جب تک عبیر نے بات کمیل کی میں نامکل افسانے کے مسودے کوسمیٹ چکی تھی۔

"آپنے بھی محبت نہیں کی نا۔اجھاکیا کہ محبت ب دوروي آيد"عبير كالكاجمله مير عل ك شیشے پر پھرکی طرح لگا۔ میں دل میں کرچیوں کی چیسن کو برداشت کرتی رہی اور جیب رہی۔ محبت کی وجہ سے اب تک اینے رشتہ داروں کے استنے رویتے برداشت کیے تھے۔ گئی دھوکے 'بت آنسو دیکھیے تھے۔اس مخض کی جدائی برداشت کرتی آرہی تھی بجس کی تصویر ول کی داوار پر آج بھی پہلے دن کی طرح صاف ستھری نظر آئی تھی۔ اتا کھے برداشت کرتاہے زندگی میں تو محض ان لفظول کو برداشت کرناکون می بردی بات سی-ون کی وهوب وصلے کے سفری جانب گامزن صی۔

میراجی بھر آیا۔ "جہیں گناہ میں نے محبت نہیں کی؟"عبیر

في افسانه الفاكر إلهى يردهنا شروع نبيس كياتفاكه بي اسے زیانی تانے کئی۔ البجب زندگی میں محبت کی شدت برم جاتی ہے تو

وم محفظ لکتا ہے۔اسی طرح دنیا تنگ ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی جاری کیفیت سمجھ شیس یا آئند منزل ملتی ہےنہ سفر حتم ہو آہے متب نہ چاہتے ہوئے بھی مبر کرنا برنا ہے اس وقت صبر ہماری ضرورت سیس مجوری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جارہ ہو تا جو میں۔ مبرکو اینا کر ہم بہت خاموش ہوجاتے ہیں التے سنجیرہ کہ لوگ مجھتے ہیں کہ ہم نے بھی محبت میں ک۔"بت خاموتی سے آنسووں نے میرے گالوں پر رستہ بنالیا تھا۔عبید نے ایک نظرا تھائی اور

" مرمن آپ جیسی نہیں بن سکتی۔ مجھ میں مبر میں آسکا میں سی سیں۔"عبدے بل اچھے ہوئے تھے۔وہ بلحری بلحری اتیں کردہی تھی۔ دمیں بھی تمہاری طرح ہواکرتی تھی۔میری سوچ ہی ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ میں چند دان سخت خفا ر موں کی اور بچھے منالیا جائے گا۔ میں پچھ عرصہ اواس رہوں کی اور کوئی مخص کوششیں کرتے میری اداسیال دور کردے گامکر آسانوں سے برے لوح محفوظ مِن أَيك تصرّر م مو تاء عبيد إجس من أيك لفظ كي تدیلی بر بھی ہم قادر شیں ہوتے تو۔ توجانے کیول محرّت ہیں۔ چربھی کیوں اداس رہتے ہیں۔ سمجھ كول تبين ليت مبركيون تبين كركيت "جمياتين کرتے رہے اور لاؤ کج کی شیشے کی دیوار کے باہر شام نے

اليغ ريميلانے شروع كريدے الوكيام بمي مرمط سے كزر كر پر آپ جيسي ان جاول گی؟" عبير مجھے ديكيد رہي تھي - اس كي المحمول میں وحشت جاگ - دہ ایک دم صالحہ ابراہیم کی مور دی کرخوفزدہ ہو گئی۔ بیشہ تصویر کے شیشے میں ا نا علس نظر آ با ہے تو آدمی آیک مجے میں خود کو پہچان الرجند ساعتيس خوفزده كيول موجا بأب-عبيو كيات المين نے جواب نہيں ديا۔اے شيشے کے علس ميں

خودى جواب مل كياتفا اليس من من من مرواول كاصالحه!" "ميس مركئ مون؟"

كب منى محير-"عبيركيات يربيه سوال وجواب كا سلسله في الوقت \_ وم الرز كميا-رات آئی اور دیم توزنی شام کو نکل منی۔ کمھے خاموشی کی حویلی میں کو تجتے رہے۔ عبید پیریسار کے بیشے کئی تو می*ں آتھ کر ر*ات کا کھانا بتانے کچن میں آئی'

ومیں کل گاؤں جارہی ہوں اور آب اسے جسیں بتائیں گی۔ نہ ہی میرایا دیں گی۔ تعیک ہے؟" تعیل ے ایک جھوٹا ساکل وان اٹھائے وہ اس پر کندہ تحریر ہر تظري ذالتے ذرااو كى آداز من يولى-" محک ہے۔" بسکٹ اور نمکو کی دو پلیٹیں ٹرے میں رکھ کر میں واپس لاؤنج میں آئی۔ ٹرے تیمل پر ر می اور پرے پین میں آرجائے بنانے الی۔ "بيوى كھول لوعبير-"

"ميس" "واپس كب آدگى؟" ورسيس أول كي-"

تب ي شام ي وائك كاخيال آيا-

میں وفت بنانے کو وحشت کھٹانے کو سوال کرتی ربی او سے ولی سے جواب دیتے دیتے حیب ہو گئی۔ عائے بن کئی تو دو کب کے کرلاؤ کے میں آئی - ده صوفے يرسوچلي تھي-ماتھ ميں نيلے رتک کا کل دان تفاجس بريتاسيس سم مفكر كاجمله تحرير تفا " ہر ناریل انسان کے اندر ایک یاکل چکیا ہو آ

عبيد جلي كئ-دوسري مبح اسفند عمرآيا-"تمنے اے ایباکیا کہا تھا کہ وہ بنا بتائے جلی گئی؟" سلام دعا اوریهال وبال کی بهت باتیں ہو تنئیں تو میں

以底2015 U55年1742 出版的以外

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

**連続2015 びかい 新山田 出手出し込ま** 

التم سے شادی .... "احمد عمرفے جملہ ادھورا چھوڑ

واس خیال سے نکل آؤ۔ "جھے اس کی بات اچھی

الجھے تمے محبت ، اس نے تھے رنا جاہا۔

تھوڑی حکایت اور مختصر سوالوں کے بعد کمی

التم يد سوج كرمت جاناكه ددواره بحركوني مشش

كراوت بصلي بزاريار آكرتم يي وال دهراء ميرا

جواب میں موگا احمد عمراً بمترے دل سے ہرسوال آج

بی نکال کر جاؤ۔" میری بات پر رک کر وہ میری

أتلحول من جعانك كراينا آب ديكمآربا مي مسكراتي

ريى- كافي دير بعد سهي مرسوال كاكلا تحونث كرده بعي

ہاں عرب لیوں کی مسکراہٹ ہے بہت رہے ہم

میرا سوچنا تیری ذات تک

میری مفتکو تیری بات یک

نه تم لمو جوٍّ مجھے مجھی

ميرا وفوتدنا تحجم ياريتك

میں نے اپنا سب کھے منواریا

رتیری نفرتوں سے یار تک

بھی فرصت جو کے لؤ آ

میری زندگی کے حصار تک

میں نے جاتا کہ میں کھے شیں

تیری ہل سے تیرے بعد تک

وہ چلی آئی ۔وہ بھی محبت مھی اور ازل کی طرح

ادهوری-وی محبت جو بھی بھی شام جیسے محص کے

بغيرمير عياس سيس آتي تھي۔

ميرب بانحد ميں ادھوري محبت کانا عمل مسودہ تھاکہ

دونول کی آجھیں ایک دم بھیک کئی تھیں۔

خاموتی انکار اور حمرار کے چھکھرینا کے بیٹھ گئے۔وہ

«مجھے جینے ندپلیز- "میں صنعیلائی۔ "

جانے لگاتو میں نے اسے روک کر کہا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ورآب تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں۔ مرتوبا مہیں

نے اس سے وہ سوال کیا۔ جو جھے یا تھا کہ وہ بھی مجھ سے میں پوچھنے صبح صبح میرے پاس آگیا تھا۔ میں کیوں بتاتی بھلا عبید مابتاب کا پتا۔ میں ... جو وعدے کی پابند تھی۔

المیں نے اسے یہ جایا کہ کھر میں کوئی تہیں ہان رہا۔
سب سے کٹ کراس تک پہنچا ہوں تو بقول اس کے
پھراس کے کھروالے نہیں مانیں گے۔"اسفند عمر کی
شام جیسی آتھوں میں اس وقت فقط خالی بن تھا۔ میں
اس کے کب میں چینی ملاتی رہی اور چپ رہی۔
"آپ کے پاس تو اس کا پتا ہوگا۔"اسفند کے لیج
میں اواسی بھال بھال کرتی محسوس ہوئی۔
"نہیں ہے۔ "کپ سے چچچے فکال کرمیں نے کپ
اس کی طرف برسمایا۔

" میں باہر جارہا ہوں۔" پہلا گھونٹ لے کر آسان کی طرف دیکھنے لگا۔

''ستجاؤ۔''میں نے بے ساختہ کیا۔ اسفند نے میری التجاسیٰ ہی نہیں' جائے چیتا رہا۔ آسانوں میں جائے کیا کھوختا رہااور تھک کر ٹیمبل پر ہازو رکھ کران میں چرہ چیسیا کر بیٹھ کیا۔ میں محبت کی داستان کو تیزی ہے آئے بردھاتی قلم چلاتی رہی۔ صبح کے نو زبج رہے تھے۔ ہم دونوں دھوپ میں نمار ہے تھے۔ میں قلم سے ساہی ختم ہوئی تو اردگر در یکھا۔ اردگر دیکھا۔ قلم سے ساہی ختم ہوئی تو اردگر در یکھا۔ اردگر دیکھا۔

موہائل کی بیل نے شور مجایا تو اسکرین پر دیکھا۔ عبید کالنگ جگمگارہا تھاشام جیسے مخص کے خالی بت میں بھال بھال کرتی اداسی میرے پاس بی کمیں کو بھی۔ در آپ کیسی ہیں؟"

"تم كيس بوعبير؟"

"بال میں ٹھیک ہوں۔ یہاں بت سردی ہے۔" عبید اپنے باہر کا حال ادر باہر کا موسم بتا کر خاموش ہوگئی۔

'نہوں۔'' میں اپنے سامنے پڑے افسانے کود تکھنے گلی 'جمال سیائی ختم ہوگئی تھی 'وہاں مجھے بہت ججھے

لکمنا تفاجب کچھ شیں رہتا توالی کیفیت میں ول کے اندربرسے موسموں کو لکھنا تھا۔ جب کوئی ساتھ نہیں رہتا اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مبر کر لیتے ہیں۔ایسی حالت کو لکھنا تھا۔ شد توں سے تنگ آگرا بی جگہیں چھوڈ کر بھا گئے کو جوازینا کر لکھنا تھا ابھی تو۔

و منظم ابھی اسمی منظمی مسوج آپ سے بات کرلول اور ۔۔. "عبید کی بات ادھوری ہی رہی۔ اور کیا لکھنا تھاجیس کہانی میں کم منجی۔

"اور جھے لگا۔ پانہیں کیوں جھے لگ رہاتھا اسفند آپ کے پاس آیا بیٹھا ہو جیسے۔" عبید کی بات پر کمانی کے سارے لفظ صفحوں سے اُڑ گئے۔ میری نظریں خال صفحوں کی خالی سطروں پر ساکت رہ گئیں۔ "ہاں آیا تھا اسفند۔"

ویخب؟ وسری طرف سے بول محسوس ہوا عبید فون سے جسے نکل آنا جاہتی ہو۔

" تقورڈی دیر پہلے "فیابواہے اسٹی؟" "نہیں۔ ابھی ابھی گیاہے۔" میرے جواب پر دوسری طرف سے مجھے سائیں سائیں سائل دی۔ یوری کائٹات کو تلی ہوگئی۔میری نظریں خالی کیے

دوسری طرف ہے جھے سامیں سامیں سابی سابی دی۔ پوری کائنات کو تلی ہوگئی۔میری نظریں خالی کپ کے پاس بڑے آنسوؤں کے ڈھیر پر پر سے جھے مزید ہیے بھی لکھنا تھا کہ جولوگ رورو کر تھگ جائیں توبیہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کمال کمال عڈھال ہو کر سوئے تھے اور سوتے سوتے کمال رویڑے تھے

### \*\*\*

دمهاری محبت مکمل ہونے کا وقت ہی نہیں آیا کیونکہ ہمارا ملنا مقدر میں لکھاہی نہیں تھا 'ورنہ آگر نعیب میں ہوتی منزل تواننا وقت تو مل ہی جا آگہ ہم اینے لیے دو سروں سے اڑکتے۔ہمارا مقدمہ تو حکایت و ولا گل سے محروم ہی رہا۔ مگر عبید اور اسفی کے لیے میں لڑنا جاہتی ہوں۔اس محبت کو ادھورا نہ رہنے کی کوشش آیک بار ضرور کروں گ۔"

یہ دھوپ شہر کا سرو ترین دن تھا۔ کی دنوں سے
میرے کمر میں تنمائی ہُو تی بھرتی تھی۔ وہ دونوں کی
دنوں سے احمد عمر
کاانظار کررہی تھی جس روز آبانوس سے پہلے بات
کی کئی۔ جھے افسانے کا انجام لکھنا تھا۔ جھے محبت کا
ساتھ دینا تھا۔ میری بات من کراحمد عمرکی آ تھوں میں
دنر میں چادر لیبٹ کرمیں اس کے ساتھ گاڑی میں
ایمنی ویر میں چادر لیبٹ کرمیں اس کے ساتھ گاڑی میں
آبینی۔

و منتهیں لگاہ ان دونوں کی محبت ممری ہے؟" "إلى بت مرى ہے۔"

' دوفیوت کیاہے؟'' ' دونتم ثبوت مانگ رہے ہو۔ ان دونوں کی محبت کا

شیوت مانک رہے ہو؟" دونہیں۔ میںان دونوں کی محبت کی کمرائی کا شیوت آگی میں امور پہ"

دم سفی اداس رہتا ہے اور عبید دان میں جاہیں کالیں کرکے اس کالہ چھتی ہے۔ یہ کالی نہیں۔" ''ہاں یہ کالی نہیں۔ میں بھی ہا ہر رہوں تو گھر پر چاہیں کالیں کرکے ہوی کی طبیعت بوچھتا ہوں۔ بھی بایا کا 'کھی بحق کا ان کی پڑھائیوں کا کسی مہمان کے النے جانے گا' پورے گھر کی خیروعافیت بوچھنے کے لیے مجھے ایساکرتا پڑتا ہے۔"

"بال توتم ان سے محبت كرتے ہو نا-ان سے بندھے ہوئے ہو-"

و مکران ہے دیمی محبت نہیں جیسی تم ہے۔" "جھے ہے کیسی ہے؟"

دوائی محبت جسے قبوت کی ضرورت تمیں۔" سوال جواب کی اس تکرا رمیں احمد عمر کے آخری جواب کو من کر مجھے خاموش ہونا پڑا۔ گاڑی سید همی سوک پر رواں دواں تھی۔ہم دونوں کی نظریں بھی سوک پر جمی ہوئی تھیں۔ سوک پر جمی ہوئی تھیں۔

دان دونوں کی بداداس اور جاہت وقتی ہے صالحہ!وہ اوکی اپنے ساتھ بجین سے اسفی کانام سنتی اسے جاہتی

آری ہے۔ اسکے ساتھ ناانصانی نہیں ہونی چاہیے '' احمد عمر کے جواب میں آج کی نسل کا وہ خاندائی بزرگ بول رہاتھا جو چیلی نسلوں کے بزرگ ہے سمجھے اپنی مرضی سے فقط اپنے او نچے شعلوں کی لاج رکھنے اور اپنے نام کی حاکمیت کی بقائے لیے التے سیدھے نصلے کرتے تھے۔ جن میں احمد عمراور اسفند عمر کے بابا بھی شامل تھے اور اب احمد عمر بھی۔

بسرحال میں نے احمد عمر کی بات پر ذرا دھیان جہیں دیا۔ جھلادودلوں کی محبت کے بچاس اور کا کیا گام۔ اور اب بہت دیرے میں پر انی حوالی کے جدید طرز کے ڈرائنگ روم میں عمر سردار کے سامنے جبنی ادھوری محبت کا مقدمہ لیے بولتی جاری تھی۔ احمد عمر اور میں ایک دو سرے کے آمنے سامنے جامنی رنگ کے صوفوں پر جینے تھے اور ہمارے بچھیں اوپر سروں پر نارنجی روشنیوں والا فانوس لنگ رہا تھا۔ چھت پر پر نارنجی روشنیوں والا فانوس لنگ رہا تھا۔ چھت پر سے جار پیکھوں کی ہواسے دو ہنیاں ہولے ہولے تل

"کون ہے وہ لڑی؟" او سے شملے والے کے ہونت واہوئے بھی توبس ہی سوال پوچھنے کے لیے۔ "جہاں میں پڑھاتی ہوں وہاں وہ پڑھتی ہے۔" "اس کے اہاں بلانے پڑھائی کے لیے ہی جمیحاہوگا نااسے۔ "جملہ مکمل کرتے ہی تھتی موجھوں تلے لیوں تر مجیب مسکراہت آئی۔ میں اس جملے کی تہہ تک جمائے بیٹھا احمد عمرویسے ہی بیٹھا رہا۔ میں آکلی ہی اس

کشرے میں کھڑی تھی۔ "آپ کامطلب ہے کہیں۔" "میرامطلب آپ سمجھ تی ہیں استانی جی!اور آپ م

یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ جن کے لیے یہ جنگ ارفیا آئی ہیں۔وہ آپ کے دائیں ہائیں بھی نہیں ہو آپ کے لفظوں میں قطعا "کوئی وزن نہیں۔ آپ جنتی بھی کمانی تیار کرکے آئی ہیں ہیں کا جواب بس انتا ہی ہے کہ بالفرض آپ کی کلاس میں اگر دس شاکر ہیں آپ ان کا

Ve 2015 CAR 17:55 & St 07:55 14

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSO

المُولِ خُولِينَ وَالْجَدِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُولِينَ \$201 فِيلَا

## باک سوسائی فات کام کی مختلی پیشمائن والی فات کام کی مختلی کیا = Willed I be

پرای نبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج ہر کتاب کا الگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائکز ای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالٹي،نار مل كوالٹي، كمپريسڈ كوالٹي ان سيريزاز مظهر كليم اور 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

وْاوْنُلُووْكُرِينِ www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناف دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM



تودہاں پر اجنبیت آجاتی ہے۔میرے مل میں جی اس وقت کھے نہیں تھا 'سو آ نکھوں میں اجنبیت آگئے۔ وسیرخاندان کی سب زندگیوں کے چے اور واسی بالنس دوصديال راستد بندكيه كعرى بي - دوسوسال-ان دوصد ہوں ہے یا ہر نگلنے کو کوئی کسی کو راستہ نہیں

ورتم... تم لوگ برانی حویلیون میں رہ کرنے دور یں چینے والے بربودار لوگ۔" میری تظرین سامنے کیتھے سخص سے ہم کلام ہو تیں۔وہ پڑھ لیتا تھا میری آ تھوں کا ہر ہا تر۔ بڑھ کرایک وم اداس ہوا۔ « مجھے معاف کردو۔ "اس کی آنکھیں جوابا *" گویا* 

''ان برانے بیفروں پر کندہ گھٹیا روانیوں کا قصور ہیں۔سارا قصور تم لوگوں کا ہے جنہیں تم روز چو<u>متے</u> ہو۔ ہاتھ جوڑ کران حاکموں کو منبح شام کتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا۔وہی ہوگاجو ہو تا آیا ہے۔"میری آتکھیں سرد تھیں۔ان میں ابھر انیا باٹر سلکتا ہوا تھا۔ و بجھے معاف کردو۔ " ناریکی روشنی سائے والے کی آنگھول میں چبھر ہی تھی۔

''مجھے تم سے نفرت ہے۔ تمہارے باب سے' تہمارے خاندان کے ایک ایک فردے۔"میں عبیر كوچھوڑ كرائے كياڑنے بيٹھ كئ-

"مجھے معاف كردو-"احمد عمركى أكھول ميں ايے لمح لمرانے لگے گویا ابھی منبط کھو کروہ بہت سارا رو

واحد عمراجيب جديد دوريس قديم محبتين كهول چاتیں کی توہم تم کمیں سیں ہوں ہے۔ اگر ہوں کے بھی تولوگ مزید تہہ خاک دبادیں گئے ہمیں کیاملا۔ ہم كيول جتنائجي جي سلكتي رب-"

کہتے کہتے میری میری آنگھیں بھیگ کئیں۔ سنتے سنتے احمد عمرنے آنگھیں موندلیں۔ ہم آج جی ساتھ تصاس تصایک دوسرے کے سامنے آ تھوں میں ایک دو سرے کو دیکھتے مگر صدیوں کے کناروں پر کھڑے منبط کرتے کرتے ناریجی شعاعوں تلے آپس

امتحان کے چکی ہیں۔ متیجہ بھی آپ نے ہی نکالناہے تو مجھے بتائے ذرا کہ ایک شاگر د کورا کاغذ چھوڑ گیا ہے تو آپ فقط مدردی کے تحت باتی شاکردوں کے تمبرول ہے ذرا ذرا ہے نمبراس تالا نق شاکرد کو دے کر آگے کردیں گی۔ باتی جمیقیتا "تنہیں کریں گی۔ کیوں کہ آپ جانتی ہیں ایساکرنے کے بعد تاعمر آپ کے ضمیر پر ایک بوجھ رہے گاسومیں بھی اسنے کھرمیں نا انصالی تہیں كرسكتا- مجھے بھی صمير کابوجھ قبول تہيں۔"

ميرعمر سكندربول كرخاموش ہوئے تو میں بھی خاموش رہی بچھے لگا میں اڑنے شیس آئی تھی نہ ہی کوئی کو سشش كرنے آئى تھى ميں توبس يهال كننے آئى تھى۔ميرى زبان بند تھی میں آکیلی تھی۔ میں نہیں او علق تھی۔ میراسامنا فقظ میرعمرسکندر کے لفظوں اور دلا کل سے نہیں تھا میرے سامنے تو برائی روایتیں کھڑی تھیں۔ بوسیدہ عمد تھے مجن کی سازشوں نے کئی محبنوں کو ادھوراکرر کھاتھا۔ برائی حویلی کے برانے لوگ آج بھی برانع عمد نبهات جينا جائت تھے۔

' دمیں اگر کردوں وہیں پر اسفند کی شادی تو اس کی منگ کہاں جائے گی "آپ بتائیں۔اور آگر آپ کہتی ہیں کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں توہیں کہوں گا کہ ایہا ہی ہے۔ووصد یوں سے جارے خاندان کے اندر نہ دوسری برادری کی عورت آئی ہے نہ سی ووسرے خاندان میں ہم نے کوئی بٹی بیابی ہے۔وو صديان مطلب دوسوسال استاني جي!اسفند عمر صرف دوسال یونیورشی میں پڑھ کراہے خاندان کی دوسوسال کی روایت بھول گیا۔ قصور توسارا اس کا ہے تا۔" ابھی اتنا کہا تھا کہ ان کی موہا کل پر بیل ہوئی۔ تھوڑی در کے لیے معذرت کرتے وہ اٹھ کریا ہر چلے گئے۔ اپ ڈرائنگ روم میں سرد تنهائی اور بھیکی ادای رہ گئی۔ تاریجی شعاعیں ہارے سروں کے اوپر جھول کرجانے كياكهناجابتي تفين-

''نقسور توسارا ای کا ہے۔''اینے باپ کا آخری جملہ بردبرہ کراحد عمرنے میری جانب نظرا تھائی۔ ول ہے کسی کمیح محبت اور نفرت کگاؤیا کھاؤ نکال دو

ذِ خُولَتِن دُّالِحَتْ عُنْ 1415 جُورِي 2015 عَلَيْ





میں لڑتے اور معانی ما تکتے۔۔ جب برانی تحبیس کھ**ول** جامیں کی توکیا این عمیں یہ منظر بھی ملے گا؟اگر ملے گاتو کیا نے لوگوں کے دل چھے کمحول کے لیے بند شمیں ہوجائیں کے جیسے اس وقت صالحہ ابراہیم اور احمہ عمر کول بند ہورہ ہے۔

000

ایک سخس سے ہزار تعان کے باوجود اییا ہوا کہ ہم کوئی وعدہ نہ کرسکے ہم ایک دوسرے سے محبت کے باوجود ہم ایک دوسرے کی تمنا نہ کرسکے مردی کے سارے دان کرر کئے۔جس روز بہار آنی -اس روزوه بمارون جیسی لڑکی بھی لوٹ آئی 'و وجب مجمی آتی تھی اکملی شیں آتی تھی اور ہیشہ کی طرح اسفند کود یکھاتو بچھے احمہ عمریاد آیا۔ نون کرکے میں نے اسے بھی آنے کا کہا۔جب تک وہ آیا 'تب تک میں ان دونول سے یک دوسرے کی شکایتیں سنتی رہی۔ "جمہیں مجھ سے شادی کرنی ای موکی ورنہ میں حمهیں تمار کا محبت واپس کردوں کی اور بیشہ کے لیے تمهاری زندگی سے نکل جاؤل کی مجھے رونا تزینا نہیں آ آ۔ زندگی جینے کے لیے سکھوں کوڈھونڈ ٹاچا ہے۔ عبير كے باتھ من بلاكل دان تفا-اس وقت اس نار مل انسان کے اندر کایا کل بن بول رہا تھا۔ "اوراكر شكتكي مقدر مين للعي جاچكي موتو؟" مين

وشادی سب کھے شیس ہوتی عبید! "میں نے پہلی باران دونول کے پیجمدا ضلت کی۔

اس سے سوال نہ کر سکی۔ سومیری سوچ بے جواب

وشادي سب چه موتي ہے صالحہ! اس نے مجھے خواب وکھائے تھے ۔ پہلے اس نے مجھے پھنسایا تھا محبت میں۔اے ہی کوسٹس کرنی جانے۔اے۔ ارنا جاہے۔" کتے ہوئے وہ اسفندے آئریزی۔جب تك اين بآت ممل كى بارى بارى تينول كشن اسفند كو

وسماري اسفندم مراتات ويحقاريا مجھے دریہ لاؤرنج میں خاموشی رہی۔ جھے یاد آیا يونيورستي كاوه يهلاون بجب عبيد ميرسياس اسفندكي

جاؤں وہاں آموجود ہو باہے بجس کی وجہسے تعیک سے مجھ سے ردھائی میں موتی۔" وہ اٹی کا برن بر تظريس نكائے مهتى مولى اس وقت برائمرى كى استوڈنٹ لگ رہی تھی ہجس کاسموسہ اسفندنے جرا کر کھالیا ہو۔اب وہ جاہتی تھی کہ اسفند کو سزا دی

"بيريونورس ب عبير! يهال آب كواي مسئل خود سلجھانے ہول کے۔"میرے جواب بروہ پھر بھی بصند رہی توجھے ناچار اسفند کوبلا کراس کے سامنے بھانا

باس -- بماخته بولاتودوريس آفوال باختیار ای طرح بھرائی تھی ہیسے اس وقت بھری موئی جیمی تھی۔

كر منظ بيه مين بلجه شين جانتي تھي ہل مربت زیرہ حسرکے قریب ایک گاؤں سے یہاں روصنے آئی تعی اور ہاسل میں رہتی تھی۔

جس بان ده دونول ميرك كمرآئ تصانوا حد عمر كا ہی دریں کے اٹھ کر کمیا تھا۔اس کی خوشبوابھی تازہ تھی میرے کھریں۔ویسی خوشبو بچھے اسفند عمرے بھی آئی تب ہی مجھے پر بیہ حقیقت بھی تھلی کہ بیہ لڑ کا آگر طل کے قریب رہتا ہے اور اس کی اسمیس سی اور کی آ تکھیں یادولاتی تھیں تواس کارشتہ اس مخص سے تھا مجوميرے ول ميں تھا مرزند کی ميں سيں تھا۔ ان دونوں نے کب مجھ سے دوستی کرلی۔ کب میں

شکایت کے کر آئی تھی۔ "میم ابیالڑ کا تجھے ہروفت گھور آمامتاہ ،جمار بھی

"ميم الجھے بيراچي لگتي ٻيں۔" دھوپ شمر کا

وه پهلادن مهلی شکایت میلااعتراف مجھے آج بھی یاد تھا۔اس کے بعد دونوں کی لڑائی کب شکھی۔کب ودستی ہوئی اور رابطے کب بردھ کر محبت کی سرحد عبور سارے دان بعد وہ دونول میرے کھر آگئے۔ عبید رنو

میم کے بجائے ان کے لیے نقط صالحہ بن کئی کیہ بھی یا شہ خل سکا۔ میں ان کے رازوں میں شریک ہوتی رہی - وہ بچھے اپنی ملا قاتوں کا کواہ بناتے رہے اور یہ راستہ میں نے خود کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ میرے کھر میں ان ہی کے دم سے رونق تھی وکرنہ تنائی کا راج تھااور اواس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔

"آپ اجازت دیں تومیں ہی توڑووں۔"عبی**ر** کی آوازير ميسني ويكها-

"مجھی نہیں۔"اس کے باتھ سے کل دان لے کر میںنے کار نروالی سیل پر رکھ دیا۔

"آب اس کی جگه تبدیل کردیں - جھے یہ یمال اجهاميس لكا-"وه اين ناخنول كو ديلهة مويرًا يي ماکت کو نظراندا زکرنے کی کوشش میں تلی ہوتی صی-

الجوچزا مجى نه تكات تو ارساعاسي؟" "ال- اور جو محض دهوكا دے اسے جھوڑ ويا و ہے۔"میرے سوال کے جواب پر اس نے ایک علیمی تظراسفند بر والی وہ اس جملے کے جواب میں اس اسين بونول كوديات ربا-

السياكر سكوكي تم يهميس فياس كاامتحان ليناجل والرك والمحول إلى-"كنده اجكاكروه الروالي ہے بولی۔ میں اے دیکھ کررہ کئی۔ اب بوجھنے کو مزید کیا والقارشايد بحوشين-

''نیہ دھوکے باز ہے۔ بے وفا ہے۔'' اس جملے سر اسفند اور میں نے اسے ترب کر دیکھا۔ اب وہ بولنا الموع موني توكن يسركزرك

الآپ جانتی ہیں ایک لساعرصہ یہ میرے پیھیے برا را قاصالہ! باش کے کیٹ پر جھے ایک دن میں جاربار الآمانة الونورش كالوراثائم جهد سے بات كرنے المبانية وعود أرمتا تفأريس كب تك ينصامت ے پہلو تھی کرتی۔ عورت کرسکتی ہے بھی محبت ہے الاس بالأخر بھ سے تخاطب ہونے میں کامیاب الما يجصابي جانب متوجه كربعي كميا- ثابت مواناكه اس نے پھنسایا مجھے۔ اور جب ہم کسی کو جاننا ایں صالحہ! تواس کے ساتھ ٹائم کزارتے ہیں۔ میں

نے بھی اس کے ساتھ اپناوڈت باٹنااور ایک دن جان لیا اے۔اس نے فقط ایل پڑھائی کا سال ماس کرنے ك لي جهر استعال كيا تب عي ميراساته جابا مي اس کو شادی کے لیے اس کیے کہتی ہوں کہ یہ مجھے ثبوت دے اپنی اس جاہت کا۔ اس کی جگہ آگر میں موتى تاتوايينياب مجعالى اور خاندان سے تو كيا يورى ونيا سے اولیتی ہمیوں کہ بید دنیا کا نہیں میرے ول کا معاملہ ہو تا ہے۔ ہے تواس کے دل کابھی معاملہ تو کیوں سیس اثر تا اسينے رسمول رواجوں اور اسينے رشتوں سے سينے ليے میرے کیے محبت کے کیے۔ میں بناؤل آپ کو کہ ب اس کیے سیں او تا اس کے میاس ہمت سیس مهمت اور طافت آئی ہے صدافت سے ... سوسچا تواب بدرہاہی حمیں ۔ کیوں کہ اب میں اس کے کیے بیار حمیں پریشال بن کئی ہوں ایس نے کما محبت میں شادی ضروری شیں میں مہتی ہول اس کیے ضروری ہے..."وہ سائس لینے کور ک۔

د آب نے سیں کی محبت میں شاوی ... اس کیے کہ آپ دونوں ایک دو سرے کے ساتھ سے تھ ت شادی کی کوئی او قات نہیں رہتی مگرمیرے اور اسفند کے معاملے میں شاوی ضروری ہے۔ کوئی آیک وم ے بے وفائمیں ہو تا'نہ ہی اجاتک سے دھوکے باز بنرآ ہے اس راہ تک آتے آتے اسے کن مرحلوں سے ہو کر آنارڈ آے بیاس کامئلہ ہے۔اسے میں نے میں كهافقاكه سب مسئط نمثاكرساري مجبوريال سلجهاكربي مجھ تک آنا' بر بے وفاحسیں بننا' دھوکا نسیں دینا' میں انظاروں کی۔ میں آخری دم تک اس کاانظار کر علی تھی صالحہ اِنمراب یہ کہتاہے کمروالے نہیں مانتے۔ بوکتے بولتے عبید حیب ہوگئ۔ میری حالت الی تھی جیے یا نہیں کتنے عرصے تک میں کوئی حرکت نہیں کرسکوں گی۔اسفند دھیمی می مسکان کیے اسے بولتے س رہاتھا۔ وہ حیب ہوگئی تیب بھی مسکرا تارہا۔عبید کی باتول میں کتنی صدافت میں کیہ جانے کے لیے میں نے اسفند پر نظریں مرکوز کردیں کہ اب وہ جواب شکوہ بیان کرے ماکہ میں نتیجہ نکال سکوں۔

مِنْ حُولِينِ دُالْجَسْتُ 149 جُورِي 2015 يَنْ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مَنْ حُولَيْنِ دُالْجَسْتُ 148 جُورِي 2015 يَكِ

## باک سرسائی قلف کام کی مختلی پیشماک مائی کاف کام کی مختلی کی میں کام کی میں کام کی کاف کام کی میں کام کی میں کام کی میں کی میں کی میں کی می =:UNUSUPER

 چرای نگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہركتاب كاالگ سيكشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

واو لود کریں \_www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





ورق پوسیدہ ہونے لکے تھے اس کااختیام کرنا تھااور انجام كن لفظول مين لكصنا نقا 'بيه سوچ مجھے بريشان کردیتی تھی کیوں کہ نئے دور کے دو کردار محبت نہیں کرسکے تھے' مال محبت کرنا ضرور جابی۔جو بے نام ربی اور بے مقصدی ہوکریمال دہاں بھر کر معدوم ہو تی تھی۔ احمد عمرنے بتایا تھا 'اسفندیا ہرچلا کیا تھا اور عبيد كاليخ خاله زادي منكني موكى صي میرا وقت ویسے ہی گزر رہا تھا۔ یونیور شی کھرکے کام' للصنا' ئی وی کے ساتھ اور ڈائری۔۔جواس وقت ميرے ہاتھ ميں تھي'ئي دي آن تھا۔ يا ہر چزيوں کاشور براء رہا تھا۔ میں اینے کیے جائے بنا لائی۔ شام ابھی یوری طبرح ہوئی شیں تھی۔ دروا زہ بجاتھا ۔ مانوس دستک تھی ٔ دستک میں بس ذیراسی مجلت تھی۔وروازہ کھولا توسامنے عبیر کھڑی تھی۔ بے اختیار جھے ہ لیٹ کئی۔ بچھے بہت اچھا لگا۔ اے بٹھا کر جائے کا دوسراکپ لانے کین میں گئی اور مزمز کراہے ویکھتی ربی- ده آج بھی ای طرح تھی۔بہت روپیلی، کھلے کھلی سے تھوڑا فرق اس کے انداز میں آیا تھا کیڑے نئے قیشن کے پہنے ہوئے تھے اور بالول کی كَتْنَكُ كُروالي معى ... جائے كاكب لے كريس لاؤج میں آئی تو وہ کسی سے فون بربات کررہی تھی بچھے دیکھ

''محیا.... "میں ذرای چو نگی۔ دح سفی آج بھی میرا بہت اچھا دوست ہے۔ میں نے اے اسکائپ یہ آنے کو کہا ہے۔ تھوڑی دہر میں كيلاتين الكرماته-"كملكلاتي كمدكر عبيد نے جائے کاکب اٹھاليا ... ميں سيس اٹھاسكى۔ مجھے کچھ سمجھ میں شیں آرہا تھا۔ باہر جڑیاں خاموش ہوگئی تھیں یا شایدا ڑہی گئی تھیں میرے کھر کی دیواروں سے بی ایک دم ادای نے کھیرا... میں اس فسول سے تب ہی تھی 'جب عبید اپناٹیب آن کے اسفندے مخاطب ہوتی۔

" بال بس تھوڑی در پہلے آئی ہوں خیربور۔ ایک

" بجھے تم سے محبت ہے۔"اس کے پاس بس میں

"جہارے یاس فقط لفظ ہیں اور ہے ہی کیا۔۔" مہتی ہوئے عبیونے تیبل پریژی ٹرے اٹھا کراس م سرير ماري ... اسفند بنس يرا تو وه ميري طرف

"آب کویاہے صالحہ! لفظ بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں۔ وحوکے میں رکھتے ہیں اور کوئی وحوکے باز محص ان کو محبت کے لیے ادا کرے تووہ بھی بہت برطام کارہو یا -- "عبيد كابات يراك بار برس في اسفندكي

عبير في وسال كى مجبت كودومنث مين فاش كرديا تھا دہ اگر اسفند کو جانتی تھی تو تھیک ہی جانتی ہوگی۔ عبیو کی ہاتوں کے آئینے میں بچھے اسفند کھل کر نظر آرہا تھا۔وہ واٹھی بہت برا مکار تھاجس نے بجھیے بھی وحو کا رہا تھا۔ میں اس کے لیے بریشان رہتی تھی۔ دعائیں مانکتی تھی۔وکھی رہتی تھی۔اس کی ہرغلط بات اور خطاوک کو نظرانداز کرتی آئی فقط اس لیے کہ کہیں وہ ووسرا احمد عمرنه بن جائے ... میں اس کے لیے بیہ سب کیوں نہ کرتی ....وہ بھائی کس مخص کا تھا ہس پر مجھے خودے برمھ کر اعتبار تھا، مگر اسفند عمراتنا فتکار؟ اتنا وهو كياز التامكار؟

ان مشتعل لفظول اور جوالي خاموشي كا كوئي متيجه پر آمد شیں ہوا۔ میں رک رک کرشیشے کی دیوار کے بار ويلفتي ربي أبيه ودنول المه كريط بهي محتفي الم

وہ دونوں کیا جلے گئے ممیرے کھرے جیے سارے موسم اور زندگی سے سارے لوگ ہی چلے گئے۔ ہر طرف إك خالى بن تقااورونت تقاكه كزر ثانه تقاله ان كزرے تھ مينول ميں وہ آ مارہا 'جے آتے رہنا تھا۔وہ نہیں آئے جو بیشہ آتے تھے۔میرے کمرے کی میبل پریڑے ادھوری محبت کے نامکس افسانے کے

خون دانجت 150 جوري 2015



دوست کی شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ وہاں ہے آکر آج کی
رات صالحہ کے پاس رکوں گی۔ کل والی چلی جاؤں گی
۔ تم ہناؤ۔ "عبید بولتے ہوئے آئی خوب صورت
بالوں میں ہاتھ بھی چلاتی رہی۔
"مالحہ سے بات کرواؤ۔ "اسفند کے کہنے پر دہ
اٹھ کر میرے والے صوفے ہے آئے بیٹھی۔
"کیسے ہواسفی؟"
"کیلے مواسفی؟"

پھرتوں ہوا کہ ادھرادھ۔اور پرمال دال کی ہاتیں ہوتی رہیں ۔میرے اندر عجب مسم کی تھٹن بردھتی جارہی تھی۔ ماری تھی۔

برس کے اسے ادال کلاس فیلو تا شیران۔ وہ شیز؟کل میراس کے ساتھ کیے کاپرد کرام ہے۔ شیز؟کل میراس کے ساتھ کیے کاپرد کرام ہے۔ "خدا کاخوف کرو۔ ایک جھیٹر سکے ہوتے تم اوکوں سے پرد کرام سیٹ کیے بیٹھی جو۔۔"اسفند کی بات پر عبید نے بے اختیار اک قبقہ نگایا اور بس۔ معبید نے بے اختیار اک قبقہ نگایا اور بس۔

" بنین چارگرل فرنڈ ذسمے ساتھ کزر رہی ہے۔ اچھی چل رہی ہے۔ " ساتھ ہی دونوں کی ہمی۔ مجھے ان کی باتوں اور ہمی ہے وحشستہ سی ہونے گئی۔ اٹھ کر باہر آئی توشام ہو چکی سی - تھوڑی دریعد عبید اپناچھوٹاسا بیک اٹھائے باہر آئی۔

وصالحرایس نیمناکے پاس جاکری تیار ہوجاؤں گی اساری اللہ جارہ ہے تک واپس آجاؤں گی جھرہم بہت ساری باشیں کریں گے۔ تعکس کرمیرا گال چوا اور تھلے دروازے سے باہر تکل گئی ربہت دریا تک میرے کانوں میں اس کی جمل کی ربہت دریا تک میرے کانوں میں اس کی جمل کی شک کو بجی رہی۔ میرے کانوں میں اس کی جس بھی بھی اسال کے جاتا ہے۔ انتا میرف چھ ماہ میں کوئی سب چھ بھی اسال ہے۔ انتا بدل جاتا ہے۔ انتا بدل جاتا ہے۔ انتا بدل جاتا ہے۔ التا بدل جاتا ہے۔ التا بدر بھی وہی ہی تھی۔ بعد بھی وہی ہی تھی۔

بیر سوچ تیز لہوں جیسی شی جس میں میں اس وقت غوطہ زن تھی۔شام کب کی ڈوسی کئی تھی۔خالی سنسان اند میرے گھر میں ٹی دی چک رہا تھا۔ ٹیمل پر میرے کپ میں جائے معنڈی ہو چکی تھی۔ گھر کے میرے کپ میں جائے معنڈی ہو چکی تھی۔ گھر کے

اندر کھیلی شام تھک کردات کی گود میں سوچکی تھی۔
گھرکے باہر زندگی کے معمول کی ڈھیوں آوازس
تغییں ہے جے یہاں کو ڈگا بہرا ہے بیٹے جانے کشی
صدیاں بیت کئی تغییں کہ اچانک ہی وہ چلا آیا جس کے
انتظار میں میں صدیوں سے اپنے گھر میں آکیلی جیٹی
تشی۔

اس کے باتھ ہیں کی جین تھی اور کی چین ہیں سمخ پیول جھوٹا تھا۔ چوکور ہے چھوٹے سے شیشے کے ڈیے کے اندر وہ پیول اور اس پر بڑے سجیم کے قطرے۔۔ باہمرے دیکھنے پریوں لگا تھاجیے ابھی ابھی میں کے باتھوں نے مازہ گلاب تو ڈکراس میں بند کردیا ہوسیہ ہی وہ پیول تھاجس کی تلاش میں میں نے پوری بونیورشی چھان ماری تھی۔ اس پیول کی تلاش میں بونیورشی چھان ماری تھی۔ اس پیول کی تلاش میں جھے احمد عمر ملاتھا۔۔ دس سال پہلے لا بیریری کی تبدل سے اٹھائے اس شیشے کے ڈے کووہ آج بھی اپنیا رکھتا تھا۔ کسیں وہ سری جگہ نہیں رکھیا باتھا۔ اسے ڈر میں کو کمال رکھیائے گا۔۔ شیشے کے بناتو پھول مرجھاجائے کو کمال رکھیائے گا۔۔ شیشے کے بناتو پھول مرجھاجائے

محبت کی دنیا میں جو چیز جیسی پہلے دن تھی اب بھی ولی ہی تھی۔چیزی 'احساس' یادیں اور محبت کمیں نہیں جاتے' بس وقت گزر جا باہے اور انسان مرجا ہا

ہے۔ قریب آگراجہ عمر بہت خاموثی ہے میرے قد موں میں آگر بیٹھ گیا۔ میرے عقب میں ٹی دی چلنے کی آواز سالی دے رہی تھی۔ محبت کو محبوب ہے بائد حتی ہے غم ہے یا خوشی ہے تور میں دیں میں تاریخ

میری دندگی ہے تو ' دوستوں کے درمیاں۔۔ وجہ دوست ہے تو ' میری ساری عمریس

ایک بی کی ہے تو ' ایک بی کی ... احمد عمر کی آنکھوں میں اینا آپ

دیکھنے کی چاہ میں 'میں اٹھ کراس کے سامنے زمین پر بیٹھ کی۔ ہم دونوں مرائش کیاس خانقاہ کے طالب علم لگ رہے تھے جو حصول علم کے شوق میں خانقاہ کے اصول کے مطابق پہلے صدر دروازے یہ آئے گئے لوگول کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے بھائے جاتے خصہ۔ اور جنہیں خانقاہ کے اندر برتن وھونے دسترخوان سمینے اور بسترنگانے غرض کے ہر قسم کے کام دسترخوان سمینے اور بسترنگانے غرض کے ہر قسم کے کام کے لیے پہلے آزبایا جا باتھا پھر الا فرانہیں ترقی مل جاتی سمی اور وہ علم حاصل کرنے میں ایک دن کامیاب ہوجاتے تھے۔

ہم دونوں بھی کامیاب منصب ہمنے بھی محبت کی ۔ خانقاد کے اندر بہت درد جھیلے تنصے اور ہمیں بھی آج ترتی مل کئی تھی۔

ده ترقی جو ہر عبید ماہتاب اور اسفند عمر کے حصے میں
سنیں آئی بجو صرف صالحہ اہر اہیم اور احمد عمر جیسے لوگوں
کو کمتی ہے ۔ جو اپنے جذبوں میں فقط ہے ہوتے ہیں
بجو محبت کے موسموں میں مستقل بھیکتے رہنے حے
عادی بین جاتے ہیں۔ کا کتاب کے اس منظر میں ہم
کیس نہیں تھے ۔ ہم دونوں اس وقت ایک دوسرے
کی آٹھوں میں تھے۔ مسکر ارب تھے۔ رور ہے تھے
اور ہمار ہے ہیں تھے۔ مسکر ارب تھے۔ رور ہے تھے
اور ہمار ہے ہیں تھے۔ مسکر ارب تھے۔ رور ہے تھے
اور ہمار ہے ہیں تھے۔ مسکر ارب تھے۔ رور ہے تھے
اور ہمار ہے ہیں تھے۔ مسکر ارب تھے۔ رور ہے تھے
اسفن عمر ان میں اتحاد

اسفند عمرادر عبید ماہتاب بینے پھیکے لوگ محبت کو مضائع کردیتے ہیں۔اجمد عمرادر مسالحہ ابراہیم جیسے لوگ محبت کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں،ی انہیں تھوڑی می تفسیب ہوتا ہے لازوال سکون۔۔۔ جو اس تھوڑی می ذندگی کے لیے بہت ہوتا ہے۔ صبر سمل نہیں ہمر راس آجائے تو بہت بیٹھا ہے۔ راس آجائے تو بہت بیٹھا ہے۔

"فاخر کرد مے احمد عمرا تمریخر بھی تم میرے پاس اتے رہے۔ میرارستانہ بھولے"

میں نے نم آتھوں سے اجر عمر کی طرف دیکھااور اس کی کودمیں پڑے اس کے اتھوں پر اپناہاتھ رکھ دیا۔

و مراحمہ عمرا میں تھک تی۔ میں فطرت سے نہیں ماگ سکتی۔ ا

میں خاموش ہوگئے۔ کہیں کوئی آوازنہ تھی کا کات کی ہرچیز ساکن ہوکر ہاری محبت کا اگلا ہر دیکھنے کی منظر تھی جیسے لائٹ جانے پر آبوی ہی بند ہوگیا تھا۔ ''ہماری محبت کے دس سال نکل گئے۔ آنےوالے دس سال بھی جھے بقین ہے ہماری محبت ایسے ہی رہ کی مگر۔ مگر آئندہ کے دس سالوں میں جھے صرف محبت نہیں حیثیت بھی چاہیے۔ میں محبت کے تام محبت نہیں حیثیت بھی چاہیے۔ میں محبت کے تام ماریخ میں امر نہیں ہوتا چاہتی ۔ آیک عام عورت کی مول۔ تہمارے تام کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ تہمارے نام کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ تہمارے نام کے ساتھ جینا چاہتی مون دروسے نہیں دیا۔ ہاتھ تھام کردو کا کیا۔۔ زمیں سے سرخ گلاب اٹھایا اور ہم دونوں کے خلامیں جھلایا۔۔

"مجت اس سرخ گلاب جیسی ہے صالحہ ابوا پناگھر اپنا ٹھکانہ بدل کے آمیں نہیں جاتی بس بیہ کہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔اسے ساتھ ساتھ رکھنا پڑیا ہے اسے بسانا ہو یا ہے۔"اب وہ بولا تو مجھے خاموش رسنا تھا۔ میرے گھر کی خاموشی کو بے حد لطف ملااس مخص کے منہ سے محبت کمانی س کر۔

مَنْ حُولِينَ دُالْجَلِتُ 153 جنوري 2015 في

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 152 جُورى 2015 فِيْكُ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

خوب صورت بسد مازهد ملائم سد



"بس ميں نے كمدويا ہے۔" "اور میں نے بھی کمہ دیا ہے جو تم جاہتے ہو وہ سمیں ہوسکتا۔غضب خدا کاماں کے سامنے زبان جلا آ

بن ای!آخراس میں برائی کیاہے؟" '''اس میں کوئی برائی شیں میاں ابرائیاں ہم میں ایں۔ہم اس کے فیشنوں کے خریج بورے سی كريكت تهمارا باب مسرمين ب اور نه تم كى سلطنت کے شہزادے ہو' ہمیں اینے جیسی ہی لڑکی

آباں تو امی ایس کا باپ کون سامل او نر ہے۔ المارے جیسے ہی سیدھے سادھے لوگ ہیں نو کری پیشہ ....اور پھرامی جان اوہ خوب صورت بھی تو کتنی ہے' ہے تا۔" بلال نے جذب کے عالم میں کہتے ہوئے مال کے ہاتھ بکڑے۔

''گر تمہارے ابو س لیں ناتمہاری باتیں۔۔ توبہ ہے آج کل کی اولاد!اور صارے خاندان میں ایک سے بروه کرایک لزگی موجودہے پڑھی لکھی مخوب صورت' سادہ اور حیادار۔" ذکیہ بیکم نے آخری الفاظ پر زور

''تووہ بھی توہمارے خاندان کی ہی ہے تاای .... آپ خوا مخواه ضد کررې بن-"

ورثم نهیں سمجھو سے بلال! میں تہمارے ہی بھلے کی ات كررى مول- تم صرف اس كي ظاهري خوب صورتی سے متاثر ہوئے ہو۔ ورنہ کم سے ہے اے جائے تک میں ہو۔اس کی عادات واطوار کا پھھ علم نہیں ہے تمہیں۔ اور بیہ ظاہری حسن و فتی ہو تا ہے۔

وفتت گزرنے کے ساتھ ساتھ کشش کھو دیتا ہے اور آج كل تو خوب صورت لكنا كوئي مشكل كام نهيں' سب میک ای اور مصنوعی طریقوں کا کمال ہو تاہے۔ اصل خوب صورتی توبیٹا! دل کے اندر ہوتی ہے 'باطن کی خوب صورتی-" ذکیه بیگم اکیسویں صدی کے نوجوان كوبيربات متمجهارى تحيين بجودل بي ول مين ان كى باتول يربنس رباتھا۔

" بجھے میں بتا۔ میں شادی کروں گاتو صرف عیشا

احمهاری شادی ہوگی تو صرف عروسہ ۔ " ٬<sup>۹</sup>می جان... میری پیاری ای جان ایلیز... آخر آپ میری بات مان کیول مهیس میتیس-" بلال اب باقاعده منتول يراتر آيا-

"آپ کو تو خوش ہونا جاہیے۔ آپ کے خاندان سے لڑکی پیند کی ہے میں نے اور آپ کی اور چھیمو کی تو ساری زندگی سرد جنگ رہی ہے اور اب آپ نے

بینیوں کا بھی نہی حال ہے۔ ہمیں کھر بسانے والی چاہیے۔ ہمنے کوئی اے سجا کرر کھناہے کھر میں۔"

''اور تم بھی کان کھول کر سن لوصاحب زادے

عروسه كومير لي پند كرليا-"

" بجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ لڑکی کوئی تمہارے مامون عاله كى بھى موتى تو تھيك تھا۔ميرے چياكى بنى کی بئی۔ پہلے چیا جان تمینہ پھی کے ہاتھوں پہتے رہے' اور پھر بیٹیوں کے چرہے اور اب فرحت نے تواعز از میاں کی ساری جائیداد عیاشیوں میں اڑا دی ہائی ر ہی ہیں کیلن میں آپ کوبتار ہاہوں کہ آگر۔۔۔"

میں کھڑا سوکھ رہا ہوں۔ "عروسہ نے دروازہ کھولا تو سیاہنے بلال کھڑا تھا۔ کری شاید اس کے دماغ کو لگ گئی

واب اندر آنے دیں کی محترمسد"وہ سلام کرکے ایک طرف ہوئی۔

الى اور ماى تو بازار كى بين-"عروسه في اينى طرف اے اطلاع فراہم کی۔

ای نے اے شام کو پہنچنے کو کہاتھا کیکن وہ عصریہ ہی آگیا تھا۔ آفس سے فارغ ہوا توسیدھا نہیں چلا آیا۔ كمرے ميں كولر آن تھا۔ ايك دم جھلساتی كري ہے خوش گوار ٹھنڈک کا حساس ہوا۔ دھڑسے صوفے پر

"كھانا كھائيس كے؟" بوے شائستہ اور مهذب اندازيس يوجعاكيا-

«منصندُ ایا جائے؟»

" ملیں ۔۔۔" دوبارہ نکاساجواب دیا۔وہ کھے کے بغیر چن میں چلی گئے۔واپس آئی توٹرے میں کولڈ ڈرنک

يَزْخُولِتِن دُالْجَلِتُ 155 جَوْرِي 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

و بس کرد... باتول میں بتاہی نہیں جلا مخماز کاوفت

بلال کی نوکری ملتے ہی اس کی بہنوں اور ای کوشادی

کی فکر شروع ہو گئے۔ وہ انجینئر تھا اور ایک پرائیویٹ

کمپنی میں جاب کر <sup>تا نق</sup>ا۔ بردی دونوں بہنیں شادی شدہ

تعیں اور بلال دو بہنوں کا اکلو تا بھائی۔ سب کھروالوں

کی متفقہ رائے تھی کہ بلال کے لیے اس کی پھو چھی زاو

عروسہ کا رشتہ مانگا جائے۔ ابھی براہ راست ان ہے

خاندان میں ہونے والی کسی شادی کی تقریب میں

اس نے عیشا کودیکھ لیا۔ دورے پڑنے والی ایک تظر

میں ہی وہ اس پر فدا ہو گیا۔اس کی نیکی آنکھیں جموری

رِنْکُت 'کاندهول پر تھیلیے سیدھے کولڈن براؤن بال'

فیشن ایبل ڈرلیں 'بلال کو بیر سب کچھ بہت اچھالگا

اور اس کے بعد اس کی ایک ہی تکرار تھی کہ وہ

عوسہ سے تہیں بلہ عیشا سے شادی کرے گا۔

حالا تكه وه است جانيا تك نه تقاله صرف دورست ديكيم كر

ہی وہ اس کے طلسم میں جگڑا گیا تھا اور اس کے دل و

دماغ يرنيلي آنكھيں ہمکوري رنگت اور گولڈن بال سوار

"عیشا ہارے خاندان کی سب سے خوب

صورت لزگی ہے۔"وہ سوچتا رہتا اور خوش ہو یا رہتا۔

اے عیشا کو ہر قیت یر حاصل کرنا تھا عاب کوئی

اے اندازہ ہوا ای بھی جب باہرے آتیں اور

دروازه کھلتے میں ذرای در ہوجاتی تو نہی حال ہو تا ہوگا. تو

اس کا ہورہا ہے۔اب بھی اس کے باہر آنے تک لتی

ہی دفعہ تھنٹی بنج چکی تھی اور اب تومسلسل بجے جارہی

واف كيامصيبت بمحضنه موكياب مين وهوب

خوس ہو یا حقا۔

باست ندموني محى كدبلال كوعيه شانظر آملي-

فك ربائي "ذكيه بيلم في جيك بال كيات سي بي

میں اور اٹھ کرجانے لکیں۔

الإخوان والحيث 154 جوري 2015 الله

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

أور فروث تقاب

« 'آب بميتسين ... بين ابو كوبلا كرلا تي مول- "ساده لحسد زم آواز معروسه بمشه عن ایک باو قار ارکی تھی۔تمام خاندان کی پہندیدہ ہستی۔

بلال کے حواس اب کھے بحل ہو ملے تصاب نے بول ہی بلا ارادہ عروسہ کی طرف دیکھا۔ صاف شفاف کندی رغمت کلل سیاه آنکھوں پر کمی تھنی پلکیں ، تھنگھریا لے بالوں کی کمی اور موٹی چوتی جو اس مے سربر جے دویے سے سے لئک رہی تھی۔

ممرعيشااور عروسه كاكيامقالمه ببلال فيصل بي ول میں سوچا اور اسے ارادے کو مزید پختہ کرلیا۔

اور پر بورے یا یک دان دہ اسے دوست اور مامول زاد آذرے کھررہا۔اس نے کھرچھوڑدیا اور یہاں تک کمہ دیا کہ اگر اس کی بات نہ مانی کئی تو وہ پیر مشمری چھوڑ جائے کا۔ ال 'باب 'بہنیں دوڑی چلی آئیں۔ آخر سب کو اس کی ضدعے آھے ہار نابرا۔

سب لوگ اے منتج اسمجھاکر تھک گئے۔ای ایو' بہنیں اور خاندان کے پرزگ رشتہ طے ہونے سر التوسی پہنا آئے اور منکنی والے روز ہی شادی کی تاريج محل طے كردي كئ-

وعوت پر این سسرال کیا۔ تب بھی دور سے ہی عيشاك أيك جفلك وكحال دى-

اس کے ساتھ کاتصور ہی اتنا زور آور تھاکہ وہ سب پچھ بھلا ہیشا۔ ای 'ابو کی محبت' بسنوں کے ارمان .... سب کھ عیشا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت فيجهي جمعو زويا تنعاب

ان سب ونول مين جو خاص بات موتى وه آذر اور عروسه كارشته طع بهونا فقا اورنه صرف رشته بلكه بلال اور عیشا کی شادی سے پہلے ہی ان کی شادی کی تاریخ جي طے ہو گئ

اور پھراس کی بھی شادی ہو گئے۔ وہ نیکی آ تھوں' کوری رکت اور گولڈن بالول والی عیشااس کے من کی مرادین کراس کے آتکن میں آئی۔شروع کے کچھ

ون وہ مواؤل میں اڑ آ رہا۔ کمو منے بھرنے بھی گئے۔ دعونوں کا سلسلہ کچھ تم ہوا توای کو فکر ہوئی کہ آذراور عروسه کی شاوی کی دعوت ہے۔

بلال بست خوش نظر آربانقار عروسه بلك تصلك ميك اپ میجنگ جیولری میں بہت بیاری لگ رہی تھی۔ كلب لكاكر تمنكم يال إلى كول ركم تصدوينا سرر حسب معمول جمار کھا اور لیے بال باہر جھانگ رہے

عيشا بهي غضب وهاري تهي-دويثا بردي لايروائي سے تھے میں ایک طرف جھول رہاتھا۔ آج پہلی دفعہ بلال کو اس طرح سب لوگول کی موجود کی میں خاندان کے بزرگوں کے سامنے ہوں عیشا کا ملے میں دورا لٹکاکر بھرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چلو سرپر نہ لے تمر وهنك سي تواو ژه ليسون صرف سوچتاي ريا محمد نه سكا-خوامخواه شرمنده بونے لگا۔

رفتة رفتة زندكي رونين به آئي- وه منع آفس جا باتو ای بی اس کے لیے ناشابناتیں۔عیشانے ایک دان مجمی افسنا این ذمه داری نه سمجما- ده ای کے سامنے تظرس جميكا كرره جاتك

شام کو کھرآ باتوعیشا تیار ملتی۔ آج یہاں جاتا ہے۔ تو کل دہاں۔ آج بلال نے خود ہی آفس سے قون کرکے کہا تھاکہ تیار رہے آج اموں کے کھر چلیں کے۔ کتنے دن ہوئے تھے آذرے ملے ہوئے۔وہ اس کے بحیین کا دوست تھا اور کزن بھی۔ اکٹھے کھیلے 'پھر اسکول 'کالج يره هابهي سائقه ي- دونول بهت التجھے دوست تھے۔ وه كفرآيا توجران موكيا

ومتم تیار شیں ہو تیں میں نے حمیس بتایا بھی تھا كه مامول كي طرف جانات."

معیں کیا کر آبال! تم نے اجانک ہی پروگرام بناليا- آج تو ميري ليس كي تياري سيس تعي-لائث بھی تمیں ہے۔" وہ اسے بڑی سمولت سے تم استی

"وتواس ميس كيا برابلم ب- اتن تياري كي كيا

مرورت ب مامول کے کھر بی او جانا ہے۔الماری الدس و أب تظير بي تهمار -" آج پار ار کئی سی-وه بھی بند تعااور ایک مسئلہ ہیہ ہے کہ میرا ایک آئی لینس بھی ٹوٹ کیا ہے۔ اچانک ی نیابی سیس چلا 'باتھ سے کر کیا۔"وہ صوفے براس مسكياس بينه كني-

ولتواس كاماسول كے كرجانے سے كيا تعلق ہے؟ "تعلق ب نا بس من سين جاستي ب-"عيشا فے ہث وهري و كھائي-بلال نے غورے و كھا- آيك الأدوبار ، پرخورے دیاما۔

معيشا! تهماري آتھوں کارنگ كيے بدل كيا-" و کیا مطلب..." عیشانے حیرانی سے بلال کو

المسطلب كه بياتونيلي نهين بين-" ''اوہ بلال آوہ تو ان دنوں میں بلیو کلر کے کینس بوز اردبی ہوں اس کیے۔ورنہ میری آنکھیں توالی ہی ال بال ك مرر جيكوني بمكرا-

الاور تهاری اسکر -"اس فیاس میشا مے چرے یر نظریں گاؤے لیں۔

الال اسكن ميري بهت ول اور رف ہے۔ ميري ببنول میں سے ایک میری بی اسکن ایس ہے۔وہ التن یا قاعد کی سے پار ارجاتی ہوں۔ کواکٹی میک اپ استعال کرتی ہوں۔ اس کیے احجی نظر آتی ہے۔ آج ي يار الرحمي محمي محمر به نقا-اس كيه تو كهد ربي مول الوں کے کھر کل چلیں گے۔ میں مبح یارار مھی ہو اوں کی اور بینس بھی لے لوں کی۔ دیسے میرا خیال ہے اب کار چینے کرلول۔ کرین سوٹ کرے گا؟"وہ الله كرة رينك تيبل كي طرف بريه كئ بيه جانے بغيرك وال کی حالت کیا ہور ہی ہے۔

اے توجیے کسی فے کسی کھائی میں دھکادے دیا تھا الوردة كراجى منه كے بل تھا۔

"الكيك تو آج لائث بهي مصيبت بن كني ہے-" مسانے کوفت ہے ہیرا شرقبر اٹھاکر دیکھا۔ پھریسے

"تسارے بل می تو..." بلال نے ج یا کے محونسلے بھیے عیشا کے بالوں کو دیکھتے ہوئے لقرہ ادهورا يحوزا

الفبلال إكياموكياي مهيس-ميرع بال كرلي ہں مرجھے سیدھے اچھے لکتے ہیں۔جب بی اسٹرٹیر يوز كرتى مول- بال ممر... بيه كولتان كلر زياده موشبين كرن<sup>ا</sup> : مجھ پڑاس دفعہ ڈارک براؤن کر کراؤں کی۔اچھا گئے گا نا؟ وهاس کے کاندھے یہ اتھ رکھ کریوچھ رہی تھی۔ جبکہ وہ کردونواح سے بے خبر تھا۔ اس کے ذہن میں این مال کی ہاتیں کو بچ رہی تھیں۔عیشا اعشاف والكشياف كرربي تحي إوردوري كالقلسم توثنا جار بالقياب نیکی آنکھوں جموری رنگت اور کولڈن بالوں کی جگہ مْیالی آنگھیں' ڈل اور رف اسکن اور چڑ یا کے كمونسك جيب بال تضه

بيوثى بكس كاتهار كرده Herbal سوهنی شیمیو SOHNI SHAMPOO 🤞 اس کے استعمال سے چند دنوں میں تنظی تتم 🍇 ﴿ كرت اوع بالول كوروك ع ﴿ بِالول كومضبوط اور يُتكدار بنا تاب ﴾ قيت -/100 روپ م شری سے منکوانے بہاور شی آرڈ رے منکوانے والے وريع عن عن المعلى عن المعلى عن المعلى 一のかけなりをあいるかんけんない بذر بيداك عمقوان كايد ى لى بس 53 مادر تخزيب اركيف المات جات دوا ركايل :462275 كتيرهموان والجست 37، ارده بازار كرايى - فون فبر 32216361

المُذَخُولِين وُالْحِيثُ 157 جُورِي 2015 عَلَيْ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مِنْ خُولِينِ دُالْجَيْتُ 156 جُورِي 2015 بَنْ





فارس غازی انٹیلی جنس کے اعلا عمدے پر فائز تھا۔فارس غازی اپنے سوتیلے بھائی دارث غازی اور اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں چارسال سے جیل میں قید ہے۔ سعدی یوسف غازی کا بھالنجا ہے جو اپنے ماسوں قارس غازی ہے جیل میں ہر ہفتے ملنے آتا ہے۔

سعدی یوسف تین بمن بھائی ہیں 'ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ سعدی یوسف کی والدہ نے کڑی مشقت کرتے ہی ل کی پرورش کی ہے ' حنین اور اسامہ ' سعدی ہے جھونے ہیں۔ ان کی والدہ ایک چھوٹا ساریسٹورٹ چلاتی ہیں۔ زمر ' سعدی یوسف کی چھپو ہے۔ وہ چار سال قبل فائر نگ کے ایک واقعہ ہیں زخمی ہو جاتی ہے۔ فائر نگ کا الزام فارس فازی پر ہے۔ فارس فازی کوشک تھا کہ اس کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ انوالو ہے۔ اس نے جب فائرنگ کی تو زمراس کی بیوی کے ساتھ تھی فائرنگ کے نتیجہ ہیں بیوی مرجاتی ہے اور زمر شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ ایک اگریز عورت اپنا کر وہ دے کر اس ک جان بچاتی ہے۔ فارس فازی ' سعدی یوسف کا مول ہے۔ اے بھین ہے کہ اس کا مول ہے گناہ ہے۔ اسے پھنسایا کیا ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ زمرجب موت و زندگی کی تھیش میں ہوتی ہو صعدی اس کے پاس نہیں ہوتا ہو وہ اپنی پڑھائی اور امتحان میں مصروف ہو با ہے۔

جوا ہرات کے دوسیٹے ہیں۔ ہاشم کار دارا ور نوشیرواں۔ ہاشم کار دار بہت برنا ولیل ہے ۔۔۔ ہاشم اور اس کی بیوی شہرین کے درمیان علیجہ گی ہو چکی ہے۔ ہاشم کار دار کی ایک بنی سونیا ہے۔ جس سے دہ بہت محبت کرتا ہے۔ ہاشم سونیا کی سالگرہ دھوم دھام سے منانے کی تیا ریاں کر رہا ہے۔ فارس غازی 'ہاشم کار دار کی پھیچسو کا بیٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ ہاشم کے گھریس جس میں اس کا بھی حصہ ہے '



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





رہائش پذیر تھا۔فارس غازی کے جیل جانے کے بعد اس کا پورش متعقل ہے۔ سعدی یوسف کے لیے وہ دن خوشیوں سے بھرپور تھا جب اسے فارس غازی کے رہا ہونے کی خبر کمتی ہے۔ ہاشم نے بیہ خبرین کرعمد کیا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تواسے اس کا حساب دیتا ہوگا۔فارس غازی جیل سے نکانا ہے تو سعدی یوسف ان کا ختظر ہوتا ہے۔فارس اس سے قبرستان چلنے کو کہتا ہے۔ قبرستان جاکرفارس دو قبروں پر فاتحہ پڑھتا ہے۔وہ گاڑی ہے اتر تے ہوئے سعدی کا موبائل لے لیتا ہے۔ قبرستان میں وہ کسی کوفون کرکے کوئی ہتھیار منگوا تا

'ہاشم کاردار' زمرکوا پی بٹی سونیا کی سالگرہ کا کارڈو بینے کے ساتھ سعدی کا کارڈبھی زمرکودے دیتا ہے۔ زمر کے والد کواپنے پوتے سعدی بوسف ہے بہت محبت ہے۔ وہ زمرے کہتے ہیں 'سعدی کی گلیرہ پرورش کرنے ان کے گھرجائے۔ وہ پھول لے کر کارڈ وینے سعدی کے گھرجاتی ہے۔ زمرکود کھے کرسعدی کے ساتھ تمام عروالے جیران ہو جاتے ہیں۔ زمر'سعدی کوسونیا کی سالگرہ کا کارڈ دیتی ہے۔

زمرے جانے کے بعد سعدی نے ہوتھ میں گڑتے ساہ اور سنرے کارڈ کودیکھا۔ ای دفت ایک منظراس کی آکھوں کے سامنے جھلملایا۔ اس نے ہوٹل میں ہاتم کے لیپ ٹاپ پہ قلیش ڈرائیونگایا تھا۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ نے ڈیٹا ھاصل کرنا چاہتا تھا۔ سعدی نے جب بیک سے ممیل نے نالا تو اسے ریس کرنے کے بعد اسکرین پہ بغام آیا کہ آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈڈرائیونی ہے جمیا آپ سارا ڈیٹاکائی کرنا چاہیں گے ؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے "تیں "دبایا۔ اسکرین پہ دوسرا پیغام دیکھ کر سعدی کی مسکراتے ہوئے "تیں "دبایا۔ اسکرین پہ دوسرا پیغام دیکھ کر سعدی کی مسکرا ہے تھا۔

'' اسکرین پر پیغام جل بچھ رہاتھا کہ ''پاس در ڈواخل کریں ''سعدی کے پاس' پاس در ڈنمیں تھا۔ سعدی پوسف' ہاشم کاردار کی سابقہ بیوی شہرین ہے آ یک شانگ مال میں مل کر کہتا ہے۔ بچھے آپ ہے ہاشم بھائی کے لیپ ٹاپ کا پاس در ڈیچا ہے۔ شہرین' سعدی ہے کہ '' تم کیا کرنے جا رہے ہو؟''سعدی زخمی مسکرا ہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ ''ہاشم بھائی نے جو ہم ہے چرا یا تھا'میں وہوائیں چرانے جارہا ہوں۔''

شرین نوشیرواں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ سونیا کواس کی اور ہاشم کی ہنی مون کی پکچرز جا ہیں۔ یہ جھوٹ بول کر نمایت چالا کی سے شرین نوشیرواں سے ہاشم کے لیپ ٹاپ کا پاس ورؤ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔

حنین پوسف پر اس کی دوست کی وجہ ہے کمروامتخان میں نقل کا الزام لگتا ہے ٹیچرز حنین ہے کہتی ہیں کہ اس پر کیس ہے گا اور وہ نین سال تک پیپرز نسیں دے سکتی۔ وہ حنین کو آفس میں بٹھا کرچلی جاتی ہیں تو حنین کی نظر میز پہ سپر ٹینڈ نٹ کے برس کے ساتھ رکھے موبائل پر برتی ہے۔ حنین موبائل اٹھا کر دھڑکے دل ہے ہاتھ کا نمبرطا کراہے تمام صورت حال ہے آگاہ کرتی ہے۔ ہاتھ کچھے دیر بعد ہی احتجانی مرکز میں پہنچ جاتا ہے اور کمال ہو شیاری سے حنین کو مشکل وقت ہے نہ صرف نکلوا تا ہے بلکہ حنین کو پیپر مممل کرنے کے لیے نیچرز ہے ایک شراٹائم بھی دلوا تا ہے۔ پیپر دینے کے بعد حنین ہاتم کا شکر بید اواکرتی ہے اور ہاتھ ہے کہ سعدی بھائی کو اس معالم کے بارے میں مت بتا ہے گا۔ ہاتھ حنین ہے پارٹی میں آنے کا پوچھتا ہے جس پر حنین کہتی ہے کہ یارٹی میں ہم سب آئیں گے۔ تھرکے سزو زار میں سیاہ شام سنرے باروں کے ساتھ جلوہ کر تھی۔ روشنیاں 'قبضے 'سیاہ اور سنہری امتزاج ہے تی

مونیا کی سائلرہ کی تقریب کی روئق عوج ہر تھی۔ حنین سنری فراک میں جبکہ سعدی جسیم اور زمرسیاہ سوٹ میں ملبوس تقریب میں شریک تھے۔شمرین ان کی میز کے پاس آگر زمر کوؤی آے کہ کر پکارتی ہے اور سعدی ہے رسمی ساحال احوال ہوچھ کر کمال مسارت سے نیب پکڑا کرہاں ہے جلی جاتی ہے۔ سعدی نیب کو کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر سوچتا ہے کہ آدھا کام ہو کیا تھرا بھی ہاں ورڈ لیمنا باتی ہے۔ جواہرات دو 'تین خواتین کے ساتھ سعدی اور زمر کی میز کی طرف آتی ہے۔ جواہرات اپنی فرینڈ ذہبے ذمر کا تعادف کرواتی ہے بھر سعدی یوسف کا تعارف بھی کروا کر سعدی ہے کہ وہ اپنا شجرونسب ان خواتین کوتا ہے۔ نوشیرواں

مِيْدِ خُولِين دُالْجَسْتُ 160 جُورى 2015 يَكِ

فادے فاصلے پر کھڑا تند نظروں ہے اوھری دیکھ رہاتھا۔ سعدی سمجھ جاتا ہے کہ جواہرات اس وقت نوشیرواں کی ہے عزتی ایدلہ اتار رہی ہے پھر سعدی اپنا شجرہ نسب ایسا بتاتا ہے کہ جس سے نوشیرواں کا چرہ سیاہ بڑجا ہاہے اور جواہرات کے جربے کا رنگ اڑجا آئے ہاسی دوران جواہرات اپنی فرینڈزے زمرکے سابقہ منگیتر تھاد کاؤکر چھیڈریتی ہے ،جس کی وجہ سے امرو سرب ہوجاتی ہے۔

شہرین بڑی ہوشیاری ہے سعدی کوپاس ورڈ ہتا دیتی ہے۔ ودسری جانب زمر کا کیسٹ روم میں فارس ہے سامتا ہو جا تا ہے فارس کو دکیر کر زمر غصے میں ہا ہر کی طرف جاتی ہے۔ اس ورڈ ملنے کے سعدی ہاشم کے کمرے میں جا کراس کے لیپ ٹاپ یہ فلیش ڈرائیونگا کرڈیٹا کالی کرنے میں کامیاب ہو جا تا

چیف سیریٹن آفیسرفادرہا شم کواس کے کمرے کی فوج دکھا آئے جس میں سعدی کمرے میں جاتے ہوئے نظر آئے۔' اس فادر کے ساتھ بھاگنا ہوا کمرے میں پہنچاہے 'لیکن سعدی پکڑم آئے بغیردہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوجا ناہے۔ باشم غصے میں فادر سے کہنا ہے کہ سعدی جیسے تھا گیزٹ پر پہنچ 'اسے روکو۔ جبکہ ملازمہ فیونا ہاشم کے کہنے پر جان ہوجو معدی سے نکراتی ہے ادراس کے کوٹ میں نب کلس ڈال کر معذرت کرتی ہوئی آئے بردہ جاتی ہے۔ جیسے تی ذمر' سعدی' حنین اور وسیم کھرجا رہے ہوتے ہیں تو فاور انہیں روک کرتا آئے کہ مسزورا ہرات کا نب کلس

وری ہو کیا ہے' زمر غصے میں فاور سے کہتی ہے کہ یہ میری قبیلی کے بیچے ہیں'ان کی تلاشی لینے سے پہلے میری تلاشی لیمنا ہو اور کی ہو کیا ہے' زمر غصے میں خاور سے کہتی ہے کہ یہ میری قبیلی کے بیچے ہیں'ان کی تلاشی لینے سے پہلے میری تلاشی کا۔اس دوران ہائم بھی وہاں آجا تا ہے اور پھر بگڑتی صور ت حال دیکھ کرانہیں جانے رہتا ہے۔

ريسٹورنٹ كائل دينے كے ليے سعدى حنين سے اپنے كوٹ سے والٹ نكالنے كو كہتا ہے ، حنين كے ہاتھ ميں والث كے اللہ اللہ السے نب كلس آجا ما ہے۔ زمركی نگا بی نب كلس كود كھے كر تھسرجاتی بیں 'زمر غصے میں سعدى كو كہتی ہے اسے كھر إرا پ

ہاشم کو بتا چل جاتا ہے کہ سعدی اس کے کمرے میں لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کانی کرنے آیا تھا اور شیرین نے نوشیرواں کو استعال کرتے ہاس ورڈ سعدی کو دیا تھا۔

ور سری جانب ہوے اباز مرکوبیہ بتا دیتے ہیں کہ زمرکو کسی بور پین خانون نے نہیں بلکہ سعدی نے گروہ دیا تھا۔ یہ س کر امرکوبے عدد کھ ہو تا ہے۔

ز مرسعدی کے ریسٹورنٹ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بڑے ابائے اسے بتا دیا ہے کہ اسے گروہ کی خاتون نے شیں اللہ اس نے اللہ اس نے دیا ہے۔ اس دورا فارس وہاں آجا تا ہے جسے دکھ کرز مرتفرت آمیزنگاہ فارس پر ڈال کروہاں سے چلی جاتی ہے۔ معنی بہت دنوں بعد آئس جاتا ہے اور اپنی ہاس سارہ کو فیلڈ رپورٹ دے کر کہتا ہے کہ اس نے کام کھل کرلیا ہے 'اور اللہ جانے کی تیاری بھی کھل کرئی ہے۔

مرحوم ذوالفقار بوسف کے محریم سعدی کے دادا "پھیعو زمر والدہ اور بس بھائی خوش کیمیوں میں مصوف تھے۔ ای مدان خین سعدی کے محرے میں جاتی ہے تو وہاں سعدی کے مطلے لیپ ٹاپ کے اسکرین پہ چلتے نمبرز دیکھ کرجیران ہوتی مسعدی جلدی ہے آکرلیپ ٹاپ میں اینا ایک ہاتھ مار کربند کردیتا ہے۔

المسعدي علاقات كالمتاب وهاشم كونا لفي كيال كمدريتا ب

ا مروال ایک بار پر دُر کر لینے لگتا ہے اس بات پر جوا ہرات فکر مند ہے۔ اور اس میں کر مشتری کمیں میں آتی ہوتا ہوا ہے گا

مین اپنے اور سیم کے مشترکہ کمرے میں آتی ہے جب الماری کھولتی ہے تواس کی نظر سنری مختلیں ڈیے پر پڑتی ہے تو کے اندر ایک لاکٹ رکھا تھا۔ اس کی زنجیر میں سیاہ ہیرے کی شکل کا پھر پردیا تھا جس کے اوپر سنرے حمدف میں معنس اپور آفٹر "کندہ تھا۔ بیہ سعدی کی چسن کا جڑواں تھا۔

معنی زمرے ایک رشتے دار کی شادی میں جانے کا بوچھتا ہے جس میں زمر کا سابق منگیتر صاد بھی آئے گا۔ زمر سعدی

مِيْدِ حُولِين دُالْجَسَتْ 161 جُورى 2015 يَيْدِ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



ے کہتی ہے کہ اگر وقت ملا تو وہ شاری میں جائے کی بیات جب بوے ابا کویا چکتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ سارہ آفس جانے کے لیے تیار ہوری تھی کہ فارس آجا تا ہے۔فارس سارہ سے بوجھتا ہے کہ کیا اس کے خیال میں اس نے ہی وارث کو ممل کیا تھا؟ سارہ جواب میں کہتی ہے کہ اے بھین ہے کہ اے پیشایا کیا تھا۔ ہاتم کی سیریٹری کال کرکے اے بتاتی ہے کہ آج سعدی اپنی معمونیت کی بنا پر نہیں آرہا۔ وہ سمجہ جا آ ہے کہ سعدی کو جب تک کوئی تعوس جوت سیں مے کا وہ اس سے ملاقات کو یو سی ٹالیارے کا۔ باشم سعدی کوفون کر ماہے کہ کیاہم استھے و تقول میں واپس جاسکتے ہیں ایب تم بھے مل ہے اشم بعالی کہتے تھے۔ اِشم کی ہاشم سعدی کوفون کر ماہے کہ کیاہم استھے و تقول میں واپس جاسکتے ہیں ایب تم بھے مل سے اِشم بعالی کہتے تھے۔ اِشم ک بات پر سعدی "شاید شیں "کمه کرکال کاٹ دیتا ہے۔ دوسری طرف سعدی لیپ ٹاپ پر فائلز کھولنے کی کوشش کر آ ہے لیکن فائلز ڈیسے ہوجاتی ہیں۔سعدی پریشان ہو کر سردونوں یا تھوں میں تھام لیتا ہے۔ اس دفت سعدی اپنے ماضی کے اعظمے و فتوں کی یا دوں میں تھوجا تا ہے۔ وہ سب باتیں یا دِ آنے لکتی ہیں جب ہاتم کو دل سے بھائی کہتا تھا اور جوا ہرات کے دل میں اس نے کمیں طرح اپنی جکہ بنائی تھی اور نوشیرواں ہے جمی اس کی اس وقت دوستی ہوگئی تھی۔مامنی کے تمام واقعات ایک ایک کرکے سعدی کے سامنے کمی کمانی ، مرد رون کا مرب سوم رہے ہے۔ سعدی حنین کومتا تا ہے کہ وہ کیم کے ہائی اسکورزی فہرست میں پہلے نمبرپر نہیں ہے ، حنین جران ہو کرا پی کیم والی سائٹ کول کردیمن ہے تو پہلے مبر" آنش ایور آفر" ( Ante ever after ) انسامو آےوہ علیشا ہو درجینیا ے۔ حنین کی علیہ شاہے دوستی ہوجاتی ہے۔ سعددی نے ہاشم کے کمپیوٹرے جوفا کلزنی تھیں 'وہ انہیں آپیٹ شیں کہا آ' وہ ڈیٹا تیاہ ہوجا آہے۔ ایک رہے وار کی شادی کی تقریب میں زمراور سعدی کی فیل سے ساتھ زمرے سابق منگیتر ماداوراس کی بیوی کان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کن زمر کودیلی کرائی کزن سے زمرتے بارے میں ایک باتیں کرتی ہے جے من کرزمر کو بہت دکھ

ا ی دوران سعدی کی دالدوندرت زمر کوسعدی کے لیے لڑکی دکھاتی ہیں۔ زمر کودہ لڑکی انچمی لگتی ہے۔ سیم ندرت سے کتا ہے کہ آگر اور کی والوں نے رشتہ دیے سے انکار کردیا تو؟ اس پرزمر کہتی ہے کہ کیوں انکار کریں کے کوئی وجہ بتی ہے کیا؟ اس بات پر حتین بے ساختہ کہتی ہے۔ "بغیردجہ کے بھی انکار ہوجاتے ہیں جیسے آپ نے فارس امول کے رشتے سے انکار کیا تھا۔" یہ سن کرز مرالکل ساکت کاموش روجاتی ہے۔

ورحقیقت زمرکوفارس کے رشتے کیارے میں چھ بھی علم نہیں تھاکہ کبرش ندانگا کیاتھا؟ کب انکارہوا؟ زمرے دہن میں بیات آئی ہے فارس نے اس سے مطراع جانے کا انقام تھا۔ زمربصيرت صاحب كوفون كرك كهتى بكداس ايك كيس فائل جابي-"سرکارینام فارس غازی-"

محصفي وسط

بلكهوده "زندگ" بختى ... اور كهه ديا تحاخدات كسي اے قاتل! تم بھو کے زمین میں

مفردر بدنعيب نشان زده موكر

خولين ڏانجيڪ 👀 ۽ جوري 2015 ناپي

اور تماری بیشانی کے نشان سے پھان کے گا مهين ہر طنےوالا اوربيه بهجي فرماياكه (كوئى قبل نه كرے قائل كو ميونك) جو کوئی مل کرے گا قائیل کو میں اے خود سزادوں گا سات كنازياده....

جوا ہرات بالکل من می ہوئی زمر کودیکھ رہی تھی۔ رہا تھا۔ اس نے بظاہر مسکرا کر سامنے و مکھا جمال

"اكريسلا بورا موجائے تو دوسرا بھي قبول ہے بیص-" زمر مجی سیاف نظروں سے سامنے و ملید رہی

«کیاتم اس کامقدمه ری اورین شی*س کرسکتیس؟آگر* عدالت اس کو سزاوے توزیادہ بمتر ...." " آپ میری مدد کریں گی یا میں سمی اور کے پاس

باؤں؟ آپ کوماد ہو گا، آپ نے میرے ماس آگر مجھے بیش کش کی تھی کہ آگر بھی میراارادہ بدلاتو آپ میرے انقام میں میری مدر کریں گی۔"اس نے سرد سیات ے انداز میں اے دیکھاتو جوا ہرات فورا "مسکر آئی۔ آے برو کر نری سے اس کا ماتھ دبایا۔ "شيور ميس اين بات يه قائم مول يدسب قدر في طریقے سے ہوگا وہ بہت جلد تمہارے کھرتمہارا رشتہ کینے آئے گاہیں تم اس امر کو بھینی بناتا کہ تمہارےوالد

" تهينكس-" زمركالجد مُعندُ اتحا-جوا برات خاموشی سے سامنے دیکھنے کئی۔وہ ذبین میں آیک نیا لائحه عمل ترتیب دے رہی هی۔ فنكشن اب اين اختام كى جانب روال دوال

تھا۔ سعدی محتین کے ساتھ خاموتی سے بیٹھا گاہے

بگاہے وور کھڑی ملکی آواز میں باتیں کرتی زمراور

جوا ہرات یہ نظر ڈال لیتا۔ جوا ہرات نے اسے خود کو

ویکتایایا تونزاکت سے مسکرائی۔۔سعدی جرا"مسکرایا

اور روخ چھیرا تو خنین په نظریزی ٔ ده کردن ذرا موژ کردور

باشم كود ميد ربي محى- أنكسول من نايسنديد كي ابحري-

" آئندہ ان سے زمادہ بات کرنے کی ضرورت تہیں

ے 'نہ ہی ان کی سی بات کا اعتبار کریا۔" حتین نے

چونک کراہے ویکھا' تدرے دل کرفتی ہے۔ '' وہ

جھوٹ نہیں کہ رہے تھے 'ان کو واقعی افیرس ہے ''

قدرے رک-"ان کوعلیشا کے کیے واقعی افسوس

" جانے بھی دو حتین!" دو ہے زارِ ساچھیے ہوا 'پھر

وہاں سے اٹھ آیا۔ ہال کے کونے میں تعلقے دروا زے یہ

وہ رکا 'وہ مردول کے لیے محض ریسٹ رومز تصاندر

شیشے ہے ڈھلی دیوار اور سامنے لکے بیس کی قطار 'اس

سعدی ایک بیس کے سامنے آ کھڑا ہوا' ش کھولا'

آئيني مين ابيغ عقب مين باشم كمزا نظر آرما تقال

ائی میرے آئی میں آئے میری سکرٹری نے

" مِن معروف تقا-" وو مرجعكائ " الته صاف

کرتے ہوئے بولا۔ اسم سوچی ہوئی تظہوں سے اس کا

ودنون ہاتھ بینٹ کی جیبوں میں ڈالے 'فیل کوٹ کابٹن

چرے یہ چھینٹے مارے 'نل بند کیا۔ ساتھ رکھے تھ

اٹھائے مہاتھ صاف کے 'چرواٹھایاتو ٹھٹک کرر کا۔

بند 'زی سے (بغیر مسکر اہٹ کے)اسے دیکتا۔

ودباره مهمیس فون کیا مرتم نے نہیں اٹھایا۔"

چرو حتین کے قریب کیا۔

كے آكے اتھ رومزتھ

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

یابی ہے گاڑھا

اوردنیا کے پہلے قاتل کوسزا

كياوه موت محى؟

سنائی تھی خور منصف اعلیٰ نے

("ہنریلانگ فیلو"کی تحریر" فیبل ٹاک" يهاخوز)

کو کہ وہ میں جاہتی تھی کہ زمرفارس سے انتقام کے ممر پر بھی اتنا چیزی ہے ہو باسب کھے اسے مضطرب کر شادى كافنكشن اورروهنيال تظرآري تحيس اورحماد

'' آف کورس! میں تہاری مدد کروں گی 'کیکن میہ انتقام فارس سے باخودائے آپ سے؟

مُنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 103 جُورِي 2015 مِنُورِي 2015 يَكُ

ے کہتی ہے کہ اگر وقت ملا تو وہ شاری میں جائے کی بیات جب بوے ابا کویا چکتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ سارہ آفس جانے کے لیے تیار ہوری تھی کہ فارس آجا تا ہے۔فارس سارہ سے بوجھتا ہے کہ کیا اس کے خیال میں اس نے ہی وارث کو ممل کیا تھا؟ سارہ جواب میں کہتی ہے کہ اے بھین ہے کہ اے پیشایا کیا تھا۔ ہاتم کی سیریٹری کال کرکے اے بتاتی ہے کہ آج سعدی اپنی معمونیت کی بنا پر نہیں آرہا۔ وہ سمجہ جا آ ہے کہ سعدی کو جب تک کوئی تعوس جوت سیں مے کا وہ اس سے ملاقات کو یو سی ٹالیارے کا۔ باشم سعدی کوفون کر ماہے کہ کیاہم استھے و تقول میں واپس جاسکتے ہیں ایب تم بھے مل ہے اشم بعالی کہتے تھے۔ اِشم کی ہاشم سعدی کوفون کر ماہے کہ کیاہم استھے و تقول میں واپس جاسکتے ہیں ایب تم بھے مل سے اِشم بعالی کہتے تھے۔ اِشم ک بات پر سعدی "شاید شیں "کمه کرکال کاٹ دیتا ہے۔ دوسری طرف سعدی لیپ ٹاپ پر فائلز کھولنے کی کوشش کر آ ہے لیکن فائلز ڈیسے ہوجاتی ہیں۔سعدی پریشان ہو کر سردونوں یا تھوں میں تھام لیتا ہے۔ اس دفت سعدی اپنے ماضی کے اعظمے و فتوں کی یا دوں میں تھوجا تا ہے۔ وہ سب باتیں یا دِ آنے لکتی ہیں جب ہاتم کو دل سے بھائی کہتا تھا اور جوا ہرات کے دل میں اس نے کمیں طرح اپنی جکہ بنائی تھی اور نوشیرواں ہے جمی اس کی اس وقت دوستی ہوگئی تھی۔مامنی کے تمام واقعات ایک ایک کرکے سعدی کے سامنے کمی کمانی ، مرد رون کا مرب سوم رہے ہے۔ سعدی حنین کومتا تا ہے کہ وہ کیم کے ہائی اسکورزی فہرست میں پہلے نمبرپر نہیں ہے ، حنین جران ہو کرا پی کیم والی سائٹ کول کردیمن ہے تو پہلے مبر" آنش ایور آفر" ( Ante ever after ) انسامو آےوہ علیشا ہو درجینیا ے۔ حنین کی علیہ شاہے دوستی ہوجاتی ہے۔ سعددی نے ہاشم کے کمپیوٹرے جوفا کلزنی تھیں 'وہ انہیں آپیٹ شیں کہا آ' وہ ڈیٹا تیاہ ہوجا آہے۔ ایک رہے وار کی شادی کی تقریب میں زمراور سعدی کی فیل سے ساتھ زمرے سابق منگیتر ماداوراس کی بیوی کان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کن زمر کودیلی کرائی کزن سے زمرتے بارے میں ایک باتیں کرتی ہے جے من کرزمر کو بہت دکھ

ا ی دوران سعدی کی دالدوندرت زمر کوسعدی کے لیے لڑکی دکھاتی ہیں۔ زمر کودہ لڑکی انچمی لگتی ہے۔ سیم ندرت سے کتا ہے کہ آگر اور کی والوں نے رشتہ دیے سے انکار کردیا تو؟ اس پرزمر کہتی ہے کہ کیوں انکار کریں کے کوئی وجہ بتی ہے کیا؟ اس بات پر حتین بے ساختہ کہتی ہے۔ "بغیردجہ کے بھی انکار ہوجاتے ہیں جیسے آپ نے فارس امول کے رشتے سے انکار کیا تھا۔" یہ سن کرز مرالکل ساکت کاموش روجاتی ہے۔

ورحقیقت زمرکوفارس کے رشتے کیارے میں چھ بھی علم نہیں تھاکہ کبرش ندانگا کیاتھا؟ کب انکارہوا؟ زمرے دہن میں بیات آئی ہے فارس نے اس سے مطراع جانے کا انقام تھا۔ زمربصيرت صاحب كوفون كرك كهتى بكداس ايك كيس فائل جابي-"سرکارینام فارس غازی-"

محصفي وسط

بلكهوده "زندگ" بختى ... اور كهه ديا تحاخدات كسي اے قاتل! تم بھو کے زمین میں

مفردر بدنعيب نشان زده موكر

خولين ڏانجيڪ 👀 ۽ جوري 2015 ناپي

اور تماری بیشانی کے نشان سے پھان کے گا مهين ہر طنےوالا اوربيه بهجي فرماياكه (كوئى قبل نه كرے قائل كو ميونك) جو کوئی مل کرے گا قائیل کو میں اے خود سزادوں گا سات كنازياده....

جوا ہرات بالکل من می ہوئی زمر کودیکھ رہی تھی۔ رہا تھا۔ اس نے بظاہر مسکرا کر سامنے و مکھا جمال

"اكريسلا بورا موجائے تو دوسرا بھي قبول ہے بیص-" زمر مجی سیاف نظروں سے سامنے و ملید رہی

«کیاتم اس کامقدمه ری اورین شی*س کرسکتیس؟آگر* عدالت اس کو سزاوے توزیادہ بمتر ...." " آپ میری مدد کریں گی یا میں سمی اور کے پاس

باؤں؟ آپ کوماد ہو گا، آپ نے میرے ماس آگر مجھے بیش کش کی تھی کہ آگر بھی میراارادہ بدلاتو آپ میرے انقام میں میری مدر کریں گی۔"اس نے سرد سیات ے انداز میں اے دیکھاتو جوا ہرات فورا "مسکر آئی۔ آے برو کر نری سے اس کا ماتھ دبایا۔ "شيور ميس اين بات يه قائم مول يدسب قدر في طریقے سے ہوگا وہ بہت جلد تمہارے کھرتمہارا رشتہ کینے آئے گاہیں تم اس امر کو بھینی بناتا کہ تمہارےوالد

" تهينكس-" زمركالجد مُعندُ اتحا-جوا برات خاموشی سے سامنے دیکھنے کئی۔وہ ذبین میں آیک نیا لائحه عمل ترتیب دے رہی هی۔ فنكشن اب اين اختام كى جانب روال دوال

تھا۔ سعدی محتین کے ساتھ خاموتی سے بیٹھا گاہے

بگاہے وور کھڑی ملکی آواز میں باتیں کرتی زمراور

جوا ہرات یہ نظر ڈال لیتا۔ جوا ہرات نے اسے خود کو

ویکتایایا تونزاکت سے مسکرائی۔۔سعدی جرا"مسکرایا

اور روخ چھیرا تو خنین په نظریزی ٔ ده کردن ذرا موژ کردور

باشم كود ميد ربي محى- أنكسول من نايسنديد كي ابحري-

" آئندہ ان سے زمادہ بات کرنے کی ضرورت تہیں

ے 'نہ ہی ان کی سی بات کا اعتبار کریا۔" حتین نے

چونک کراہے ویکھا' تدرے دل کرفتی ہے۔ '' وہ

جھوٹ نہیں کہ رہے تھے 'ان کو واقعی افیرس ہے ''

قدرے رک-"ان کوعلیشا کے کیے واقعی افسوس

" جانے بھی دو حتین!" دو ہے زارِ ساچھیے ہوا 'پھر

وہاں سے اٹھ آیا۔ ہال کے کونے میں تعلقے دروا زے یہ

وہ رکا 'وہ مردول کے لیے محض ریسٹ رومز تصاندر

شیشے ہے ڈھلی دیوار اور سامنے لکے بیس کی قطار 'اس

سعدی ایک بیس کے سامنے آ کھڑا ہوا' ش کھولا'

آئيني مين ابيغ عقب مين باشم كمزا نظر آرما تقال

ائی میرے آئی میں آئے میری سکرٹری نے

" مِن معروف تقا-" وو مرجعكائ " الته صاف

کرتے ہوئے بولا۔ اسم سوچی ہوئی تظہوں سے اس کا

ودنون ہاتھ بینٹ کی جیبوں میں ڈالے 'فیل کوٹ کابٹن

چرے یہ چھینٹے مارے 'نل بند کیا۔ ساتھ رکھے تھ

اٹھائے مہاتھ صاف کے 'چرواٹھایاتو ٹھٹک کرر کا۔

بند 'زی سے (بغیر مسکر اہٹ کے)اسے دیکتا۔

ودباره مهمیس فون کیا مرتم نے نہیں اٹھایا۔"

چرو حتین کے قریب کیا۔

كے آكے اتھ رومزتھ

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

یابی ہے گاڑھا

اوردنیا کے پہلے قاتل کوسزا

كياوه موت محى؟

سنائی تھی خور منصف اعلیٰ نے

("ہنریلانگ فیلو"کی تحریر" فیبل ٹاک" يهاخوز)

کو کہ وہ میں جاہتی تھی کہ زمرفارس سے انتقام کے ممر پر بھی اتنا چیزی ہے ہو باسب کھے اسے مضطرب کر شادى كافنكشن اورروهنيال تظرآري تحيس اورحماد

'' آف کورس! میں تہاری مدد کروں گی 'کیکن میہ انتقام فارس سے باخودائے آپ سے؟

مُنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 103 جُورِي 2015 مِنُورِي 2015 يَكُ

الكياس بفتي أؤتحي؟" "جی" آول گا بحصاور آپ کوبات کرنے کی واقعی ضرورت ب-" نشو توكري مين چينك كر سعدي سنجيد كى سے كہتے ہوئے مڑا۔ "تمهارے پاس کھے ہے سعدی جو میراہ ، حمہیں جاہیے کہ تم بھے دہ پرامن طریقے ہوتا دو۔

احتیں توکیا کریں کے آپ ؟ "معدی قدم قدم چاہا اس کے سامنے آیا آورایس کی آ جھوں میں دیکھا۔ ہاتم یک تک اسے ویکھا رہا۔ سات سال پہلے جس معصوم لڑکے سے وہ ملا تھا' وہ بیہ حبیس تھا۔ ہاھم کے

" میں کھے بھی نہیں کروں گا ہے! سوائے آیک تھیجت کے جس مخص کے خاندان کے دولوگ قل ہو چکے ہوں اس کو احتیاط سے کام لینا جا ہے کہ کہیں اگلائمبرای کانہ ہو۔"سعدی کے چربے پیے مجیب سا د کھ ابھرا' بھنویں سکیر کراس نے قدرے تعجب سے

الاکیا آپ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟کیا آپ میری جان کے سکتے ہیں؟"

ہاتم نے جیب سے ہاتھ نکال کرعادیا"سعدی کا شانه مخيشان كواتم برهايا المرجي الاكالاته سعدی کے کندھے کو چھوا 'وہ کرنٹ کھا کرایک قدم يجهيه موا ودنول ہاتھ اٹھاديے اور بہت منبطے ايك أيك لفظ جباكر بولا-

" اینے ان ہاتھوں سے مجھے مت چھویئے گا۔" ہاتھ کا ہاتھ ہوا معلق میں رہ کیا پھراس نے سخت

آثرات کے ساتھ سرکوخم دیا 'ہاتھ واپس نیچے کرلیا اور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سعدی خیزی سے باہرتقل کیا۔ ہاشم نے ایک نظراینے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ وہ سپید تھا اسلی انگلیاں کیا قاعد کی ہے منی کیورڈ شدہ۔اس نے بلكاسا سرجعنكا ول مين كمراكرب اترا-كياده دونول واقعى واپس نميس جا سكتے تھے؟ التي تھے و قول ميں واپس؟ وہ باہر آیا تو تو تیرواں بے زار ساکھڑا 'دور کری ہے

بيتي حنين اورسعدي كو كھور رہا تھا۔ جیسے بس نہ چاتا ہ دو نول بمن بھائی کو کولیا اردے۔ و کیا بکواس کی تھی میں نے ؟ اس کی بس کا پیچ چھوڑوو!"اسنے آگر حق سے کماتو تیرونے کڑیوا کر بھائی کودیکھا 'پھرلا پروائی ہے شانے اچکائے " مجھے کیا! ہوند!" ہاشم نے محور کراہے دیکھا۔ ادتم ابھی تک اس شرین ٹرامات سیں نظے بیرو "اس کی وجہ سے میں شہرین کو مجھی نہیں یاسکوں گا مجصلے ایک ہفتے سے یک سوچ سوچ کر میرادماع کھول م

ہے۔اور آپ کہتے ہیں بہت ہو گیا۔" "اوہ پلیز!" ہاسم نے بے زار سا ہو کر سرجھنگا۔

"ہارےیاں اس سے بوے سائل ہیں۔' "اور کیا مئلہ ہے؟ آپ نے کماتھا وہ آپ کے ڈاکیومنٹس نہیں کھول سکے گا۔ پھر؟"نوشیرواں جیران

"مكروه جانبات كه ميرب باته بيركس كس كاخوان -" كت موية أين بالحول كو دمير ربا تعل نوتيروال كے ابرد تعجب سے تنے

''وہ وارث غازی کی فائلز وغیرو کے پیچھیے تھا 'فارس کویا ہرلانے کی کوشش کررہاتھا جمراے یہ کیے بتاجل سكتاب كه آب كس فل مين ملوث ..."

''اے معلوم ہے شیرو!اور فی الحال سی سب **ے** برا متلہ ہے۔ مربال عم اس کو حمیں چھیڑو ہے۔ میں سب سنبعال لول گا۔ تم کچھ حمیس کرد کے۔" برجی ے اس کو تنبیہہ کی۔ نوشیرواں نے لایروائی ے شانے اچکائے۔"اوکے" اور پھرسے ان ہی تظمول

ے دور بینھے سعدی کودیکھنے لگا۔ وہ لوگ اب کھرجانے کی تیاری کر رہے تھے فنكشن وُهلتے جاند كى طرح وم توڑ رہا تھا۔ آگ اندهري رات سي-

ك سے إلى ايك رف يه تظري جي مولى وه يره ربا جول جو سيس لكها كتاب مين ز مرشادی کی تقریب سے لوئی تواس کی ہدایت کے معابق صدافت براسيكور بصيرت سيس فانكزل آیا تھا۔ وہ ایک بڑھا سابلس تھاجو اس کے تمرے کے ارش یه رکھا تھا۔ وہ ابا کو سلام اور شب مخبر ایک ہی سائس میں کسد کر آئی وروازہ معفل کیا 'برس برے الياكا ' بحرالماري كلول- كلي خانے سے ایک جھوٹا ڈیا اللاجس ميں سے اخبار کے تراہے اس مبح نکل کر ابرجاكرك تصحب فارس بري موا تقاروه سيحجب سب چھ بدل کیا تھا۔ ڈیا اس نے بوے یاکس کے تریب اوندها کردیا۔ کاغذ ' ترا<u>شے</u> ' نوٹس کا ڈھیرلگ کیا۔ پھراس نے ہائس کو بھی الٹا دیا۔ جیک کرجونوں کے اسٹریپ کھول کرانہیں برے ا**جھالا۔ کھنگھریا لے** اوں کا کول مول جوڑا بنا کروہ یتے بیٹھ کئے۔ جلدی ہلدی ان چیزوں کو الٹ لیٹ کرتی وہ مجھ تلاش کررہی می-ابد بھنچ ہوئے اب حق سے پیوست "آلمھول الى عصب كيمرة مير تلف سے اس نے ایک تصویر نكالی ا الردوبارها تقدمارا

" بيه ربي دو مېري تضوير - " صبط بمري سانس يي " الساور کے کر اسمی- نظم یاؤں چلتی دیوار تک کئی بهال او نیجالورجو ژاساکرین بورد آویزال نخاب ز مرنے ایک بن اتاری اور پہلی تصویر وہاں سامنے لکل - پھردد سری بھی قدرے پیچھے ہٹ کر تندی ہے

زر باشه غازی اوروار شعازی-به اس کابور ده تفااور اجھی اسے بیہ بھرنا تھا۔ ده دالس بلت آئي- ينج دهير كلي چيزوں كواشاكر

الاذی تیل یہ رکھا۔ ترتیب سے سلقے ہے۔اندر المتاابال مجهم موا تفا-اسي معلوم تقااس كياكرنا - مرب علے جنت تمام كرني تھي-اين مميركومطمئن كنا تفاكه بال وافعي مرراستد بند موت ك بعديس نے یہ تدم اتھایا۔انصاف کے دروازے بند ہوئے تو

مي انقام كي طرف آلي-وہ سیاٹ سنجیدہ چرے کے ساتھ کری پر بیٹھ تی۔ كاغذات كالمينده سامن ركها- تيبل ليب أن كيا-يسك صفحے کی بیشائی پر درج تھا۔ " مسر کاریتام فارس غازی"

زمری نگاین لفظ لفظ عبور کرتی کئیں۔ کھڑی کے باہررات مری تھی اور ہر کزر تایل اس کو مزید اندھیرا كر ماجار ہاتھا۔ يهاں تك كه دہ مآريكي كى انتها كو چھچے كئی اتنی سیاه "آتی سیاه که جیسے ساری رو هندیاں دم تو زعنی

اور چريو بيت من منح كى بهلى كرن نمودار مولى -روشنی کو جیسے کوئی روزن مل کیا۔ وہ مجھیلتی کئی 'قطرہ قطرو مكن كرك اور پرروشن بهي خوب تيز موكر يراني

سفیدنی شرث اور یکی جینز میں ملبوس سعدی نے جب زمرے کرے کا دردازہ کھکھٹایا تو سورج سوا نیزے یہ تھا۔ الوار کی ست سبح آج بھی ست تھی۔ اس کو چھیلے اتوار کی مسح یاد آئی بجب زمراس کے ریسٹورنٹ آئی تھی اور اس سے کردے کے بارے مین سوال کیا تھا۔ وہ ادای سے مسکرایا " پھر سر جھنگا۔ دروا زەدوبارە بىجايا كوئى جواپ تىبىپ

معدی نے آہت سے دروازہ دھکیلاتو وہ کملتا جلا کیا۔ اندر کا منظروالسح ہوا۔ فرش پر بے شار کافیز بمحرے ہوئے تھے 'تصادیر ' نوٹواسٹیٹ۔ وہ آہشتگی ے چلتااندر آیا۔ تعجب سے مرافعا کردیوار کودیکھا۔ بورد بمراموا تفا-اويروارث اور زر ماشه كي تصاوير اور ان کے آگے بیچھے 'اور نیچے بے شار رائے كاغذات اور sticky notes چيال تصر سركار بنام فارس عازی سے متعلقہ شماد تیں ' ثبرت ' نا مام

جوابات ' ناكاني كواميال-سب وبال مختفرا" سياتها-سعدی نے کردن موڑ کراسٹڈی تیبل کی طرف دیکھا۔ وہاں بھی فائلز بلیجری تھیں اور ایک کھلی فائل ہے سر ر تھےوہ سورہی تھی۔ آئیمیس بیند' ناک کی اونگ مچمکتی

مُؤْخُولِتِن ڈانجسٹ 165 جنوری 2015 بیک

مِنْ خُولِين دُانجَسَتْ 164 جُوري 2015 يُخِيد

موتى " اور دُهيلا جوزا كل كر بلمريكا تفا- وه بكاسا سرایا ' پر قریب آیا۔ میزے کنارے ہاتھ رکھ کر

" پھیھو!" سعدی نے نری سے اس کے سریہ ہاتھ ر کھا۔" آپ کی طبیعت تھیک ہے؟ میں آپ کا سروبا

"ہوں" کہ کرسراٹھانے کلی تووہ سیدھا ہو گیا۔ بند آ تھوں سے چرے سے بال ہٹائی سید سی ہو بیٹھی۔ کٹیں کان کے پیچھے اڑسیں۔ آنکھیوں کو بورول سے مسلا- پرچر موز کر کلالی خوابیده آ تھول ے اے دیکھا۔ لکامامسرالی۔

''ابھی۔ جمھے رات کولگا تھا آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔"ذہن کے بردے یہ جوا ہرات ہے بات کرتی زمرا بھری۔ پھرایک فلرمند نگاہ بلھرے کاغذوں یہ ڈالی-

"آب کیا کرری ہیں ذمر؟" ''اوہ بیہ!''اس نے ادھرادھرد یکھا۔''میریراسکیوٹر بصيرت نے مجوائے ہیں۔" دو مسل مندی سے اسمی اورچزس ست روی سے سمیننے کی۔

" وروه سال سلے میں بھی یمی کررہاتھا۔ مرآپ کو یمال کچھ بھی سیں ملے گا۔"

" تم تعیک کسررے ہو۔" خلاف توقع زمرنے سنجيد كى سے اسے و مكھ كركها-سعدى اك وم حيب سا ہو کراسی کودیکھنے لگا۔

"واقعی سے کیس مردہ ہے۔ کوئی بھی چزیہ ثابت منیں کرتی کہ فارس کلٹی ہے۔"وہ اب فائل میں سعے ترتیب لگاری تھی۔

" سوائے آپ کی حوای کے ۔ مطلب ...." وہ احتياط سے أيك أيك لفظ كه رما تعالم "مطلب جو آپ

نے کورٹ میں کما ... یعنی کہ ... فائرنگ سے پہلے فارس غازی کے تمبرے فارس غازی کی آوازی آپ كوكال كالتي تقي تقي-"

"اورتم نے ..." زمرنے پر سکون "معنڈی نگاہول ے اس کاچیز ویکھا۔"ایئے وکیل کے ذریعے کورٹ میں ہیہ ثابت کر دیا کہ وہ کال جعلی تھی کوئی سافٹ ويربو ذكر كفارس ميشابه آوا زيناني تي تهي-" "جی۔ کیو تکہ وہ جعلی تھیاور اس کیے بجے نے مامول كورياكرديا-"

"لونوسعدی متم تھیک کمدرے ہو۔" زمرے مجھنے والے انداز میں اثبات میں سربلایا۔ '' ہو س**ا** ہے مجھے واقعی سیٹ اپ کیا گیا ہو۔وہ سب جھوٹ ہو۔ میری غلط کواہی کی وجہ سے فارس (نام لینا بھی ازیت ناک تھا)نے جار سال جیل میں کائے۔ یہ کیس ممیل طوریہ بڑھنے کے بعد مغیرجانب اری ہے مجھے واقعی لك رباب كديس بي غلط مول- جھے ميں يا- عرب میں خیال کہ اب میرے یاس کوئی وجہ بالی رہ گئی ہے تہارے ماموں کو مورد الزام شہرائے کی۔ اس کیے کو کہ میرادل بوری طرح صاف میں ہوا مگر میں اے الزامات سے بیٹھیے ہتی ہوں۔" سنجید کی سے کہتی ف اب فافٹ مرے کی چیزس ائی جکہ یہ والیس لا روی تھی۔"اگر بیس غلط ہوں اور تم سب تھیک ہو محاور شاہد ایسایی ہو تو میں ارمائتی ہوں۔'

"میں یہ سمیں چاہتا کہ آپ ار مانیں۔"اس کود کا "

و الرِّ إِنْ مِنْ مِحْصِ الكِ بات بتاؤ - فارس نے جو جھے کال کی تھی'جو تمہارے بیقول جعلی آواز نھی۔۔واٹ ابور اس كى ريكار دنك مهيس كمال ب لى ؟ "ريكارونك إسعدي كے حلق ميں مجھ بعنا۔ ''ڈیڑھ سال پہلے تنہارے وکیل نے وہ ریکارڈنگ عدالت میں پیش کی تھی اور تمہارے ایکسپرٹ کواہ یہ ٹابت کیا تھا کہ اس آواز کا واٹس برنٹ فارس **ک** آواز کے والس برنٹ سے مخلف ہے۔ اور اس

ریکارڈ تک کا سورس تم لوگوں نے بھی طاہر شیں تھا۔ کیاتم مجھے بناؤ کے 'وہ حمہیں کماں ہے ملی ؟"اس

کی سنجیده بھوری آئیمیں سعدی یہ جمی تھیں۔

سعدی نے اس کودیلھتے ہوئے لب کھولے مجربند كيه وراماسوچا " پحر تھير تھير كريولا۔ "من جواب دينے سے انكار كريا موں اس بنياديد كه ميرا دواب مجھے مرتلب جرم طاہر كر سكتا ہے۔ " قانون شہادت آر نگل 15 کے تحت حمہیں بیا استننی حاصل میں ہے کیوں کہ ایسے جواب یہ تسارے خلاف کارروا ل کی جاستی ہے " چونکہ ہم کورٹ میں سیں ہیں اس کیے میں

بواب نه دين كاحق ر كهتا مول ... "اوکے-" زمر کمری سائس لے کر مسکرائی مرکو حم دیا اور باہر آگر صدافت کو جائے کے لیے آواز دی۔ سعدى الجھاموا كھڑارہا۔ بھریلٹ كراہے ديكھا۔

"کیا آیفارس غازی کویے گناہ کمہ رہی ہیں؟" "میں سے کمہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ اس پر الزام نہیں نگاؤں گی۔"وہ مطمئن سی کہتی رابداری میں چلتی

۔ سعدی نے نظریں موڑ کرپورڈ کو دیکھا جو مختلف کاغذات ہے بھراتھا۔ زمرنے کیس پڑھا 'شہاد تیں' مبوت وه سب دیکھاجس سے وہ بیشہ منہ پھیر کرچلی جاتی تھی اور اسے یعین آکیا کہ فارس ہے کناہ ہے۔ سید همی سیات هی-اسے توخوش ہونا چاہیے۔ مر يزل كاكون سا عمرا غائب تعيا؟ ساده بات ميس بيميني كون ی بیجید کاسے البھاری تھی۔ سعدی نے کئی سال اس کمھے کا انتظار کیا تھاجپ

بھیو سلیم کرلیں کہ فارس ہے گناہ تھا۔ وه لحه آیا اور گزر کمیا محموه مطمئن کیون نمیس تھا؟ کیااس کیے کہ وہ گئی سال پہلے والا معصوم سعدی نہیں تھا؟اور آج کے سعدی کا دباغ اسے بتارہاتھا کہ ز مراتنی آسانی سے مڑنے والی شنی شیں تھی۔ پھر

وه خودت الحقابام الكيا- الجي اس أيك جكه اور جمي جاناتها-

ہراک قدم اجل تھا ہراک گام زندگی ہم کوم پھرکے کوچہ قال سے آئے ہیں کاردار قصریه وه اتوار معمول کی چستی اور تهما تهمی کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔ سعدی نے سی چار وبوارى يه باران ديا-است و كيم كر كار ذر في دروازه كحول دیا۔ کار مخصوص چیک ہوا ننسس سے کزر کر آگے آئی وهلان عبور کی اوروہ رہاسامنے اونجا کل اور اس کے عقب مين انشيب مين چھولى ي اليكسى-وہ کار اس روش ہیر آگے لے کمیاجو اونچے یقیے

سبزے کے درمیان ہے گزر کرانیسی تک جاتی تھی۔ وفعتا" اس نے رفار آہستہ کردی۔ ہاتم کی عقبی بالكوني كالمنظر سامنے آيا 'وہ لیچے سبزے پیہ کھڑا تھا۔ ٹراؤزر اور آدھی استین کی ٹی شرٹ میں بنتے ہوئے جعك كراسية بالتوليبرة اركت كبالون كوسهلا يماتفا ساتھ بے افعتیار ہستی پر جوش می سونیا کھڑی تھی۔وہ وونول مدهم أوازم باتيس كرتي بنتة جارب تص گاڑی گی توازیہ ہاتم نے سراٹھایا 'آیک نظر ڈرائیونگ سیٹ یہ بیتھے سعدی کودیکھا دوسری کارکے رخ په ڈال-(مطلب دہ انیسی جارہا تھا)۔ پھرمسکراکر سيدها مواسبكاسا بانته بلايا-

سعدي في جواب مين بنامسكرائ وايال بالخوالها عیشانی کے قریب لے جاکر سرکو تم ریا عاموش سلام (ادب بہلا قرینہ ہے دستنی کے قرینوں میں) اور کار آتے کے گیا۔ ہاتم سردی مسکراہٹ سے اسے دور جاتے دیکھتارہا۔ بھر سرجھنگ کرسونیا کی طرف متوجہ ہو كياجوات كه كهري تحى

سعدی نے کار انکیسی کے قریب کھڑی کی۔ پیچھے يىلى بغيرىر آمدے ميں آيا۔ بيل دبائي محلي جس محن مجسى منتى سيس بي-اس فرروازه كفتكمايا-جواب ندارد-اس نے انتظار حمیں کیا۔ جالی اس کے پاس میں۔فارس نے جیل کے زبانے سے آسے دے رکھی

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 166 جُورِي 2015 يَا

المُخْطَوْتِينِ دُالْجَسِتُ 167 جُورِي 2015 يَخُ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

اندر آیا تو گھرخاموش کھڑا تھا'وہ قدرے جیران سا ایک مرے سے دوسرے تک کیا۔یا ہرفارس کی کارتو "اوهر موں نیے۔"فارس کی آواز آئی تووہ جو نکا۔ عركمي سالس لے كريسمنٹ كوجاتى سيرهيول تك آیا۔ نیچے بورے کھرکے رتبے جتنا براسا کمرہ تھا۔جس میں بوے برے ستون تھے۔ ارد کرو کاٹھ کباڑ مرانا فريزر بتخازي كاسلان وغيرو ركها تغاله ايك ديوارير خالي ریس تھے۔ یہاں کسی زمانے میں فارس کی پہنولوں اور بندو قول کی کلیکشن ہوئی سی-جب بولیس نے اے کرفآر کیاتوسب لے کئے۔ چھے بھی واپس میں سعدی زینے اتر آیا یہ خانے کے فرش تک آیا۔ اندرسفیدبلب جل رہے تھے۔ پھر بھی روتنی کم لگتی تھی۔ فارس دیوار سے لکی میز کے آگے کھڑا تھا۔ سعدی کی طرف پشت تھی۔ سرجھکا کر منہ میں کچھ چبانا کھے کاغذات الث بلث کررہاتھا۔ مرسعدی نے اے نمیں دیکھا۔ وہ میزے چھے موجود دیوار کو دیکھنا وبان کوئی بورڈ وغیرونہ تھا۔ وبواریہ ہی تصاویر كاغذات كلنكز وغيروچيال تعين-اويرييج واتين یائیں 'یے زمری دیوارے زیادہ بھری ہوئی تھی۔سعدی کے ابرو فکر مندی ہے اسمجھے ہوئے۔ ذرا تھی ہے سخ

چيركرات ديكها-"توآب دو بفتے ہے کردے تھے؟" و کوئی اعتراض؟" وہ پیالے میں رکھی سونف کے وانے اٹھا کر منہ میں رکھتا مڑے بنا بولا۔ ابھی تک سعدي كونهيس ديكهاتفا-

"مرآب كركياربين؟"دهاس كے ساتھ آكھڑا ہوا " آنکھیں سکیٹر کر اس کا داہنا رہنے دیکھا۔ چھوٹے کتے بال اور سنجیدگی سے سکڑی سنہری زرد آ جمعیں جواب ديواريه جي تفيس-

"جوساری زندگی کیا ہے۔ تفتیش۔"وہ سرخ مار کر لے کر دیوار تک گیا۔ ایک کنگ چسیاں کی اور مار کر

ے اور سوالیہ نشان بنایا۔ پھروالیس مر کر سعدی کو سنجيد كي سے ويلصنے لكا-

ممروه اب كردن موز كرميزك كنارب بيه ريكم بیک کود مکید رہاتھا۔جس میں اس کی آبازہ آزہ معلوائی گئ كنز تحين اور كوليال- اوربيرسب وكي ويكهي موك سعدی کو غصہ آئے لگا۔وہ اس کی بے گنائی کے ثبوت ويتا تھک كيا كورادهر آكركوئي بيرسب ديكھ لے تو ...؟ "كيابيه آب كے نام يه لائسنس شده بين ؟" البنديدي سے كنيز كود كيم كراس نے مشكوك نظروال

ے قارس کاچرود یکھا۔ " نسیں۔ آگر گر فار کرنا ہے تو کراو۔" تلخی سے کہنا وه ميز تك واپس آيا 'اور كاغذات افعا كردوسري طرف ر کھنے لگا۔ سعدی نے بے کبی سے اسے دیکھا۔ " ويره صال يمل مي مي كررما تعا- مربيه تعتيش آپ کو کمیں ممیں لے کرجائے گی-اس کے آگے بند

ہے۔" " تو پھرتم مجھے مکھادہ کہ تفیش کیے کرتے ہیں' میں ساری کلاسزائینڈ کروں گا۔" ناک سے مکھی آڑا یا وہ اڑ کیے بنابولا۔ سعدی اف کرکے رہ کیا۔ پھر کھوم کر

اس کے سامنے آیا۔ و اگر آپ کویتا چل بھی گیا کہ بیاسب کس نے کیا ہے او آپ نے بیر اسلحہ اس کیے لیا ہے نا ماکہ اس کوجا

کر حمولی اردیں۔" ""تم خون کے بدلے خون پر یقین نہیں رکھتے؟" اللہ اس مجمع طریق " بالكل ركفتا ہوں محرانقام لينے کے بھی طريقے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو مار دیں کے کل کو اس کے خاندان والے سی اور کو مار دیں سے اور بیہ سائمکل آفِ ربو بینج (انتقام کا چکر) بھی نہیں حتم ہو گا۔"اس نے فکر مندی سے سمجھاتے ہوئے آہستہ سے فارس کی کہنی تھای۔

" ماموں! ہم ان کو سزا ضرور دلوا تیں سے مگر قانونی

طريقيداس طريسي-" فارس تیمی آنکھیں کرکےاے دیکھتارہا۔

"اوراس"ان" میں کون کون شامل ہے 'وضاحت کروھے جہ" سعدی نے کہنی جھوڑی میچھے ہوا ، تھوک نگلا۔ ذرا ے شانے اچکائے ''جھے کیسے پتا ہو سکتاہے؟'' " كى توليوچھ رہاہول جو حمهيں پتا ہے وہ كسے پتا ہے

سعدی نے تھیر تھر کر ونظر ملائے بنا ویوار کو دیکھتے بوت جواما "كما-

" بي جواب دينے ہے انكار كريا ہوں اس بنياديہ كه ميراجواب بجيه مرتكب جرم ثابت موسكتاب "اوه م آن حميس براستثنلي..."

" قانون شہادت آر ٹیکل 15 کے تحت حاصل حمیں ہے 'وغیرووغیرو بچھے پتا ہے۔''وہ مسکرایا۔فارس نے واقعی ابرو اٹھا کر تعجب ہے اسے دیکھا۔ سعدی نے کدھے اچکائے "زمر چھو کا بھیجا ہوں آخر! اتنا قانون توجیحے بھی آیاہے۔"

فارس کے تاثرات تدرے پھرا گئے 'وہ سجیدہ سا دالی مرحمیا- سعدی کی مسکرایت مدهم بوئی- "کیا

"جو تمهاري پھيو نے ميرے ساتھ كيا وہ ميں تہیں بھولا اس کیے بہترہ ہم اس طرف نہ جا تیں۔ جائے پوکے؟"

سعدی کاول بری طرح دکھا جمگراس نے لب کھول ر بند کر کیے۔ چر سرمالیا۔"جی پیول گا۔"اور کری

"اویر پکن میں ساراسلمان رکھاہے 'بنالو۔ دو کپ۔ ميرك ميل جيني ندمو-"

وہ جو بیٹھنے لگا تھا' رکا' ناراضی سے اسے دیکھا اور "بهت احیما" کمه کرسیزهیون کی طرف برده کمیا-فارس بدستور كردن جحكائ كاغذات كفظال رباقعا انیکسی کا کچن لاؤ کج سے ملحقہ تھا۔ بالکل اورین۔ اں نے سامان ڈھونڈا۔ چولہا جلایا۔ یائی میں بی کویا بھونگے۔ پھر کھڑکی کو دیکھا۔ اس پیہ کوئی پردہ وغیرہ نہ تھا کھڑ کیوں کے شیشے یہ گفٹ پیرانگا کر بھونڈی سی بیت

کی گئی تھی' اور پیہ توسب کو بتا تھا کہ زر تاشہ ایک انتمانى پھوہرائرى تھى۔ سعدی نے کھڑکی کھولی توسامنے اونیجے تصر کاعقبی حصہ نمایاں ہوا۔ ہاتم بال کتے کی طرف اچھالنا وہ اسے منہ میں بیج کر کے سونیا کی طرف بھا کتا۔ سونیا ہس ہس مے دو ہری ہورہی تھی۔ سعدی کے چرے یہ زخی سا ناثر آیا۔اس نے

کھڑکی بند کردی۔ زورے تھک۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا' ہاشم کی فائلزدہ لے کر بھی ہے بی ہے بیٹھا تھا۔اسے جلد از جلد شوت اسم کے کرکے أتفح كالائحه عمل ترتبيب ريتا 'وه جائے بناكرينچے لايا تو فارس این بھری دیوار کودیکھ رہاتھا۔ تحیاالب وانت سے

دبائے "المحس سكير كر" كچھ سوچتا۔ " بيه آدي!"اس نے الياس فاظمي کي تصوير پيه انظي ے وستک دی۔ "ب وارث کا باس تھا 'اور اس نے وارث سے استعفیٰ مانگا تھا۔ ہر بند کلی کا سرااس محض تک جاتا ہے۔ بیریقینا" کچھ نہ کچھ جانیا ہے۔"اس نے تائیری تظمول سے سعدی کو دیکھا۔ اس نے شافے اچکائے اور کے فارس کی طرف برمعادیا۔ فارس نے کھونٹ بھرا 'پھرید مزکی سے اسے دیکھا۔ "سيس جيني ہي۔"

" اوہ میں بھول خمیا۔ سوری ۔" سعدی نے معصومیت سے معذرت کی 'کری یہ بیٹھا اور اینے کے سے کھونٹ کھونٹ بھرنے لگا۔ فارس نے اسے محور كر سرجمتكا " محرودياره ويوار كو ديمين لكا- وبال چسال تصورس بليك ايندوائث تحييب بجريكايك ان میں رنگ بھرنے لیے۔ کوئی قوس قزح جیمانی اور زرو موسم مين بماراتر آني-

فارس بالكل خاموش ساان تضويروں كو ديكھيا كيا' يهال تك كه وه يلئے بھرنے لكيس محويا جار سال يملے كے مناظر البحى ان كے آئ ياس پيش آرہے مول ...

مِنْ خُولِين وُ الْجَنْتُ 169 جُورى 2015 يَنْ

WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

مِنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 168 جُورِي 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY

شر موا میں جلتے رہا اندیشوں کی چو کھٹ رات کئے تک ایجے رہنا ہے مفہوم خیالول میں جارسال قبل (واردعازي قل كسات دن بعد)

قصر کاردار کے لونگ روم کی او کی گھڑ کیوں سے دِهوب چھن کر آ رہی تھی۔ اور نگ زیب کاردار بکڑے ناثر اور خفا آنکھوں کے ساتھ فون پیر بات کر کے بٹے 'اور موہا کل مچھنگنے کے انداز میں صوفے یہ احیمالا ۔ ٹائی کی تاٹ ڈھیلی کی ' ضبط کرتے ہوئے صوفے کے آگے دو تین چکروں میں سکے وقعتا" جیل کی تک تک آتی سائی دی۔ اور تک زیب نے ليك كر خشمكين نگامول سے ديكھا-

رابداری ہے جواہرات چلتی آرہی تھی۔بند ملکے کا سفید لمبا گاؤن ہنے ' دیلی پلی اسارٹ 'جوان اور خوب صورت ی - بیتینا" اجمی کسی سے لولی تھی-کہنی یہ انکا برس مسکراتے ہوئے میزیہ رکھا 'اور

ود کر آبونک! "کاؤن کے ملے یہ لگے بٹن کو دو الکلیوں سے چھیڑتی او میتھی مسکرانٹ کے ساتھ اور نگزیب کود ملیدری صی-

"بیفارس کے بھائی کے قتل کا کیا چکرہے؟ پولیس میرے کھر کیول آ رہی ہے؟" وہ سخت تظمول سے اے ویکھ کر ہوچھنے لگے۔

" تمہارا مطلب ہے "تمہارے" بھانچ کے سوتیلے بھائی کاکیا چکرہے آور ہیہ کہ پولیس تمہارے کھر کی انبیسی میں کیوں آرہی ہے؟اوہ سوری وہ تو تم کئی سال بہلے اپنے بھانچے کودے چکے ہو۔"

"جوا ہرات!" وہ بظا ہر طیش سے غرائے مراس جارحیت میں رافعانہ ی جھلک تھی۔

" بے فکررہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کے بھائی کی خود کشی کو مل قرار دے رہے ہیں اور ایس كاالزام فارسيدلكار بيس-تحيك بكدفارس مل کے وقت یارتی میں سیس تھا ..."وہ نری سے کہتی آھے آئی مکار زمیں نصب ایکو دیم تک آرکی محرون

جھكا كراس ميں جھانكا "كور تھيك ہے وارث كامويا ئل فارس کی کارے ملاہے ..." دو الکیوں سے ایکوریم کا شیشہ بجایا "مجھلیوں میں ہلجل سی تحی 'جوا ہرات مسكرائي-"اوربال وه ري جس سے وارث كے باتھ پیریاندھے گئے 'وہ بھی اس کے پاس سے کی ہے اور وہ تھابھی فارس کا سوتیلا بھائی مرب "سیدھی ہوئی 'اسٹینڈ میں رکھے جارے خوراک کی متھی بھری اور یانی کے اوير كمول دى-سارے دانے ان من كر كئے-" مکراس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہمارے بھانج کو گنز جمع کرنے کاشوں ہے استعبال کرنے کا تھوڑی ہے۔بقینا ''یہ ایک خود کشی ہوگی' ناکہ مل۔'' وه داندوال كر عاته تشوي صاف كرتى الملتى آلمهول ے مسراتی ان کے سامنے آئی۔" ہے نا؟"اور غصے ے کھولتے اور نگ زیب اس سے پہلے کہ مزیر کھی کہتے وہ ان کووہی چھوڑ کر آگے بردھ گئی۔ تیز تیز چلتی وہ رابداری میں آھے آئی تو مسکراہث اضطراب میں تبدیل ہوئی۔ کنٹول روم کے دیدازے كو كھولا تو اندر موجود خاور اور باسم دونول جوستلے وہ وروانه بندكر كياهم كاسامن آكفري مونى اورسلكتي تظمون سے اسے کھورا۔ " تمارے باب کی کیمین ڈسٹرب ہو رہی ہے اس سیب موروہ خوش مہیں ہے۔

"وطیع چکا ہوں۔" ہاسم نے بےزاری سے دیواریہ آوا زے ویڈریو - باتی اسکر منزید دوسرے مناظر تھے-

« میں جمیں جاہتی کہ وہ فارس کے ساتھ کھڑا ہو

وہ مضطرب سامیہ کر آھے آیا 'اور خاور کی کری کے ساتھ جمک کرلیب ٹاپ کودیکھنے لگا بھس یہ خاور

نصب اسكر منزين سي أيك كى جانب اشاره كيا بحمال لاؤرج کے ی سی لیوی لیمرو کی فوتیج چل رہی تھی۔ بتا (لاؤرج کے علاوہ جمیث الان میرونی برآمہ جیسے چند مقالت يري ليمرك نصب تص)

جائے اس کیے جو کرناہے جلدی کرو۔" " ہاشم سنبھال لے گا' آپ کیوں فکر کرتی ہیں۔"

تعك تعك كام كي جارباتعا-

" آج تم معدى اورفارس كے ساتھ براسكوڑكے " انکل فارس کے بارے میں بوچھ رہے تھے۔ وارث بھائی کے لیس کی پیش رفت وغیرہ میں میں فارس کے پاس مل کی وجہ نہیں ہے۔" " تو حمیس ہاشم 'اے قبل کروانے سے پہلے وجہ آپ ہے بوچھنے آئی تھی۔ جھے تو کوئی کچھ تنا باہی شیں ہے۔" کہتے کہتے اس نے ترجیمی نظرخاوریہ ڈالی جو بالكل دم سادهے كفر اتفا

ساؤنذ يردف دروازے كو كھولتے وقت آخرى فقرہ كان ميں پڑا تھا۔

"صرف فارس نهیں مخاور بھی اس وقت یارٹی میں

" آہم ..." ہاشم کھنکار کر گلا صاف کر نا ہاہر آیا ' زر ماشہ بھی جو کھٹ سے ہٹ کردابداری میں آ کھڑی ہوتی-ہاسم نے بات شروع کرنے سے قبل ذرااحتیاط ہے ایسے دیکھا۔ وہ جو ہیں پیکیس برس کی خوش شکل ساہ آ تھوں اور اسٹیب میں کئے بالوں والی اڑکی تھی۔ ایں وقت ابرو ذرا الجھن ہے سکوڑ کراہے و کم مربی

"جم سب کویتاہے کہ فارس ہے کناہ ہے۔اس کی گاڑی سے چھ ملنے سے چھ ثابت مہیں ہو جا آ زر ماشه-"وه کانی مسبحل کر 'اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کمه رہا تھا۔" رہی بات پراسیکیوٹر کی تو وہ خوا مخواہ فارس بير شك كرربى باوراس كوباربار سوال جواب کے لیے اینے یاس بلارہی ہے۔ برائیکوٹر ذمریونو! سعدى كى ميسيو -اجىدىيركو بھىقارس ويس تعا-" زر ناشه کی انجین مرحم ہوئی 'اس کی جکہ تاکواری

"وەفارسىيەشك كردىي يىس؟" "اس نے قارس کو کما ہے کہ وہ اے اپنی alibi لڑگ سے ملوائے 'اس کو فارس کی بے گناہی کا ثبوت چاہیے۔ اب معلوم نہیں کتنے دن وہ بے جارہ اس کے اس کے چکراگا بارہ گا۔ مرز مرکوکون سمجھائے ہ

''توجب تک اس کولیقین نہیں آئے گا'وہ فار*س کو* اہے یاس بلواتی رہے کی ؟"وہ تیزی سے اسے دیکھتی

مِنْ خُولِتِن ڈاکجنٹ 177 جنوری 2015 یک

مِيْ حُولِينِ ڈانجَنبُ 170 جنوری 2015 بیل

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

يان تحق كياكماس في الماس

" اے فاریں کی بے گناہی کا لیتین ہے " کیونکہ

وعوند كرفارس يه بيرسب يلانث كرنا جاسي تفال

جوا ہرات غرالی تھی۔وہ طیش سے اس کی طرف مڑا۔

اور میں نے کچھ بھی یلانگے سے نہیں کیا تھا' آپ کو

معلوم ہے یہ ایک عظمی تھی اور بچھے اس کو فکس کرنا

ہے۔" رک کراس نے غصے سے ماں کو دیکھتے ہوئے

ایک در سائسیں کیں۔"اور بیرسب اتنے آرام ہے

فكس سين بهو كا- صرف فارس سيس مخاور بهي قتل

کے وقت یارٹی میں سیس تھا۔ "ای مل دروازہ رسمی می

ومتک کے ساتھ کھلا۔ ہاتم اور جوا ہرات کرنٹ کھاکر

اس طرف کھوے۔خاور بھی ہےا ختیار کری ہے اٹھ

"ان آئي ايم سوري من بالكل في بلايا تعانوي

وہ زر ہاشہ تھی 'چو کھٹ یہ رک کروالی جانے کلی

تھی۔"آپ لوگ بری ہیں 'انس او کے۔ میں بعد میں

آجاؤل ک-" قدرے تنیذب سے معذرت کرتے

ہوئے ایک قدم چھیے مثایا۔ باری باری سب کے

" کہیں ۔۔ ہم بس ۔۔ بات کر دے تھے۔" ہاشم

نے تھوک نگلا تھا 'چرے یہ زیردسی مسکراہٹ لا یا

آمے آیا محراری رسمت اور آ تھوں میں آئی پریشال

السوري مي ايسے اي آئي۔"وه ذرا شرمنده ' ذرا

سوچتی البحتی نگاہول سے ان کود ملیدرہی تھی۔وہ آپس

میں اتنے اجھے ہوئے تھے کہ اے آتے اسکر بنزکی

" کوئی بات سیں 'ہم ایک ہی خاندان ہیں۔"

جوا ہرات پھيكاسا مسلراني ابني جكدے وہ ايك الح بھي

سیں ہل یا رہی تھی۔ اسیں اس نے پچھے س تو شیں

فوتيج مين شين ديكھا۔اف!

چرب دیلی دوسفید براکتے تھے۔

وبالهين بإربائقك

'' میں کارپوریٹ لا ہیرہوں' کرائے کا قاتل نہیں

" اس نے کوئی نقصان پہانے والی بات سیس "میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں ہاتم!" جوا ہرات سی برای - "اس سب کو ختم کرو - فارس پہ سب الزام ثابت كرواؤ 'اسے جيل مجھواؤ ماكه ميں سكون كي نيند سوسكول-" "جانا ہوں۔" وہ سجیدگی سے کمتا فلور کے لیت ٹاپ تک آیا 'اور سوالیہ نظروں سے اسے ویکھا۔ « كمال تك يتنجأ كام؟" "مو کما ہے" سر-" وہ آلع داری سے اسکرین اہے پھے دکھانے لگا۔ جوا ہرایت سامنے کھڑی تھی مخلر مندا بھی ہوئی سیان کودیکھنے لگی۔ ووتم لوك كيابلان كررب مو؟" باجرلان مِن زر ماشه سيفيد باندليفي مرجعكات کسی عجیب تعکش میں چلتی جا رہی تھی۔ وفعنا" آوا زول بيدوه ركى-كردن تحماكرو يكصاب لان کے کنارے مصنوعی آبشار مھی۔وہاس وقت بند تھی 'اور اس کے اسٹیب یہ ضرین جیمی تھے۔ ٹائینس کے ساتھ سرخ کفتان نما شرٹ بینے 'وہ چیو نکم چیاتی سرجھکائے موبائل یہ بنن دبارہی تھی۔ زر ماشہ نے معے بھر کوسوچاکہ اس کی شرث مردن کی الا محلائی کاکڑا 'اور اوہ! یہ لانگ شوز .... یہ مس مس برانڈ کے ہوں مے ؟ حمر پھر ۔۔ اس نے سرجھنکا اور اس طرف ' شہرین ... " شہرین نے چونک کر سراٹھایا 'پھر آنکھیں سکوڑ کراہے دیکھتے 'چربے یہ سامنے کو آئے سنرى بال بيجيے ہٹائے وسیلوزر باشد-"ده کروفرے مسکرائی-''کیاتم مجھے سوئی کی برتھ ڈے یارٹی کی دیڈیو دے علتی ہو؟ مجھے اپنی کزنز کو تمہاری ساڑھی دکھانی ہے۔ ايسشراكاني بوكى ناتههار بياس؟"

"شیور-خاورنے بہت سی سی ڈیز جھے دی تھیں " میں میری اینجیو کے ہاتھ جھجواتی ہوں۔" تفاخرانہ شانے اچکائے زر آشہ نری سے تھینکس کرکے

آكيره ي 

چلنے ہی کو ہے اک سموم ابھی رقع قرارے روح برادی "تم ایک تیرے کتے شکار کرنا چاہ رہ ہوہاتم؟ اگر کھی فلط ہو گیالو؟"

'' پھرے س کیں بلان ' کچھ غلط نہیں ہو گا۔ ہم زمر یہ فائر نگ کریں گے ' کن فارس کی استعمال ہو گی ہوئل کے جس مرے سے کولی چلے کی دہ بھی اس کے نام یہ ہو گا۔ کن یہ فارس کے فنگر پر تنس بھی ملیس

"اور اگروہ مرکئی تو؟"جوا ہرات کو ہول اٹھ رہے

"اس کو سیس ارتاجم نے می-ودیظا ہرفارس سے تفتیش کرونی ہے اس پہ شک کرونی ہے ایسے میں زمركويه حمله ايك بحرم كوخود كوچسيان كاحربه لكه كا-وہ یک مجھے کی کہ کر فاری کے خوف سے فارس نے بید

"اور آگراس نے اسے فارس کے خلاف سازش

"اونهول ...." باشم پهلی دفعه کل کر مسکرایا اور خادر کود بیصان و بھی مسکرایا۔جوا ہرات فےباری باری دونول كوريكصا-

و الميام كه من كررى مول؟" '' زمر مجھی بھی نہیں سمجھے گی کہ ہی قارس کے خلاف سازش ہے۔وہ فارس کوہی قصور وار سمجھے کی کیو تکہ ہی بات اے فارس خود کے گا۔" "اوے اور فارس اسے بہات کیوں کے گا؟" جوا ہرات اب ذرا اکتانے کلی تھی۔ " دہ اس طرح نمی کہ ہم فارس کی طرف سے زمرکو ی بات کهلوائیں تھے۔" " ہر کز نہیں ہاتم-"جوا ہرات نے کوفت سے سر

ايك بفتے ہے اس كانون نيب كردے تصراب ويكھيے ؟ وه جند بنن دباكر مزيد صفح كحو لن لكا جوا برات بدستور مطكوك ىات ديلهے كى-" میں جو بھی ٹائپ کروں گا'وہ فارس کی آواز میں ابحر كر سامنے آئے گا۔ ہم فارس كے فون سے یراسیکیوٹر کو کال کریں گے۔ اور ہمارا کہا ہوا اسکریٹ اُس کی آواز میں پڑھا جائے گا۔وہ کی سمجھے کی کہ بیہ فارس ہے اور اس یہ حملہ کرنے سے پہلے اس کے سامنے اعتراف جرم کرکے اپنے ضمیری آخری چین تکال رہاہے اور اس کو ختم کرکے آخری ثبوت بھی مثانا جاہتا ہے۔ کیکن جو نکہ وہ زندہ نیج جائے گی مس کیے وہ ای کال کوفارس کے خلاف استعال کرے گی۔\* "آف کورین 'زمرکے پاس بیر ریکارڈنگ نہیں ہو ک۔ کیکن اس کو فارس کے بیہ الفاظ ساری زندگی بیاد رہیں گے۔اس بنیاد پروہ اسے جیل بھی ججوائے کی اور وہ اس کے خلاف سب سے بروی کواہ ہو گی۔ ہمیں کچھ مجھی شیں کرنا بڑے گا۔ وہ دونوں آیک دوسرے کے سب بوے دسمن بن جائیں گے۔"

جوا ہرات قدرے الجبھے سے دونوں کے چرب

" باشم !اگر چھ غلط ہو کیا۔ آگر زمرہاری چال میں

وتكھنے لكى الب دانت سے كانتے ہوئے وہ كافی متفكر نظر

' زمر کو آج بھی فارس کی ہے گناہی کالیقین ہے'

"ہم اس کوفارس کی طرف سے کال کرس گے۔"

كتے ہوئے ہاتم نے خاور كى طرف اشارہ كيا-خاور

نے لیب ٹاپ اسکرین جوا ہرات کے سامنے کی ۔ وہ

ود کیاتم دونوں وضاحت کرتا پیند کردیے ؟" خاور

نے سرکو اثبات میں بلایا اور اسکرین کو دیکھتے ہوئے

" میں نے اس سافٹ ویبر میں فارس کی تمام

ريکارڈ نگز ڈال دی ہیں جو میرے یاس ہیں۔ ہم چھلے

مشتبہ تظرول سے اسے دیستی قریب آئی۔

مودب اندازين سمجمان لا

🕸 خولتين ڈانجسٹ 173 جوري 2015 🍇

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

الأخولين والجسط 172 جوري 2015 على

"اوہ تم آن-"اتم نے بیروا کی سے سرجھنگا-

"روز کے چند کھنے اس کے ساتھ کزار کینے سے ان

کے درمیان کوئی برائی بات پھرے حسیس شروع ہو

جائے گی'بھروساکرواپے شوہریہ۔" اور ہاشم کے لیے الفاظ ماش کے بیتے تھے۔ آھے

چھے الٹ ملٹ کرے ان کو ترتیب دیا 'مرضی کے

سامنے لایا 'مرضی کے چھیا کیا 'اور مرضی کا مطلب

نكال ليا- زر ماشه لب جينيج منبط سے واپس مر كئ-وہ

"سنو مهيس بھي فارس يوشك ہے ؟ بے شك وہ

يارني ميں اس وقت شميں تھا جمکر.... " وہ دونوں ساتھ

ساتھ راہداری میں چل رہے تھے جب ہاتھ نے ہے

" صرف فارس كيون ؟ خاور محمى تويار كي مين حمين

محرباتهم تيار تعااور بظا ہرجیرت سے سراثبات میں

"واقعی" بجیب بات ہے میں بھی ابھی ممی سے یمی

کمه رہا تھا کہ خاور بھی اس وقت حمیں تھااور بھی پچھ

"اور کون؟"اس نے ای تیزی سے بات کالی۔

پیاند تو سمیں ہے کہ جو اس میں سمیں ہو گا'وہی قامل

ب لنذااس به شک کیاجائے ... یونوداث سے فارس به

شک سراسیکیوٹر کی اس سے تعیش سیرسب جان بوجھ

كفزاات جاتے ویلمارہا۔

"مجف لمين بيا-"وه الجهتي موئي بامرتكل كئ-باشم

ودوايس آيا تووم ساده كفرى جوا برات تب تك

سیں بولی جب تک اس نے دروازہ بند کرکے لاک نہ

کر دیا۔ پھر کمری سائس لے کران دونوں کی طرف

" میں مارے کچھ دوست ممرمیری یارٹی کوئی ایسا

تھا۔ پھر بولیس صرف فارس کے چیچھے کیوں آرہی ہے ؟

اس نے جو سناتھا 'اگل دیا۔

بھرے سجائے ممروہ تیزی ہے اس کی طرف کھوی۔

فورا"اس کے پیچھے آیا۔

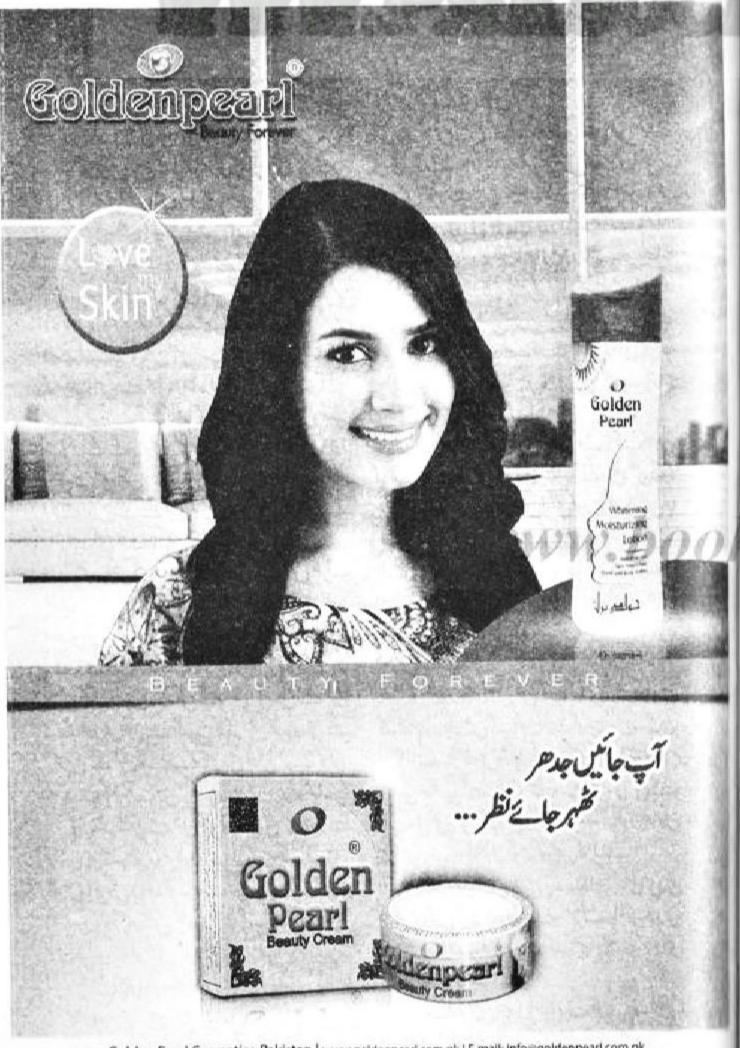

Golden Pearl Cosmetics-Pakistan | www.goldenpearl.com.pk | E-mail: Info@goldenpearl.com.pk

''ہاشم ہے کہو'جلد ازجلد یہ معاملہ ختم کرے۔ ہیں اس وقت اس طرح کا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔''جوا ہرات نے مسکرا کرائبات ہیں خم دیا۔ کم از سکتا۔''موا ملے میں دو دونوں منفق تھے۔ سکم اس معالمے میں دو دونوں منفق تھے۔

0 0 0

رسے دیار دل کے بھی کتنے عجیب تھے

انگیس کے باہر شام گری ہورہ کسی بالائی منزل
کے ماسٹریڈروم میں بیڈے کنارے میٹی ذر آشہ کے
جرے یہ سوچوں کاجل تھا۔ وہ بھیلی یہ تھوڑی گرائے
جرے یہ سوچوں کاجل تھا۔ وہ بھیلی یہ تھوڑی گرائے
وکھیر رہی تھی۔ باتھ روم سے پالی گرنے کی آواز آرتی
فیر دوبارہ سے خلا میں دیکھنے لگتی۔ اس کا ذہن مقسم
موچووگی سب چھ اسے بہت الجھا رہا تھا۔ اگر خاور کا
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراشم نے
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراشم نے
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراشم نے
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراشم نے
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراشم نے
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراشم نے
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراشم نے
بارٹی میں موجود نہ ہونا الثا اہم نہیں تھاتو پھراس کو آتے دیکھ

وفعتا منون کی تھنٹی جی۔وہ بے زاری ہے اسمی اور گھوم کر سائڈ نیبل تک آئی۔فارس کاموبائل نج رہا تھا'اوپر لکھا آ رہاتھا"میڈم ذمر"۔ زر ناشہ کے لب بھنچ گئے 'آنکھوں میں عجیب می ناگواری ابھری' چند لمنے وہ فون کو دیکھتی رہی 'مجرجھیٹ کراٹھایا۔ زورے بٹن پرلیس کرکے کان سے نگایا۔

"میں ڈسٹرکٹ پراسکیوٹر ذمریوسف بات کردہی ہوں۔" زمر کہتے ہوئے ذراحجبجی۔" جھے فارس سے بات کرنی ہے۔"

"میں فارس کی بیوی بول رہی ہوں" آپ کوفارس سے کیابات کرنی ہے؟" زر ناشہ کالعجہ خشک اور سرو نه آئی 'آگراس نے اس سب کواکیک سوچا سمجھا پلان سمجھاتو؟"

" تو پھرہاری قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو گا گرمیں اپنے خاندان کے لیے انجھی امید رکھنا جاہتا ہوں۔" دہ شانے اچکا کرسان سانظر آنے لگا۔ حمام است نہ قیدہ مشکر اکر میر الدائم مداہمی بھی

جوا ہرات نے بدفت مشکراکر سربلایا ممکرہ ابھی بھی خوش نہیں تھی۔ آنکھیوں میں شدید اضطراب تھا مپھر رکایک کسی خیال کے تحت اس نے چونک کر ہاشم کو دیکھا۔

'' کیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی'آگر فارس نے واقعی وارث کا قتل کیا ہے'اور وہ زمرکے سامنے اپنی کال میں اعتراف جرم بھی کرلے گا'تو بھی وجہ قتل کیا ہوگی؟ کم از کم اس سارے پلان میں مجھے وجہ قتل نظر نہیں آرہی۔''

ہاشم کے تاثرات قدرے سخت ہو گئے۔اس کی آئیدہ سے اور ان میں ایک مجیب ساجذبہ ہلکورے لینے لگا۔اس نے کرون موڑ کر دروازے کی ملکورے لینے لگا۔اس نے کرون موڑ کر دروازے کی مطرف دیکھا' جہاں ہے ابھی ابھی زر تاشہ واپس متی تھی اور بھردوبارہ ماں کی طرف رخ بھیرا۔جب وہ بولا تو اس کی آواز میں زخمی بین ساتھا۔

" وجہ فل سامنے ہے اور میں اس کو اس سب میں فٹ کرلوں گا۔ بھروسار کھیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے۔ "جوا ہرات بس اس کو دیکھ کررہ گئی "اس نے سوچا کہ وہ ہاشم ہے ہو چھا کہ وہ وجہ فٹل کیا بنارہا ہے؟ لیکن بھراس سے پوچھا نہیں گیا۔ ول پر پڑے بوجھ برھے جارہے تھے۔ وہ بے ولی ہے اٹھ کروہاں ہے آ

باہر آئی تواور نگ زیب لاؤنج میں بیٹھے تھے گان کے سامنے جوا ہرات نے چرے پر مصنوعی مسکراہث ویے ہی سجائی۔ اور بردی شمکنت سے آگر بروے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹانگ رکھی ' بازو صوفے کے ہتنے پر جمایا اور مسکرا کرا نھیں دیکھنے گئی۔ ان کے تئے آٹر ات مزید تن گئے۔ قدرے مان کے تئے آٹر ات مزید تن گئے۔ قدرے مانعانہ ی جارحیت ہواس کود کھی کربولے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 174 جُوري 2015 في

copied From Web

آب انسیس کال بیک کرلیں "فارس فے ذراجو تک

تفارز مراجع بحرك ليحيب بوكتي-

"في الحال تك لو تعيك مول- ليكن جس طرح آپ

میرے شوہر کے ساتھ لی ہو کر رہی ہیں 'جھے شیں لگیا

کہ آگلی دفعہ ہم اتنی ہی خوطکواری سے بات کرسلیں

کے "لائن پر چند کھے کی خاہوشی چھائی رہی 'پھرز مر

" حالانكه آپ و مجمعا چاہيے تفاكه ميراشو مرب

كناه ب- برجمي جس طرح آب أس كيس كويرسيوكر

رای این اجس طرح آب میرے شوہر کوباریار مجرم

ابت كرنيد كلي السسب يحصي لكاب

کہ آپ اس سے کوئی برانا بدلہ ایار رہی ہیں۔ آخر

میرے شوہرنے آپ کاکیابگاڑاہے؟" وہ بمشکل غصہ

صبط كرك كي جاري محى-اتن ونول كالدرابلالاوا

سی نه کسی طرح بیشنا بی تفاد دوسری جانب زمر

اجنسے اور جرت ہے فون کو دیکھ کررہ کی 'چراس کے

"میں بالکل بھی سمجھ شمیں یار بی آپ مس طرف

اشاره کر ربی میں عیس میرف اور صرف قارس اور

سعدی کی مدد کرنا جاہ رہی تھی 'بسرحال جب فارس مجھ

ہے بات کرنے کے لیے فارغ ہوجائیں تواسیں بتا

ویجیے گاکہ انہوں نے کل مجھے اپنی ایلی بائی سے ملوانا

ب- اور ہال ان سے كميسر كاكم الل وائي كل ووي بجھے

كرس م كونكه ميري إس في الحال كرت كو اور

زر باشہ طیش ہے نون کود کھ کررہ کی 'مجرزورے

واپس پھینکا۔ ہاتھ روم کادروا زہ کھلا تو وہ چونک کر مڑی'

فارس بابرنكل رباتها الوكيات كيليبال وكرتااس كى

آ تھوں اور چرے یہ شدید اضطراب ساتھا۔ یقینا

اس نے یہ مفتکو نہیں سی تھی وہ قریب آیا توزر ماشہ

نے بھٹکل چرے کے تاثرات ناریل کے الکاسا

'میڈم براسکیوٹر کا فون آیا تھا۔ وہ جاہتی ہیں کہ

بت ے کام راے ہیں " کھٹے سے فون بند ہو گیا۔

تا ژات بھی بخت ہو گئے "آوا زسیاٹ ہو گئی۔

السوري-مين آب كيات مجمي تهين؟"

کی آوازابھری تواس میں کمرا لعجب تھا۔

وليسي بن آب زر باشه؟"

"جى السلام عليكم إسيرم ليسي بين آب؟ آپ كافون کھڑی ہوئی ' فارس کی اس کی طرف پشت تھی۔ كمره نشيب مين ميه فرق زر ماشه كو آج بهلے سے زمان محسوس ہواتھا۔

وجي شيور ميم إمين كل آب كواس سے ملوادون " اوے۔" فارس شایر کھھ اور بھی کمنا جاہتا تھا۔ ممر و الما كمه ربى تعيس؟ ١٠٠س فيظام انجان ى بن

مجهدالجهامواساتها-ووكل بحصافهي الني اللي إلى سے ملوانا ب-اس كا

بنا رہاتھا۔" پھرخاموش ہو کیا جیسے اسے بھی زمرکے

رائے دیکھا۔ انکھیں سکیر کراس کے ماڑات یہ

"اوركياكمدرى تحيس؟" " کھی خاص میں"وہ کوم کریڈے دوسری طرف چلی تی۔ ڈریٹک مررکے سامنے میٹھی اور برش اٹھاکر بالول ميں اور سے ليے جيرت كلي-البنہ چرك ير ہلی سی معبراہت تھی ول زور زور سے دھڑک رہاتھا۔ فارس جيسے آدي كود هو كارينا كم از كم زر ماشه كے كيے اتنا آسان نهيس تفا- وه رخ پھير كر جيھي آئينے ميں اس كو و مصتی رہی۔فارس اب فون پر تمبرالما کراہے کان سے لكارباتفا- بحريك كروه كمرك سي المحقد بالكولى مي جا كعرا موا- زر ماشه كى ساعتين وين كلى تحين-بالول ميں ہيررس چھريا ہاتھ رك كيا-

آیا تھا۔"اے فارس کی آواز سائی دے رہی ص-وہ ہیربرش رکھ کے دیے قد موں اسمی اور جو کھٹ میں جا سامنے لان نظر آ ماتھا اور اس تھے ارہاتم سے کمرے کی باللولي' ہاشم کا کمرہ ہمیشہ ہی او نجالی یہ ہو یا تھا اور ان کا

كا- تائم اور جكه مي آب كوشيست كرديما مول-" وو سری جانب سے غالبا" ختک کہیج میں کی کئی بات كاك دى كئى تنى البيان وه خاموش مو كيااور پر فون بند كرويا جب وه بلثاية زر تاشه كودين كعرايايا-

كربوجها ول البيته زور زورے وحرث رہا تھا۔فارس فون بند كريا آمك آيا وراس كندها چائ خود بھي

جس وفت زمرنے فارس کا فون بند کیاوہ کھرمیں واخل ہو رہی تھی اس کے چرے یہ عجیب سی بے زاری اور قدرے تاکواری تھی۔ موبائل برس میں ر کھتے ہوئے وہ منہ میں کھ بربرالی ' جے وہ اس سارے کھڑاگ ہے تھ آ رہی تھی محرسعدی ... صرف معدی کے لیے اسے یہ سب کھے عرصہ مزید برداشت کرنا تھا۔ یا جمیں شادی کے بعد کیا ہو گا؟اف

مین دُور کھول کروہ راہداری میں آئی پھرڈرا تنگ روم کے قریب سے کررٹی وہ تھسری عجال دار بردے کے یار معمانوں کی باتیں اور چرے دکھائی دے رہے تصے ذرا وشش ہو کر اس نے دیکھا ' یہاں ہے صرف سامنے صوفے یہ بیٹھا حماد دکھائی دے رہا تھا۔ خوش مشکل سانوجوان بجس کی آنگھوں یہ گلاسز تھے مگر اس وقت وہ قدرے غیرمقلمئن کی صورت حال میں بیضا ہوا تھا۔ باتی اس کی والدہ کا چرو تو یمال سے دکھائی نہیں دے رہا تھا جمران کی آواز وہ بسرحال من علق محی-وہ برے ایاے کمدرہی تھیں۔

"ہمیں بخولی احساس ہے کہ آپ کے خاندان کی بهت قريبي وفات موني ب ملين آب بھي خيال سيجي کہ حارے کارڈز بٹ میلے ہیں ' مارے سارے مهمان آھيے ہيں 'كتنے بى لوكوں نے باہرے آنا تھا 'وہ چھٹی لے کر آئے ہیں 'وہ اس سے زیادہ تھر بھی نہیں علقے الیے میں ہم بھی مجبور ہیں۔"

" میں بالکل شمجھ سکتا ہوں آپ کی ساری بات' میں آپ کو شادی آئے کرنے کا بھی نمیں کہ رہا' شادی اسی دن ہوگی جو کارڈ زید لکھا ہے میں صرف انتا المدريا مول كه جم اس شادى كوقدرت سادى سے بھى كركتية بن- بجائے بے حدو حوم و حام كـ" "ہارآایک ہی ایک بیٹا ہے کیا ہمیں کوئی حق شیں ہے کہ ہم این تمام اربان اس یہ بورے کر سلیں؟ آپ جائے ہیں کہ وہ تین بہنوں کا اکلو آبھائی ہے اس میں سب کی خوشی شامل ہے۔" "وهسب تعیک ب "آب ولیمد برای تمام ارمان

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 1777 جنوري 2015 يَنْ

خٹک جواب یہ پہلے سے زمادہ حیرت ہوئی تھی' یا پھر

شایداے برانگا تھا۔ کیاوافعی زمراس کو بحرم سمجھ رہی

"کیا آپ کوب لگناہے کہ ڈی اے آپ کو مجرم

مجھتی ہے؟" زر باشہ ذرا کی ذرااحتیاط ہے اس کاجہو

ويلقتي قريب آني وه جوبية ك كنارك بينه كيا تفاجونك

کر سراتھا کراہے دیکھا جھرے کے ماثرات ذرائرم

یزے۔ آخروہ اس کی بیوی تھی اس کی سوچ بڑھ علی

زر ماشہ کو ذرا تقویت می۔ کرون اٹھا کر پہلے سے

" زمرجو بھی کے بس جانتی ہوں " آپ نے پکھ

نہیں کیااور میں جانتی ہوں کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔

یقینا"کوئی اس میں آپ کو پھنسا رہا ہے۔"فارس کے

باٹرات کی نری بوھتی کئی اس نے ایکاسامسکراکر سرکو

خم دیا الیم مسکراہٹ جس میں سو کواریت بھی تھی اور

بهت معنی رهتی ہے۔ "وہ بھی جوابا "مسکرادی البتهوه

سے نیادہ مضطرب تھی 'اس کو کیا چز ننگ کررہی

اللہ عنی عنی کے سبب ساجملہ جکیابس

اس نے سرجھنگنا چاہا مرسوچوں کو جھنگنااتا آسان

ڈرینک میل کی دراز میں میری اہنجیو کے ہاتھ

جھوائی گئی دیڈریوسی ڈی رھی تھی مچو تک شہرین نے

ججوائي تھياس كيے خادر كوپا جميں چل سكا اور نہ ہي

ہاتم کو۔اس نے سوچاکہ وہ کل اسے دیکھے کی۔ہال کل ا

000

محول سے اب معالمہ کیا ہو

مل یہ اب کچھ کزر رہا بھی شیں

ی زر ناشه کوننگ کررمانها؟

مخینک بوزر ناشہ! تمهاری سپورٹ میرے لیے

زیادہ اعتمادے وہ قریب آئی اس کے کندھے یہ زمی

محی اس نے مبہم سااتات میں سرملایا ''شاید۔

ے ماتھ رکھا۔

مِنْ خُولِتِن رُانجَسْتُ 176 جُورِ کَلُ 2015 يَكُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

بورے کر لیجے گا۔ لیکن صرف اپنی طرف کے فنكشنز بم سادى سے سرانجام دينا چاہتے ہيں س ڈیتھمارے خاندان کے لیے ایک بہت برواوھیکا تھی۔ میں سیں جاہتا ہارے کسی بھی ممل سے میری بسواور بوتے آپ سیٹ ہوں۔" بڑے آبا بہت متانت اور بارعب لهج میں ان کواپنا مرعالت جھانے کی کو محش کر رے تھے۔ یہ کوئی لا حاصل می بحث تھی جو زمر کو مزید

وفعتا" بے مدر تکلف میں بیٹے حماد کی نظراس پہ یزی تووہ بدتت مسکرایا۔ زمر مجمی اتنی ہی وقت ہے مسکرائی مرکوخم دیا اور بلٹ کراندر چکی گئی۔ حمادے بس اس کااتنای تعلق تھا۔بظا ہررہی پیندیدگی کی بات تواہے جیسی بہت می لڑکیوں کی طرح مثلنی ' فیلح' شادی جیے لائسنس کے بعد اس کو پیندیدگی کا اختيار تومل بى چكاتفا-اچھاتھادہ اس كوپسنيد بھى تقيالور شادی کے حوالے سے اسدیں بھی بہت تھیں۔ سیلن وارث غازي مل ... بيه ايك داقعه هر چيزيدل ريا تھا۔ مرے میں آگراس نے موبائل کھولا 'فارس کی ابھی البھی انٹینڈ کی ہوئی کال کاریکارڈو یکھا۔زر باشہ کی باتیں زئن میں دوبارہ سے کو تجیس کچرے یہ آئی ہوئی سخی مزید بردھ تی۔ بے دلی ہے اس نے قون پرے رکھ دیا۔ مجمى وه دوباره سے بجا- زمرنے كال افغالى سير افس

"احیما .... ہول ... تھیک ہے میں سمجھ گئی ' مجھے معلوم ہے کہ وارث غازی کا باس اس طرح این کلاسیفائڈ فائلز شیں دے گا۔ کل بیتی کی تیاری کرد۔ ہم کورٹ سے آرڈر لیس سے ان کی فائلز کو تحلوانے کے لیے ' آخر ہم نے ان کو مجمی تو شامل تفتیش رکھناہے 'آگر فارس غازی تھیک کمہ رہاہے کہ اس مرڈر کا تعلق اس کیس ہے ہے ہجس کی تفتیش مقتول کر رہا تھا تو ہمیں کورٹ سے آرڈر لازی لیتا ب- سمجھ گئے؟ اوك !" فون بند كركے زمرنے يملے ے زیادہ بے دل سے اسے بیڈید پھینکا "اور کٹیٹی دونول انگلیوں سے مسلق ' سریاتھوں میں کرا کروہیں جیتھی

000 یے اور بات کہ بازی ای کے ہاتھ رہی و کرنہ فرق تو لے دیے کے ایک جال کا تھا وہ میج پہلے سے زیادہ لعفن زدہ می- حبس ، منن اور فضامیں جھائی عجیب سی سراند-ایسے جیسےدور اس

زىر زمين كونى چېز جل رىي بو مجسن رېي بو- كونى نادىدە

آفس سے نظمے ہوئے زمرنے کارکی طرف جاتے ہوئے موائل ویکھا فارس نے سیج اے ہو ال کانام ایس ایم ایس کردیا تھا ساتھ ہی کال کرے ماکید بھی كردى تھى ئىدود جكە تھى جهالاسى فارس كى ايلى يانى ہے ملنا تھا۔ وقت قریب تھا' دوبارہ سے ہو کل کا نام ذہن تعیں کرنے کے لیے اس نے مسلم کولائی تھا کہ مویائل بچا۔فارس کا تمبر آرہا تھا'اس نے کار کا وروازه كھولتے ہوئے نون كان سے لكايا-

«مين فارس نظف ي واليب.» ' مہیج آف پلان ... ہو تل شیں اس کے سامنے ريستورنث بوبال أجابيك زمراض تغصيلات ايس ایم ایس کررها مول-"اور فون بیز- زمرکے ابرو تعجب میں بھنچ' وہ فارس ہی تھا' تمراس کا انداز کچھ عجیب سا تھا مختلف سا۔ابیالہیں تھاکہ اس نے بھی اس طرح وونوك بات نميس كي محمي محرابيا بهي نميس محاكيه زمركي بات سے بغیر قون کاٹ رہا ہو۔اسے پچھ ناکوار کزرا۔ شاید کل اس کے خٹک اور مخضرانداز مفتلو کی دجہ سے اس نے اس طرح بات کی ہو۔ خیر 'سرجھٹک کراس نے کار اشارت کی اور مرد میں اپنا چرو دیکھا۔ بھوری آ تھوں میں سنجید کی تھی اور ناک کی لوتک چیک رہی ص- منگریا لے بال جو ڑے میں بندھے تھے۔وہ ہر روزي طرح آج بھي آنده منظر آربي تھي-

ہاتم اینے آفس میں یاور چیرر نیک لگائے بیٹھا تعا- کوٹ کری کیاہت یہ پھیلا تعا- کف موڑ رکھے تضے بالکل تھے تھے مخون سے کڑے چرے کے

ساتھ وہ میزیہ کھے لیب ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ خاور ہے رابطه مسلسل جزانها-وه فارس اور زمري كال من سكتا تفاله أنكهول مين البيته ناخوشي تهمي جب كال حتم موتي تووہ آھے کو جھکا اور مائیک میں بولا۔

"نيه فارس كالهجه بالكل شيس تقا- وه پهچان جائے

اس ایہ قریب ترین ہے۔ اس سے زیادہ مشاہت ممکن نہیں ہم آواز کالی کرسکتے ہیں کیجہ نہیں۔ آپ جانے ہیں ہر آواز کا ایک مختلف وائس برنٹ ہو یا ہے۔ ای کیے میں ان ریکارڈ نگز کودونوک رکھ رہاہوں' باكه ده لهجيه غورنه كرسكك" ده اين كام كاما هر فعا ممر باسم بے صدح حرامور ہاتھا۔

نظر کوئی گزیوہوئی تومیں تمہیں اینے ہاتھوں سے شوث كرول كاخادر!" وه سخت بدمزه إور مصطرب موكر تھی جھینچاواپس پیچھا ہوا۔اس کی آنکھوں میں عجیب ساكرب تفيا عصه تفا كلث تفا- باسم كے ياس اس وتت ہرچیز تھی سوائے سکون کے

ہو تل کے کمرے میں خاور کھڑی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بردہ ہٹا تھا۔ کن اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ اس نے باریک دستانے بہن رکھے تھے'جن کی الکیوں کے بورول کی جگہ یہ باریک پلاسٹک چیکا تھا۔اس بلاسٹک بہ فارس کے فکر پر مس تھے۔ وہ جمال جمال ہاتھ لگانا وہاں فارس کے نشان ملتے جاتے جو بعد میں یولیس تلاش کرلے کی۔ بہت احتیاط سے وہ کن کو الشينذك فكس كربانها- اتن احتياط س كه اس يه موجود فارس کے اصلی فنگر پر نئس تحراب نہ ہوں۔ ریہ کن اس نے فارس کے کھر کی پیسمنٹ سے اٹھائی تھی۔) کن سیٹ کرکے اس نے نال میں سے دیکھا' نشانه باندها- دوريتي بيغ ريستورنث كي شيشے كى ديوار سامنے تھی۔وہاں یہ کار زمیں ایک تیبل دیکھا' ہرچز یلان کے مطابق جاری سی۔وہ مڑا کیپ ٹاپ یہ چند کیزدیا تنین مکال جانے کلی۔

زر آشہ الیکسی کے برآرے میں کری یہ جیمی ادای سے سامنے کھڑے بلند وبالا کل کے عقب کو

و كيدري تفي وال به باشم كي بالكوني تفي اوريني شهرين ائی دو سالہ بنی سونیا کی اللّٰ کڑے اس سے بانس كرنى كسى بات يبلكاسا بستى كهاس يه جل ربي تقي-وتشرین نے تاکش یہ و هیل می ویزاندو شرب پہن رکھی تھی جس کے ایک کندھے سے آستین نیچ تک تعلق صی- کردن میں بیٹھوں کی کمبی سی مالا تھی۔ سب برانڈ ڈ تھااور وہ جانتی تھی کہ سب کتنافیمتی ہوگا۔ فارس کی تنین مہینے کی تنخواہ سے بھی گئی گنا زمارہ قیمتی۔ مُرْسِين وه جابتاتوبت كچه افوردُ كرسكنا تفا أكروه بليك میں خریدی کئی سات آٹھ لاکھ کی کن خرید سکتاہے تو اس کویارٹی کے کیے دولاکھ کی ساڑھی بھی دلاسکتا تھا'

زر باشہ یاسیت سے ویستی رہی وفعتا "دور کھڑی ضرین نے اسے ویکھا۔ سورج کی روشنی کے باعث التقييه باته كالجعجابناكر آنكعيس سكيثركرد يكها كجرماته بلایا مشکراکر تفاخرے مسنح ہے۔ زر ماشہ بھیکا سا سكراني اورباته بلايا-شهرن آتے بريد کئي-وه اونياني یہ میں سال سے دھلان آجاتی زر اشہ اور ویکھتی ربی وہ اور دیکھنے کی عادی تھی۔

مجروه بولى الحقى سامنے ركھاليب ثاب اور مِیٹریویی ڈی اٹھاکراندر لیے آئی۔ ساری دیٹریو وہ دیکھ چکی تھی۔خاور جو عموا" ہاشم کے آگے ہیجیے ،کمیں نہ کمیں نظر آجاتا تھا' ادھر درمیان میں ایک کہے ودرانيس كوغائب تقار مكرغائب توفارس بعي تعباراس سے کھے ثابت سیس سو اتحا۔ اور وہ خاور کو زیا دور مکی بھی نہیں رہی تھی۔ جس منظر میں زمرہوتی <sup>ع</sup>م از کم اس میں وہ کسی اور کونہ دیکھتی۔

تب ی مویا کل بجا-اس نے دیکھا-غیرشناسانمبر تقا-برے دلسے اتعالیا۔

" ميں ايك ريستورنٹ كاليررئيں ايس ايم ايس كر رہا ہوں 'جمال پر اس وقت آپ کے شوہر ڈسٹرکٹ براسیکیوٹر ذمرصاحبہ کے ساتھ کیج کر دہے ہیں۔ آگر آپ کولیفین شیس آ بالوخود آکرد مکھ کیں۔"

ين ڏانجيث 179 جوري 2015 ي

مُنِذِ حُولتِن دُالْجَنْتُ 178 جنوري 2015 يَن

غیرشناسا آواز میں کہ کرفون بند کردیا گیا۔ وہ 'میں اسے بھر 'کرتی رہ گئی 'پسلے تو کھے سمجھ ہی نہ آیا اور پھر سمجھ آنے پروہ تیزی ہے اسے بھرے پہلے فلا میں۔ چرے پہلے تعدید قسم کاطیش خصہ اور البحین ہی بھر گئی۔ فارس نے اس سے بلتا ہی تھا۔ یہ تو وہ جانی تھی 'لیکن کمی ریسٹورنٹ میں لئے بید فا الفاظ اس کو بری طرح کھی تھے۔ اور وہ ذریا شہر موجود شک کے کیڑے کو نکا گئے ہے لیے بچھے تو کرنا تھا۔ موجود شک کے کیڑے کو نکا گئے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔ اس نے موبائل المفایا اور فارس کو کال ملائی۔ آیک محمد بھی بھرود سری 'اس نے فوان اٹھا لیا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا گئے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا گئے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بچھے تو کرنا تھا۔

موجود شک کے کیڑے کو نکا اٹھے کے لیے بھور نے آگا وہ اس کے نو جھا۔ ساتھ میں اسے خود پر افسویں ہونے لگا وہ اس کے نوجھا۔ ساتھ میں اسے خود پر افسویں ہونے لگا وہ اس کے نوجھا۔ ساتھ میں اسے خود پر افسویں ہونے لگا وہ اس کے نوجھا۔ ساتھ میں اسے خود پر افسویں ہونے لگا وہ کے کھور کیا گئے کہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کیا کہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کیا کہ کور پر افسوی ہونے لگا وہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کور پر افسوی ہونے لگا وہ کور پر افسویں ہونے لگا وہ کور پر افسوی ہونے لگا وہ کور پر افسوی ہونے لگا کھور پر افسوی ہونے لگا کے کھور پر افسوی ہونے لگا کے کھور پر افسوی ہونے لگا کھور پر افسوی ہونے لگا کے کھور پر افسوی ہونے لگا کے کھور پر افسوی ہونے لگا کے کھور پر افسوی ہونے لگا کھور پ

ہے ہو چا۔ ساتھ ہیں اسے مود پر اسوں ہوئے تھ وہ کیے اس اور اسوں ہوئے تھ وہ کیے اس اور اسوں کا میں؟
''جین کام ہے آیا ہوا ہوں باہر کوئی کام ہے؟''
''جنسیں' کس میں آپ کا بتا کرنا جاہ رہی تھی۔ آج
آپ نے پر اسکیوٹر ہے ملوانا تھا اس آڑکی کو 'وہ سب ہو اس میں اس کی ہو ۔ آج

" بال گرمیزم ابھی تک نہیں آئیں۔ میں اور حنین 'علیشا کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے میں "

ین "مونل میں یعنی کہ ...؟"اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے "بائے" کمہ کرفون بند کر ریا۔وہ ایک دم کلس کررہ گئی "پھرموبا کل رکھ کرایک نے ارادے ہے اتھی۔

ہو گل کے کمرے میں خاور تیار جیٹا تھا۔ اس کی افظریں گھڑی کی سوئیوں یہ تھی 'اپنے ٹارکٹ کے انظار میں وہ کمجے گن رہا تھا۔ لیپ ٹاپ یہ ہاشم سے رابطہ نی الحال خاموش تھا۔ یہ نمیں تفاکہ ہاشم دوسری جانب موجود نمیں تفائہ ہاشم دوسری جانب موجود نمیں تفائبا ہم بس جیپ تھا۔ بالکل جیپ۔ وہ دونوں منتظر تھے کسی کی زندگی کی تحریر تلصنے کے لیے وہ دونوں منتظر تھے کسی کی زندگی کی تحریر تلصنے کے لیے

۔۔۔ خاور کے ہوٹل کے کرے سے ملحقہ کمرے میں علیشا قدرے مصطرب می کری پہ بیٹی تھی۔ وہ

وقفے وقفے ہے سامنے خاموش بیٹھی حثین اور مقابل مضطرب سے شبلتے فارس کو ویکھتی۔ اس کے اپنے چرے یہ بھی تفکر چھایا تھا۔ '' میں عدالت نہیں جاؤں گی' میں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔'' اس نے انگلیاں مروثرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ فارس نے رک کر

جیے بہت منبطے اسے دیکھا۔ ''کم از نم اہمی کے لیے خہیں براسکیوڑ کے سامنے میری الی بائی مضوط کرنی ہے کیونکہ میں جے ہے' میں قبل کے وقت ادھرہی تھا۔'' میں قبل کے وقت ادھرہی تھا۔''

دولیکن میں عدالت نہیں جاؤں گی۔" "وہ بعد کی بات ہے۔"

مگرعلیشاہے چین ہورہی تھی۔ '' حنین بھی تو تھی اس رات جارے ساتھ ۔ کیا ۔ : حند سے اس نہیں یہ سکتہ ع''الے سر کر کی جز

صرف حنین موای شمیں دے عتی ؟"اے کوئی چز ست زیادہ پریشان کررہی تھی۔

"هیں سولہ سال کی لڑکی ہوں "ان کی رشتے دار ہوں میں کریٹر ببل (قابل اعتماء) گواہ شعیں ہول۔" جنین نے بہلی دفعہ منفقگو میں مراضلت کی "اور وہ بھی کافی اعتماد ہے۔ فارس اور علیشا دونوں نے اسے دیکھا۔ جنین نے شانے اچکائے۔

"ایلی مک بیل 'دی گذوا نف 'بوسٹن لینگل دغیرو کاک نتی ته ساجل میں اللہ میں "

د کی کراتناتو پتاجل ہی جا گہے۔"

"دوہ سب ٹھیک ہے لیکن میں کموں گی کیا؟ جھے

سب کچے بہت مجیب سالگ رہاہے "کمیں میں تو کسی
مسئلے میں نہیں پڑوں گی؟" علیشااب بھی چکچا رہی
مسئلے میں نہیں پڑوں گی؟" علیشااب بھی چکچا رہی
مسئلے میں پڑی تو میں آپ کو
ابھی سے بتارہی ہوں میں اس سب سے نگل جاؤں گی ا

''کمازکم آج کے لیے تم اس سے کہیں نہیں نکل رہیں۔''فارس نے کافی مختی ہے اس کا چرود کیو کر کہا۔ جمال ایک رنگ آرہاتھا'ایک جارہاتھا۔ پھر کس سانس لی' سامنے صوفے یہ آگر بیٹھا اور سمجھانے والے تحرووٹوک انداز میں بولا۔

"بہ نبیت جبودالی کمانی پراسیکیوٹر کومت سناتا ہتم بس ایک ٹورسٹ کے طور پریہاں آئی ہوائی دوست سے ملنے 'بات ختم۔ سمجھ آئی ؟'' علیشا کے جہ سرین امست میں مجیل سمی جمران

علیشائے چرے پر ندامت ی پیل می مگراس نے سہلادیا۔"اوک۔"

ے مہدوں ہے۔ وسے اٹھ کر آگے پیچھے مسلنے لگا۔ پھر گاری ہے۔ وہت اٹھ کر آگے پیچھے مسلنے لگا۔ پھر گھڑی دیکھی کر کہا۔ ''قارس نے سرہلا کر ''آپ پھیوں کو کال کرلیں۔ ''قارس نے سرہلا کر فون نکالا مکال ملا کرکان سے لگایا۔ تھنٹی جانے گئی۔ ملحقہ کمرے میں موجود خاور کے لیپ ٹاپ پہسکنل آنے لگا۔ فارس کے نمبرسے کال جارہی تھی۔ اس نے چند کیزویا تمیں محال کارستہ کاٹا اور فارس کو فون اس نے چند کیزویا تمیں محال کارستہ کاٹا اور فارس کو فون

بند ہونے کا پیغام کمنے لگا۔ اس نے سر جھنگ کر موبائل جیب میں ڈال لیا۔

" نقیبا" وہ آرہی ہوں گی۔ " حنین نے خاموشی ہے سرکو قم وہا ' وہ اس کار روائی میں فارس کا ساتھ ضرور دے رہی تھی ' البتہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے زمر کا فارس کے اور شک کرنا ' علیشا کا اس سارے معالمے میں تھی۔ کہ ویا میں تھی۔ کہ ویا تھی۔ کہ دیا تھیا ہو تا آگر زمر صرف اس کی بات کا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی ' مگراس نے صاف بے رخی ہے کہ دیا تعتبار کرلتی نگراس نے میں میں کہا کہ دیا تعتبار کرلی ہے سرچھٹا۔ آئیسی ابھی تک سرخ 'متورم تعیس ' پہلے وارث ماموں کا غم 'اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب ماموں کا غم 'اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب ماموں کا غم 'اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب ماموں کا غم 'اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب ماموں کا غم 'اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب ماموں کا غم 'اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب سابولیس ' پھری ' قانوں کا چکر۔۔۔

0 0 0

مرحلے اور بھی تھے جاں سے گزرنے کے لیے کربلا کس نے پس کرب و بلا بھیجی ہے زمرنے کار ریسٹورنٹ کے باہرروک موبائل اور برس اٹھا کر باہر نگل-اوھرادھرد یکھا-وروازے کے قریب میزر ریزروڈ لکھائیمال سے بھی نظر آرہاتھا-وہ ریسٹور نٹ کا گلاس ڈور کھول کراندر آئی-ویٹر سے

اس میزکے متعلق ہوچھا'یہ معلوم ہونے پر کے دواس کے نام ریزروڈ ہے ۔ وہ وہاں پیٹھ گئی۔ پھر گھڑی دیکھی' وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے کافی آرڈر کی۔ اور پھرانگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے انتظار کرنے گھی۔

کیاوہ واقعی ٹھیک کرری تھی؟کیاواقعی اےفارس
کے ایلی بائی ہے ملنے یہاں تک آتا جاہیے
تھا؟اصولا "تو قارس کوچاہیے تھاکہ وہ اس لڑکی کو اس
ہے ملوانے لے کر آبالہ لیکن کوئی بات سیں 'وہ اپنی
جمعت تمام کرلے۔وہ سعدی کود کھادے کہ وہ واقعی اس
کے ماموں کے لیے کوشش کررہی ہے۔ لیکن کیایہ
سب دکھانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟کیاواقعی اس کے اوپر
سے خود غرضی کالیبل ازے گا؟

ان تمام سوچوں سے سرجھتک کر زمرنے اپنی توجہ
ویٹری طرف مبذول کی جواب کافی لاکرساہنے رکھ رہا
تھا۔ جب تک اس نے کپ اٹھایا 'ساہنے سے کوئی آ آ
وکھائی دیا۔ زمرنے چونک کرادھرد یکھا۔ وہ زر ہاشہ تھی
سیاہ لباس ہر سرمئی دویٹہ کردن میں لیسٹے وہ خاسوش
سیاہ لباس ہر سرمئی دویٹہ کردن میں لیسٹے وہ خاسوش
نظروں سے دیکھیں 'ہٹھیلی پہ تھوڑی ٹکائی 'کافی
ہینٹی کمہنیاں میز پہ رکھیں 'ہٹھیلی پہ تھوڑی ٹکائی 'کافی
مطمئن انداز میں کری کے کنارے پہ آگے ہوئی 'سر
مطمئن انداز میں کری کے کنارے پہ آگے ہوئی 'سر
مطمئن انداز میں کری کے کنارے پہ آگے ہوئی 'سر

"فارس کمال ہے؟" زریاشہ نے ملکے سے شانے اچکائے اور زمر کو بدستوریتالیک جھکے دیکھتے ہوئے یولی۔

. "بياتو"پ كومعلوم موناچا سيد-كيا آپ نے ابھى ان كے ساتھ ليخ نهيں كيا؟"

''لنج؟ میں تو کافی دیرہے ان کا انتظار کر رہی ہوں' انہوں نے بچھے پیمال بلایا تھا' بچھے کسی سے ملوانا تھا۔'' ''لیکن مجھے تو پیمال کوئی نظر نہیں آ رہا' آخر کس سے ملوانا تھاان کو؟''

"ا بنی المی بائی ہے "قتل کے وقت وہ جس کے ساتھ شخصہ "ز مرکو اب کچھ بہت برالگ رہاتھا۔ مگر نہ وہ اپنے

مَنْ حُولِينَ دُالْجَسَتُ 181 جُورَى 2015 فِي

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

يَنْ خُولِينِ دُانِجَتْ 180 جُورِي 2015 يَخِيرُ

تھی سیاوردہ۔ مرفارس سے اس متم کی بات کی توقع نہ معی میس کادل مزید برابوا-"بيدانتالي احقانه بات ب-الجمي فارس آني والاموكاء آب ميرب سامني بيبات ان ب يوجه بيج گا۔جہاں تک میرا تعلق ہے تومیری شاوی تیارہے۔ اليصوفت مين اس مسمى بات آب كو كرنا اور مجهد سننا نيب شين ديتا-" ووشديد برجى سے بولتى رخ مو و كردوسرى جانب ويلحف لكى-وه ودعورتيس غلط وقت اورغلط موقعيه غلط موضوع چھیر بیقی مھیں۔ زر اش نے ملکے سے وفت كزر تا جار با تعااور فارس كاكوئي نام ونشان نه تھا۔ زمرنے کوئی دسویں دفعہ کھڑی دیکھی 'چرسرد کہج میں زر ماشہ کودیکھے بنابول۔ '' بجھے نہیں معلوم تھا کہ فارس وقت اور وعدے کا اتنا کیا ہے۔اس وقت اُس کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا' مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ '' بیں نہیں جانتی وہ کد طروں۔'' زر کاشہ اب کے ذرا مدافعانه انداز میں بولی۔" مجھے توان **فیکٹ پ**انھی ہیں تھا کہ یہ ادھر آ رہے ہیں۔ میں تو یہاں شانیگ كرنے آنى تھى' آپ كور يكھاتواد هر آئی۔" وہ معے بھرکوری۔ابات خیال آرہا تھاکہ آگر فارس ادھر آگیا اور اسے یہاں دیکھا تو پھر کس طرح وضاحت کریائے کی ؟ کیا تا زمرنے یہ سب اس کو فارس کی تظروں ہے کرانے کے لیے کیا ہو۔ کہیج کوذرا وهيماكر كے اس نےبات جاری رہي۔ و كل انهول في ذكر كيا تقاكه النيس آج آب لمناہے "ای لیے میرا خیال تھاکہ وہ یہیں آنے والے ہوں گے۔'' زمرنے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ وہ اس طرح تظراندا زکیے دوسری جانب دیکھتی رہی۔

اس کی نفسول اوراحتقانہ ہاتوں یہ ابھی تک اسے غصہ آ رباقعا-ايروه كوني زاق تفاتو بهت برانداق تعا-اور سبعی فون کی تھنٹی بجی۔فارس کائمبر آ رہا تھا۔

معصومیت تھی بچکانہ ساانداز۔

"فارس آب... آب كمال بن ؟"ا عالكاوهذاق ہاشم آسی طرح 'بند آ تھوں کوانگلیوں سے مسلما' سر محشنول من دير بيفاربا-كرب ساكرب تعل " آئی ایم سوسوری زمر انگریس ویال ہول جمال بچھے ہونا جاہے۔ بچھے اپنی بیوی اور اپنے بھائی دونوں کو حتم كرنا فقا اليباكي بغير مجيع بمي بحي سكون نهيس آئے گا اور ہرچیز مجع جارہی تھی۔ میں سارا شک وارث کے متعلقه يس يه ذالنے ميں كامياب مور باتھا تمر مجھے ايسا لگاکہ حمیس مجھ یہ شک ہے او میں نے سوچاکہ میں شک کی تصدیق کراول۔ میں سمبیس بتا دوں کہ میرے پاس کونی ایلی بانی سمیں ہے۔ تم اس کیس کی پر اسیکیورٹر ہو سوائے تمہارے مرکوئی سے محتاب کہ وارث عازی مل کیس میں سب سے زیادہ بھاک دوڑ میں کر رہا ہوں تو میں بے گناہ ہوں عسوائے تمہارے کوئی بھی مجھیہ شک میں کر رہا۔اب ایسی صورت میں جبکہ تم وارث عازي كي متعلقه فائلز تكلوانے كے ليے كورث سے آرڈر کینے جارہی ہو 'آگر کوئی حمہیں کولی اردے تو سب کا ٹنگ اس متعلقہ کیس تک جائے گا'جس کی وارث تغييش كررما تفاله فارس غازي يدبهي كوني شك نبیں کرے گااور رہی زر ناشہ تو تم اصل ٹار حث مجھی جاؤك أوروه صرف كوليثرل وبمعجه"

"فارس آپ کیا کمہ رہے ہیں جھے کچھ سمجھ ہیں آ رہا۔فارس کیا آب میری بات س رہے ہیں؟"زمرنے تحبرا کر بمشکل کمنا جاہا اس کے ارد کر دجیسے دھا کے ہو

بأشم نے آئیس کھولیں۔اے میز کا اندرونی خلا نظراً رہا تھا۔ اندھیرا ، تھٹن۔اس نے پھرے آ جمعیں بند کردیں ' سرمزید اندر کرلیا۔ اوپر رکھے لیب ٹاپ سے آوازیں بدستور آرہی تھیں۔

" زمر میں مہیں کال کر کے صرف ایک بار معذریت کرنا چاہتا ہوں 'میں پالکل بھی ایبا نہیں کرنا عابتا بمرمين مجبور بهول بجصه معاف كردينا بليكن تمهيس

مَنْ خُولِتِن تُلَخِيتُ 183 جُورِي 2015 يَ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

زمرنے کال اٹھائی اور خٹک کیچے میں بول۔

"زمرآنی ایم سوری-"

تاثر ساانداز لمشين آثوم تكب

فون کو کھور ااور چھرددبارہ کان سے لگایا۔

تفقيحانداذمين سركري كيشت يه كراديا

" آپ کدهرس فارس جيس آپ کا کتني دير سے

باسم في ليب اليب المرت الفاظ في اور محك

"جی؟ آپ سیس آرہے" زمرنے کما تربوں لگتا

تفادہ نہیں من رہا۔ وہ کمہ رہا تھاجواہے کمنا تھا۔ کچھ

عجیب تھا اس کے انداز میں 'رک رک کر بولنا' بے

"مل تمارے قریب ی ہول زمر المین میں یہاں

ر آسیں سکتائیہ میری مجبوری ہے۔ جھے مہیں اپنی

آبلی بائی سے ملوانا تھا کیونکہ صرف تم ہی ہو جے میرے

قامل ہونے یہ شک ہے ، ترمیرے یاس کوئی الی بائی

میں ہے۔"زمردھکسے رہ کی اس نے بے اختیار

" فارس بچھے بالکل سمجھ نہیں آ رہاکہ آپ کیا کہہ

رہے ہیں؟" (اے کب شک تھافارس یہ ؟ وہ سوال

ہاتم میز کاسمارالیے کری ہے اٹھااور پھرای کری

کے قدمول میں اگروں سے دم سابیٹے کیا۔میزی اوٹ

میں 'چھپ کر۔ سردونوں ہاتھوں میں کرالیا۔ مرفارس

زمر کی بات سننے کے لیے بھی حمیں رکا۔ وہ کیے جارہا

"اورچونک میرےیاس کوئی ایلی بائی سیس ہے تو

اس کاایک ہی مطلب ہے کہ وارث غازی کا قال میں

بی ہوں 'اور میں اسے واقعی شیں مارنا جاہتا تھا ہلیکن

بجھے ایبا کرنا پڑا کیونکہ وہ میری ہوی کے ساتھ مل کر

بجھے دھوکادے رہا تھا۔" زمر کا داغ بھک سے اڑ گیا'

اس نے بے بھینی سے سامنے جیٹمی زر تاشہ کو دیکھا

جس کا جوس آگیا تھا 'اور وہ اسٹران میں تھماتی کچھ

مکس کررہی تھی مکن سی-فارس کی بات پراس سے

ذرا ذرا جلن کاشکار محر پھر بھی اس کے چرے یہ ایک

جواب تو تغتیش کا حصہ تھے 'وہ کیا برامان کیا تھا؟)

انظار کردہی ہوں۔"چند مجے خاموشی جھائی رہی 'پھر

غَدُونِين تُلْجِتُ **182** جُورِي 2015 يَكُ

محسوسات سمجھ یا رہی تھی نیہ زر آٹ کا روبیہ 'جو عجیب

"آب كے ليے كھ آرۋر كرول؟" زمرنے كتے

ہوئے دیٹر کواشارہ کیا۔وہ قریب آیا تو زر ماشہ نے اس

یرے نگاہ ہٹائے بغیر تھن جوس کا آرڈر دیا۔وہ سرملا کر

چلا گیا۔ زمرنے ددبارہ کھڑی دیکھی اور پھرموبا کل کو۔

آخر فارس کمال رہ گیا؟اور آخر اس نے اپنی بیوی کو

یماں یہ کیوں بلالیا ؟اس کے ول میں تو کوئی کلٹ سیس

تھا' دہ تواس کابرانااسٹوڈنٹ تھااور پچھ بھی نہیں۔اور

بان ده سعدی کا مامون مجھی تھا۔ مگر پھر مجھی زر آت کا

انداز کچھ عجیب ساتھا' جیسے وہ کوئی'' دوسری "عورت

ووسرى جانب زر تاشه مسلسل اسے ویلھے جا رہی

تھی۔اندر ہی اندر کوئی لاواسا یک رہاتھا۔اسے بھین ہو

چکا تھا کہ وہ قون زمرتے ہی اے کروایا تھا۔ فارس بیہ

شک اور ہاتی سب وہ صرف فارس کی توجیہ کے کیے ا

اس کا کھر خراب کرنے کے لیے کر دی تھی۔اے

سامنے جیٹھی 'کھتگھریائے بالوں والی محانی کا کم محمونث

" آپ کی اور فارس کی مثلنی ہوتے ہوتے رو گئی

تھی' یہ بچے ہے تا؟'' زر ماشہ نے اجاتک سے سوال کیا

تفا- زمرکو حیرت اور شاک کا ایک جھٹکا لگا۔وہ بیک ٹک

" زر باشه؟"اندرايك ابل ساانها "حيرت اور پھر

" آب انکار کیوں کر رہی ہیں؟ فارس نے خوداس

بات کی تقیدیق کی تھی محمہ وہ آپ سے شادی کرنا

چاہتے تھے ہلیکن کسی دجہ سے ایسانہیں ہوسکا۔"ابرو

اچکا کروہ بولی-اس کے انداز میں جیلسی تھی معصوم

زمريالكلّ من ره كئ-اندر كوئي جوار بھاڻاسا يكنے لگا'

اس نے سنا تھا کہ چھ مرد ہویوں یہ دھاک بٹھانے کو

کہتے ہیں کہ خاندان کی فلاں اور فلاں لڑکی مجھے یہ مرتی

غصه- بمشكل ده منبط كريائي- " آپ كو كوئي غلط فنمي

اے دیلھنے لگی۔ کپ میزیہ آواز کے ساتھ رکھا۔

کھونٹ پیتی لڑکی بہت بری کلی۔

ہوا ہے الیا کھ شیں تھا۔"

نظرول سےاس کود میرای سی-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

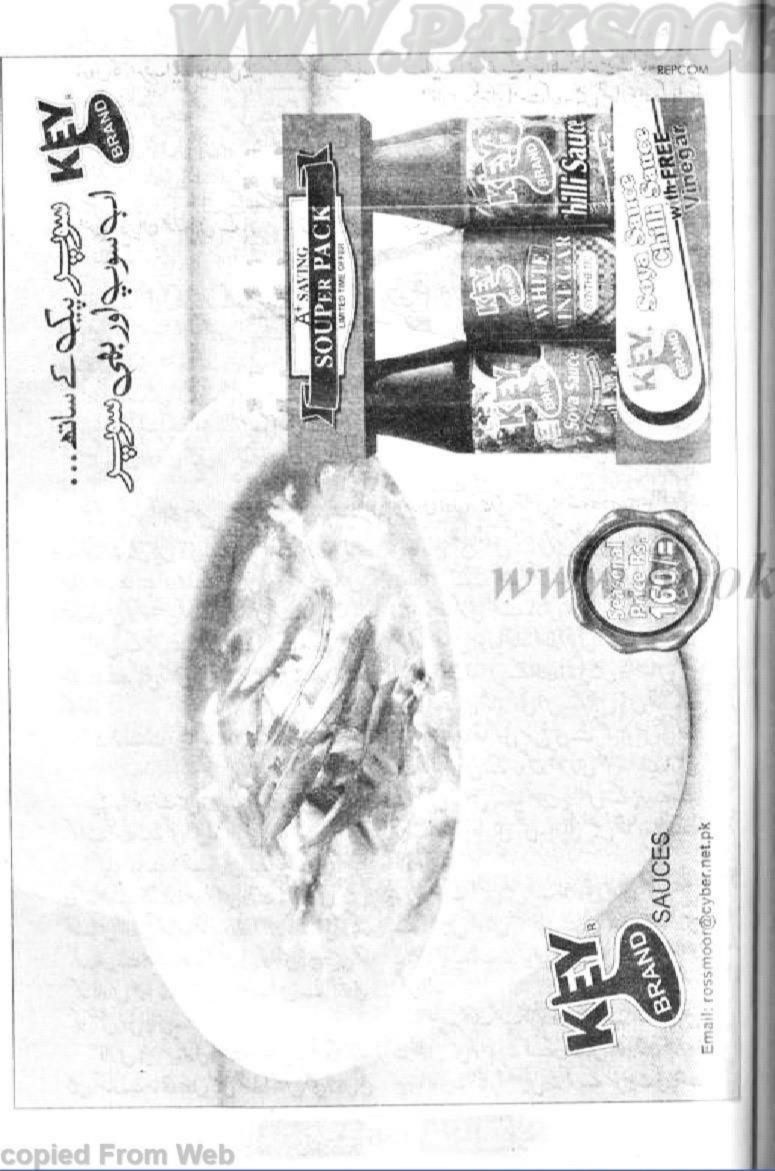

کے ہیں۔ "خاور نے barrett M95کنال میں سے آیک آئھ بند کیے جھانگا۔ نشانہ سیٹ کیا۔
"فارس پلیزائیامت کرو۔ میں تہماری مدوکروں گی میں تہمارا کیس لاوں گی۔ پلیز میری بات سنو۔"
اے لگادہ منت کر رہی ہے۔ اس کی آنھوں میں شاید آنسو آئے تھے۔ زر باشہ بالکل حق دق می اے و کھی ۔ و

و کیا ہورہاہے ڈی اے؟ "اس نے بوجھا مگرز مرکو کچھ ہوش نہیں تھا'وہ اس طرح کھڑی تون کان سے لگائے فارس کی منت کررہی تھی۔

" بلیزفارس! میرے ساتھ اس طرح مت کو ہتم اییا نہیں کر سکتے۔ تم ایک ایکھے انسان ہو 'تمہارے اندر اچھائی ہے۔ ہر فحض کے اندر ہوتی ہے۔ تہمیں صرف اس کو باہرلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تہمیں یاد ہے یہ میں نے تم ہے کما تھا۔ بلیز میں تمہاری نیچر رہی ہوں 'میری شادی ہونے والی ہے۔"اس نے تربی ہوں 'میری شادی ہونے والی ہے۔"اس نے سمبی زندگی میں کسی کی اتنی منت نہیں کی تھی۔ ایسے سمبی کے ماسے نہیں گرازائی تھی۔ مگروہ اس کی س

" آئی ایم سوسوری زمر! گرمجھے ایبا کرنا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد میں تنہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آئی ایم سوسوری ... "اور وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کمہ رہاتھا گراب کے زمراس کو نہیں سن رہی تھی 'وہ اس طرح بھیکتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل اسے کھے

جارہ ہیں۔ اس امیں امیں تمہاری نیچررہی ہوں میں سعدی کی جبچو ہوں۔ میری شادی ہونے والی ہے 'پلیزمیرے اوقہ اس طرح میری شادی ہوئے ساتھ اس

ساتھ اس طرح مت کرو۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح مت کرو۔" زر ہاشہ ہکا بکا سی اٹھ کھڑی ہوئی ' اس کی چھے سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ زمرفارس سے میں

سب کیوں کمہ رہی ہے۔ ''فارس! تم ایسا کچھ شمیں کروگے 'پلیزمیری بات سنو' تم یاد کرو میں تمہارا شجیر ہوں 'میں نے تمہیں بڑھایا ہے۔ میں سعدی کی جمچھو ہوں تم میرے ساتھ بالكل تكليف نهيں ہوگى۔ میں تنہيں صرف ایک گولی ماروں گا' صرف ایک گولی' ول میں۔ اور پھرسب ٹھیک ہوجائے گا۔"

زمرکرنٹ کھاکر کھڑی ہوئی 'فون کان سے لگائے اس نے پر حواس سے ادھرادھرد یکھا۔ زر ہاشہ بھی سر اٹھا کر اچیسے ہے اسے دیکھنے گئی تھی 'ریسٹورنٹ تقریبا'' ویران تھا۔ اس کے پار اونجی بلڈنگز تھیں ' ہوٹلذ تھے بہیں سامنے والے ہوٹل میں توفارس نے اسے بلایا تھا' بھراچانک سے چینج آف پلان۔۔ اچانک سے سے کچھ۔۔وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پارہی تھی۔اورفارس کے جارہاتھا۔

الم المراب الم الله المراب الله المول كيونكه ميں جانتا موں يہ ميرى تم ہے آخرى گفتگو ہے اور اس آخرى الفتگو ميں 'ميں تمہيں اپنی حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ زرياشہ اور تمهارے مرنے کے بعد ميں جانتا ہوب مجھے سكون نہيں ملے گا۔ كين كم از كم ميں اس قانونی كارروائی ہے نے جاؤں گا۔ آئی ايم سورى ذمر!"

''فارس تم کد هر ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ؟ میں تمہاری مدد کروں کی جس طرح بھی ہوا میں تمہاری مدد کروں گی۔'' زمر بے چینی سے جلدی جلدی کیے جا رہی تھی۔ حالات کی نزاکت بھانی کراسے جو بھی کرنا تھا جلدی کراتے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ ''میں تمہارا کیس لڑوں گی' تم نے جو بھی کیااس سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں کورث میں تمہارے مائی کا گئٹ پر ہوگی۔ میں کورث میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی' تم جو بھی جھے کہہ میں تمہارے اٹارنی کا گئٹ پر ہو گی تحت محفوظ رہے ہو ہیں تمہاری اٹارنی کا گئٹ پر ہو گی تحت محفوظ رہے گائیں تمہاری اٹارنی کا گئٹ پر ہونے کے تحت محفوظ رہے گائیں تمہاری اٹارنی کا گئٹ پر ہونے اس امیری بات سنو ا

مگروہ نہیں من رہاتھا۔وہ اسی طرح کی یا تیں ہے۔ جا رہا تھا' بالکل کسی روبوٹ کی طرح۔ جیسے اسے زمر کی سسی بات میں دلچیں نہ ہو۔

"ای جگہ ہے ہلنا مت 'میں شہیں و کھ سکتا ہوں۔ تم بدحواس ہو رہی ہو 'گربالکل بھی مت ہلنا ورنہ شہیں تکلیف ہو گ۔ میں شہیں صرف ایک "گولی ماروں گا'دل میں۔ باقی میری بے وفا ہوی کے

مِنْ خُولِينَ وَالْجُنْتُ 134 جُورِي 2015 فِي

ايا كه مس كرست تم مركياس أو ادهر آؤ ميس تمهارا ویت کر ری مول- ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ جو بھی بات مہیں کرا ہے ہم کریں کے میں تنہارا کیس اڑوں کی میں سب چھ تھیک کرلول کی فارس!تم صرف ميري بات سنو-" سين اب فارس كى طرف سے خاموتى جھا تني تھى وہ مجھ بھی نہیں کمہ رہاتھا۔ سانس لینے کی آواز تک نہ

خاور نے انگلی ٹریکریہ رکھے "کان سے لکے بینڈز فری میں کما '' سر' آریو شیور آپ اسکے الفاظ سنتا

میزگی اوٹ میں 'زمین پہ بیٹھے اسم نے اثبات میں سرملایا ۔"ایک ایک لفظ -"اس کی محق سے سیجی آ تکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ "کیاتم اس کود کھے سکتے ہو

" لیں سر! ابھی ہیں سینڈ ہیں۔ یہ دونوں ريسٹورنٹ ميں ہيں 'وي اے مجرائي ہے عمروہ ايك بهادر عورت ہے وہ بھائے کی سیس-وہ آخری سالس تك فارس كوكنوينس كرنے كى كوشش كرے كى-" "اس کے چرے یہ اس وقت کیا ہے خاور؟" وہ شدت سے کنٹی مسل رہا تھا۔ سرمیں عجیب وردائھنے

یجے ریسٹورنٹ میں زمرکے سامنے کھڑی زر ماشہ کواب مکرہونے کی تھی۔

"كيابوراب؟ آبفارس سيكياكمدرى إن؟ وہ کد حرب ؟" مرزمرد کو اس وقت چھے ہوش سیس تفاراس كادماع كمدر ما تفاكه وه فورا "زر ماشه كاماته يكر كروبال سے بھاگ جائے جمرول كوابھى بھى يقين تھا کہ فارس ایا کچھ شیں کر سکتا۔ اس نے آخری

" فارس پلیزنم کھوالیامت کرناجس یہ تم چھتاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا کیس بھی اڑوں کی

اور میں مہیں سپورٹ بھی کروں کی۔پلیزفارس جمیا م میری بات سن رہے ہو؟ فارس پلیزمیری شاوی ہونےوالی ہے میرے ساتھ اس طرح مت کرو-این بوی کے ساتھ ایسے مت کرو۔فارس۔فارس؟ خاورنے ٹر میر دیا دیا۔ ایک ' دو تین 'جار ... آگ اورزمرنے محسوس کیاکہ فون اس کے اتھ سے کر

كياب وه فرش يه جالكا ممر آواز حسيس آني- زمركواس وفت منتي بھي جيزگي آواز شيس آني-بس يون لكا يمركو مجه چركر لكلايب أيك دونتن ... كونى برخيمي تقي بس يه آك لكي تقي كوني مجيب سا احساس ورد بے بناہ ورد-اس نے جسک کرمیزے كنارك كو دونول بالتعول سے تعامنا جاہا۔ مرتوازن برقرار سیں رکھیاری تھی۔ زریاشہ کی آعصیں جرت اور خوف ہے چیل گئیں۔ زمرنے دیکھاوہ کھڑی تھی زمركواب وواونجاني يدلك ربى تصي ميونكسدوه خودكرتي ہی جارہی ص-اس نے لوگوں کوایسی طرف برمضے ویکھا'اس نے زر باشہ کو کرتے دیکھا۔ وہ اوندھے منہ زمین یہ جاکری اے ماریل کا فرش اینے گال ہے

المرا بالمحسوس ہو رہا تھا۔ استدا فرش 'مخت سے سخت ول جيسا معندا - اس كے علاوہ زندگی میں ہراحساس حتم ہو چکا تھا۔ ہاں شاید کوئی اس کے آب یاس تھا ' پھھ "نه خوف 'نه بريشال- صرف شاك اورب يعين !" سرخ سرخ ساتها كوئي سرخ ي شفي يحي جواس كي كمر ہے نکل کراس کے ارد کرو بلحررہی تھی۔سفید اربل کے فرش یہ اس کے ہاتھوں پر 'اس کے چرب کے قريب وه بهتي جاري تھي-وه يالي سيس تھا 'وه يالي سے

ہاتم کے توس میں اب خاموتی جمائی تھی۔اس نے آلکھیں کھولیں مشکستی سے اٹھا محکا تھکا ساکری پے بیٹھا ملیپ ٹاپ بند کیا اور ست روی سے انٹر کام اٹھا

ومحليمه اكيك كب كافي لاؤاور كالمرجب تك ميس باهر نه نکلوں کسی کواندر نه آنے دینا۔ میں کچھوفت تنہار ہنا جابتا ہوں۔" پھر آ تکھیں بند کرکے سرسیٹ کی پشت

ے تکاریا۔ موك كاليك مديم ومراوسف كام إور الشد وحميس مسى جنت ميس رب كاشوق تعا زر ماشه! تہماری میہ خواہش بھی فارس کی جگہ میں نے

وتت کے کتنے ہی دھاروں سے کزر تاہے ابھی زندگ ہے تو کئی رنگ سے مرتا ہے ابھی ہرشے اندھیر تھی 'بیگوں یہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل اس نے اس باڑ کو آلھوں سے مثانا جاہا۔ سفید روشنيول والي جعت تھي 'ارد کرولوگ عص اينے اوبر سفید جاور تھی ہمیایہ زندگی کاانعتام تھا'یا پھرایک ئىزىدى كا آغاز تعا؟

بازدوک میں سوئیال تھیں 'اور اس سے زیادہ چبھتا ہوا احساس مل میں تھا۔ زمرنے دو تین دفعہ پلیں جیلیں ' کھ دھند کے دھند کے سے وجوداین سرائے کھڑے نظر آئے۔ایک منگھریا لے بالول والا لڑکا تھا' ایک عورت تھی فرہی ما مل 'وہ رو رہی تھی اس کوجائے دیکھ کرروتے ہوئے وہ مسکرانی۔زمرنے سرانا جابا " کھے کمنا جاہا۔ مرابوں سے بس میں الفاظ نظيه"فارس كمال ٢٠٠٠

مستقمريات بالول وألي إرت في سرجمكاديا اس کی آنگھیں بھی شاید کلالی تھیں جیسے وہ رویا ہو ابھی میں بہت پہلے رویا ہو۔ آب اس کے آنسو خٹک ہو كئے تھے وہ زى ہے اس كے اور جھكا اس كے ماتھ سے بال ملک سے ہٹائے اور آہستہ سے بولا۔ "زمراكيا آب بجهيد وكميد على إن ؟"اوروهاس كو

د مکھ رہی تھی بنا ملک جھیکے۔اس نے ہلی سی آواز میں صرف اتنابع جھا۔ "فارس کماں ہے؟" کسی نے جواب سیں دیا۔ شاید آئے چھیے کوئی اور لوگ بھی تصاباں اں کی بامیں طرف ایک لزگ بھی کھڑی تھی 'مانتھے۔ کے بال اور گلاسزوالی۔ سین زمراس کو شیس دیکھ رہی

تھی مھنگھرمالے بالول والے لڑے کے ہوتے ہوئے وہ اس اوی کو کم بی دیکھا کرتی تھی۔وہ دورویارہ اس کے " آپ ٹھیک ہوجائیں گی' بالکل ٹھیک ہوجائیں کی۔ کیا آپ کو کہیں تکلیف ہورہی ہے؟ کیا ہیں ڈاکٹر اس نے بلکا سا یوچھا 'انٹابلکا کہ لڑے کو شنے کے

اليه كان اس كے چرے كے قريب لے جاتارا۔ "فارس كمال\_\_\_\_؟" بھراندهیراساددبارہ جھانے لگائساری دنیا کانورچلا

كيا-سابى يراي كرد عصاس كاداغ الى بستريري طرح إيكااوير لهين دوراز بالبيا ودباره أنكو كمولى توجرب بدل يحك تض اب صرف

لرُكا كَمِرُ انتِها-بائين طرف شايد كوئي اورجمي تفاجم كمهائين طرف والول کو وہ کم دیکھا کرتی تھی۔اس نے وائیں ہاتھ کھڑے لڑکے یہ نگاہی مرکوز کیے اب ہلائے اتو وہ بجرسے جھکا۔اباس کالباس بدلا ہوا تھا 'شایدوہ کوئی

"آب کیسی بن؟"اسنے یو جھا۔ اس كے لب بلكے سے بھڑ پھڑائے "قارس كمال ب؟ الرك كي جرك يدكرب ما بلوا الل في مر

" ان کی وا نف ...." وہ رکا۔ زمریک تک اے ویلفتی رہی 'اے نگا اے اس سوال کا جواب معلوم

" ان کی وا نف کو بھی کولی کلی تھی ' وہ نہیں رہیں۔"وہ بھشکل بول مایا۔شایداس کے ملے میں کوئی چیزا تکی تھی کیانی یا کھانساجویانی ہے بھی گاڑھاتھا۔ " زریاشه مرکنی ؟"اس کی آنگھوں میں استعجاب ابھرا 'یک ٹک وہ سعدی کو دیکھتی رہی۔ سعدی نے مِلْكے سے اثبات میں سرمالایا - وہ ایسی خبراس کو اس موقع یہ دینا نہیں جاہتا تھا محمدہ جمعجوے جھوٹ بھی نہیں

" فارس کمال ہے ؟" اس نے چربوچھا۔ مر

وين دُانجَتْ 187 جوري 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مِيزَ خُولَتِن رُّانجَسْتُ 186 جُورِي 2015 بَيْك

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

اندهیرے برھتے گئے مجیب سے اندھیرے تھے 'وہ نہ کھے سننے دیتے نہ پچھ بولنے دیتے ' بلکیں بھی اٹھانے نہیں دیتے۔وہ دوبارہ اس کھائی میں ڈویتی جلی گئے۔ پھر آنکھ کھلی 'تو منظریدلا ہوا تھا۔اب کہ اس کا چرویا تیں طرف تقاله تفتكه مالے بایوں والالڑ کا نجانے كهاں تھا۔ بائمن جانب لڑکی کھڑی تھی 'گلاسزوالی خامیوش محمر روئي روئي آنگھوں والي- وہ اس کو پہچائتی تھي 'جائتی تعی یا نہیں ہے اس کو ابھی نہیں معلوم تھا اس نے اسمی وبران آ تھوں۔ اس کودیکھااورلبوں یہ صرف ایک بى سوال تھا۔" قارس كمال ہے؟"

"وه آئے تھے آپ کو دیکھنے منے علیشا بھی آئی تھی ہم اس دن آپ کا انظار کرتے رہے ہمیں سیس ييا تفاييرسب بهو جائے گا-"ووبولي تواس کي آوازيد هم تھی'اس میں بمدردی تھی شاید کہیں بیار بھی تھا۔ زمر بس اس کود مکیه ربی تھی۔اوکی قریب جھل۔

" جمهو آپ .... "وه رکی " پکچائی-" آپ تحیک ىرى بىن ۋاكىز كوبلالاۇل؟<sup>»</sup>

و فارس کماں ہے؟"اس نے پھر یو چھا-اس سوال کاجواب کوئی سیس دے رہاتھا۔

"ابھیشایدوہ کھریہ ہی ہول 'وہ بست اب سیٹ ہیں بهت زیادہ ٹوٹ کے ہیں۔"اور زمریک کک اسے د بیعتی رہی 'اے سب یاد تھا' اندھیری کھائیوں میں یاداشت کی روشنی ہریشے از سرنو زندہ کرلائی تھی۔ اے ایک ایک چیزیاد تھی' ول میں اٹھتا در دیملے سے بردھ کیا تھا۔ اور پھراس نے ہلکی می نگاہ جیکائی "اے اہے اوپر سفید جاور بڑی دکھائی دے رہی تھی اس نے نگاہ چرے حتین کے چرب یا۔

" مجھے کیا ہوا ہے؟" حنین خاموش ربی "اس نے نظرا تھا کر سامنے کسی کودیکھا جیسے کوئی سکتل مانگاہو۔ شايد جواب تفي ميس تفا المجمى ده دوياره زمر كود يمضي لكي-''میرے کردے ضائع ہو گئے ہیں' ہے تا؟''شاید اس نے خود ہی کھے سناتھا 'شاید یہ ہے ہوتی میں اس

''آپ کے کردے ۔۔۔''وہ رکی''وہ متاثر ہوئے ہیں'' جا رہی ہے 'کوئی ایسی خبرجس کو سفنے کے بعد اس کا دل

اس سے زیادہ مہذب الفاظ اس کو شیں ملے تھے۔ زمر کے چرے پرت میں آئی دھ جی میں اجرا-شایدوہ این حالت ہے ہوتی میں ایسا کھھ من چی تھی شايد وه کن دفعه سن چکي سي اينيتا" وه جانتي سي وه صرف تقدیق جاہ رہی تھی۔اب کہ اس نے ہلکی سی كردن سيدهى كى مال التاات ياد تفاكه دوباروب ہوش ہونے سے سلے اس نے کرون سید محیا کی محی اب نه وه دائمین تھی نہ ہائمیں ' درمیان میں تھی سا

ساہ بارکول جیسی جادراب کے سرکی تووہ بلکیں بستر طوریہ جمیک یا رہی تھی۔ فرہبی مائل خاتون اس کے سرائے اب کھڑی تھیں 'اس نے ایکاسا ہاتھ اٹھانا جایا توانہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا مبت محبت ہے اس ہے بوچھ رہی تھیں کہ وہ لیسی ہے؟ کیا کھانالہند کرے ي؟ كياات كسين تكليف بج كياده واكثر كوبلا نمين؟ كياده اسياني وس؟وه بسان كوديم عن اورجب بولى توسر کوشی میں۔

"فارس كهال ٢٠ مرت كي آنكھول ميں اچنبھا ساابحرا 'زمر کاسے ایساکونی تعلق تھاتو سیں جووہ بار باربو چھتی سمايدزر آشه كادجه سے ...

بسرطال زردسی مسراتے ہوئے قریب آئیں۔ "وہ کھریہ سے شام کو آئے گاادھر مہیں دیکھنے۔وہ جى بت يريشان إس سب ، بلكه يريشال توايك بهت چھوٹالفظ ہے۔" زمریک ٹک ان کودیستی رہی۔ ہریات ہرلفظ اے یاد تھااور پھرایک دم سے وہ جو تی۔ بدفت تمام اس نے کرون اوھراوھر تھمائی-اس نے ان چند دنول میں ... یا شیں گننے دن تھے دہ سب کے چرے ویکھے تھے " فینکھریا لے بالوں والالڑ کا عینک والی اوکی 'وہ فرنہی ماکل خاتون۔ صرف آیک چیرہ مہیں دیکھا تفاسب عد خوف اوروحشت اس نے رخ ندرت کی طرف چھیرا۔

"اباالا كدهرين؟"ندرتكى أتكمول ت أنسو ا بلنے کونے باب ہو گئے۔اے لگاکہ وہ کوئی اور خرسننے

بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔اس نے کمنیوں کے بل المعناجا أتمرشين الحدسكي-مسم من درد تفاشد يد درو ب عد كرب اس في دواره او جهار « بتا غِلالمان بن؟جب تك آب بحص يح سين بیاتیں کی میرادل اٹکارے گا۔" مرندرت خاموش عیں 'انہوں نے سرجمکالیا پھرچرہ موڑا شاید آنسو يو چھنے کی کو حش کی۔ و کیاایا بھی مرکئے ؟ "اس کے لبول سے فکلا "ندرت نے تڑیے کے رخ اس کی طرف چھیرا "آنسووں کو

البلنے دیا جمر تفی میں سرمالایا۔ " نهیں" وہ رکیں " وہ اب ٹھیک ہیں۔" بھرجیپ

"اب...اب سے کیا مطلب؟اشیں کیا ہواتھا؟" وہ اٹک اٹک کرپول رہی تھی۔اٹھنا بھی چاہتی تھی مگر اٹھ شیں عتی تھی اس کے چرے یہ تڑپ تھی۔اپیا لگنا تھابس وہ کسی طرح سب چھے چھوڑ کراس لمرے سے بھاک جائے 'اس اسپتال کے کمریے سے بھاگ جائے مروہ جیسے مفلوج ی ہو کررہ کی تھی۔ والدهرين ابا؟ "الفاظ بمشكل حلق سے نكل رہے

° ان کوفالج کاانیک ہوا تھا جمراب وہ ٹھیک ہیں۔وہ المرية بين بم الهيس استال فهيس لاسكته اب وه تعيك ہیں زمر! تم بریشان مت ہو۔" ندریت نے اس کے بالول میں باخھ چھیرتے ہوئے اس کو سلی دی۔ وہ یک نک ان کودیکھے کئی 'بالکل خاموشی ہے بجیسے ساری دنیا تتم ہو گئی ہو۔ اوپر ایجھنے کی کوشش حتم کردی 'اور سر ندهال طريقے سي سي يه كراويا۔

"ميرے ابامفلوج موسمة ؟ميرے حادث كى وجه ے؟میرےایامفلوج ہوگئے؟"اس نے ندرت سے سوال تہیں کیا تھا۔ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو ويلجقة خود كوبتايا-

ندرت کے باس جواب تھا بھی سیں۔ زمرکی کردن اب سيد هي هي 'آيک دفعه پھروهِ نه دا ميں هي نه بائیں۔ چند گھری سائسیں لیں ' آٹکھیں بند کرکے

کھولیں۔اب چرس بمتر نظر آرہی تھیں۔ عدرت نے

" بولیس والے کب چکرلگاتے رہے ہیں 'یا ہر

بھی موجود ہیں۔ احسی تمہار ابیان لیا ہے۔ "زمرنے

" ان کو اندر جیجیں ' ایک بیان ہے جو مجھے دیتا

ہے۔"اس کی آواز اب بھی ورد سے بھربور اور ہلی

صى بمراس كى نوعيت مختلف تھى۔ پخت بعظم 'آگ

آہستہ ہے قریب موکر کہا۔

التبات مين سرملايا-وه تيار حل-

جو تخت و آج کے مالک ہیں کیا وہ معتبر بھی ہیں شر انگیزی میں ڈولی حکمرانی کا تماشا کر آفس كاريدور بتيول سي جكمكار بانقا-عليها فون کان سے لگائے سبک رفتاری سے چلتے ہوئے بولتی جا

' ہاں تحنین!تم ہالکل جھی فکر مت کرو۔سب پچھ تحیک ہوجائے گا'خدا بھتر کرے گا۔ میں آج ہی آوں کی تسماری آنٹی سے ملنے۔ اب وہ کیسی ہیں ج<sup>ہوں</sup> ا ریدور کاموز مرتے ہوئے اس نے قلرمندی سے يوچها- پهردوسري طرف طنے والا جواب سن كر سر اتبات میں بلاتے ہوئے لفث کی طرف آئی۔ " تتم بالكل بريشان مت هويا "مين ضرور آول كي-غِدانے چاہاتوں جلد تھیک ہوجائیں گی۔ کیاان کی کڈنیز لممل طور پر قبل ہو چکی ہیں؟" لفٹ کا بتن وہاتے ہوئے اس کے چرے یہ سو کواریت اتری۔ " آئی ایم سوسوری حنین \_ چلواو کے شام کو ملتے ہیں۔"مویائل بند کیا اور سامنے دیکھا۔ لفٹ کے دروازے کھل چکے تھے۔ وہ اندر آئی مطلوبہ فکوریہ ا تھی رھی اور کمری سانس لے کر گردن اکڑا کر خود گو جیے کسی معرکے کے لیے تیار کیا۔ دروازے بند ہوئے

لفث اویر کی طرف بوصنے لگی۔ ہر کزرتی منزل علیشا

کا اعتباد ڈ گرگا رہی تھی 'اے لگا اس کا چیرو سفیدیڑ رہا

ہے۔اس نے سنتے پھیر کرلفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنا

و 189 جنوري 2015 بخوري 2015 بخوري 2015 بخ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

مِنْ حُولِينِ دُانِجَتْ 188 جَنُورِ كَلِ 2015 يَنْ

عکس دیکھا 'پھرساہ سکی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سرمئی آ تھموں کوسکیٹر کر تقیدی نظروں سے ویکھاکہ کہیں وہ کھبرانی ہوئی تو شیس لگ رہی ممر شیں۔ بظاہروہ پر اعتاد لك ربى حى- سرخ شرث سفيد بينسس اور لمِي مِيل كي بيندل مِي لمبوس ممني بيرس تكاسفوه ایدرے جننی ڈری سمی تھی اتنی لگ نہیں رہی

مطلوبه فكور آن پہنچا تھا۔ دروازے محلف یہ اس اعتادے چلتی ہوئی راہداری میں آئے برحتی گئ-کتنے ہی آفسیز کراس کیے 'کتنے لوگوں کے سامنے سے كزرى ابغير تظرملائ اسے معلوم تفاكه اے كس سفس میں جاتا ہے۔ سب سے برط آفس سب ہے آخر میں تھا علیشاس کے قریب بس لحظمے بعر کو تھسری ا باہر موجود سیرٹری نے سراٹھا کراسے ویکھا۔

''میں آپ کی کیامدد کر عتی ہوں؟''اس نے پکارا' عليشاذراسامسرائي-

"اورنگ زیب کاروارنے مجھے بلایا ہے میری ان ے ایا سمنٹ ہے۔"

اس کی بات پر سکرٹری قدرے اچنہے ہے اپنے نوٹس کھنگالنے لگی۔ علیشا نے کردن چھیر کریند دروازیے کو دیکھا' یہاں ہے وہ اندر کا منظر نہیں دیکھ

اندر آفس میں کنٹرول چیربر اور تک زیب کاردار ابنی محصوص ممکنت کے ساتھ بیٹھے تنے ابرو کے ساتھ اس نوجوان کو سن رہے تھے جوساننے کھڑا ایک يريز نشيشن وكهار ماتفيا ووفي كيب يهضالا يروا ستحليم والانوجوان ان كالميح كنسائنث بهي تقااور كيميين لميجر مجھی۔ وہ کافی متانت اور اپنی عمرے زیادہ سمجھد اری ے بوانا ایک ایک چیز معجمار ہاتھا۔ جے میز کے مقابل کری یہ بیٹھا الیب ٹاپ یہ کام کر ٹاہاتیم بہت ہی ہے زاری ہے س کر نظرانداز کیے جارہاتھا۔

"مريظا برايا لكتاب كه آب كي بعانج يداي بھائی کے مل کا آنے والا الرام آپ کے خلاف جائے كاليكن ...." كيميين ميجرنے بين اٹھا كرڈراماتي انداز

میں وقفہ دیا۔ ہاسم نے نگاہ چیر کرمزید بے زاری ہے اے دیکھا۔ ہوند کرے سرجھ کا۔ اور ودیارہ سے لي تاب يريائي كرف لكا ايك تواس كنسائنت ے اے جڑ تھی 'وہ لڑکا وہ باتیں بتانے کے بیے لیتا تھا جووه اينباب كومفت ميس بهي بتاسكما تعالم

" کیکن سر! ہم اس موقعے کو اپنے مفاد میں بھی استعال کر سکتے ہیں۔" اور تک زیب کاروار کے خفا چرے ملیں ابحری-

"اورون کیے؟"

''آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ همنی انتخابات کے لیے کوئے ہو رہے ہیں۔ایے میں چھ کی پلیئرز اینے مطلوبہ امیدواروں کے بجائے آپ کو ایستے دیکھ كركتب كے خلاف استعمال ہونے والا كوئي موقع ضالع حمیں کریں گے'اس کیے بجائے اس بات پر مدافعانہ اندازا فتتیار کرنے کے ہم اس کواییے حق میں استعمال كرعت بين بيسي ... "جوش من كت موكره اين ہاتھ میں پکڑے ٹیبلیٹ کو اور تک زیب صاحب کے یاس آیا اور ان کو پکھ وکھانے لگا۔" سے دورمیان ہے جو آپ پرلیں کے سامنے دیں گے۔جس سے ایسا لکے گا کہ آپ کوکہ این بھانج کے اس ممل سے خفاہیں' کیکن اینے اثر ورسوخ کااستعال کے بغیراس معاملے کو قانون پر چھوڑرہے ہیں۔ آپ علی الاعلان یہ کہیں کے کیے بے شک مزم میرا سگا بھانجاہی کیوں نہ ہو اگروہ وافعی مجرم ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ... اور آب اینا کوئی بھی ناجائز اثر و رسوخ استعال کرے اس کووہاں سے نکالنے کی کو محتش مہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایک انصاف يند مخص كي ديثيت يو يماجائ كا-"

اورنگ زیب نے بر کراس کودیکھا۔ "لیعنی کدمیں فارس کو اس معاملے سے فکالنے کی کوئی کو مسس نہ كرول؟" كيمين نتيجرا حمر تشفيع مسكرايا اورچنلي بجاني-" میں توساری کیم ہے سر! آپ کی جگہ کوئی بھی ہو تا تو وہ اس اسکینٹرل یہ بردہ ڈالنے کی کو حتش کر آ۔ کیکن آپ کے مخالفین منی بھی صورت آپ کواس

بریننظیشن دیکھتے جیے سراٹھایا تودہ بھی آیک دم بالکل تھرے محص

وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیرٹری چھے ہے آ كراسے روكتے ہوئے سخت سبت سنا رہی تھی۔ اورتک نیب صاحب کے ساتھ جھکے کنسالنٹ اڑکے نے باری باری ان دونوں باپ سٹنے کے آثر ات دعمے اور پھرسیدھاہوا۔ سیرٹری کواشارہ کیا وہ خاموش ہو کر ليحصي بهث كئ-عليشادو قدم مزيد إندر آئي ومسلسل اور نگ زیب کاردار کو دیکیه رای تھی' بنا یک جھیکے' ساب چرے کے ساتھ 'جیسے ناٹرات چھیانے کی کو خشش کر رہی ہو۔ ہاشم ایک دم مڑا بھی ہے احمر کو ويكصا-"بإجرجاؤ مخوراس"

كنسكننث لؤكا مراتبات مين بلات موع دونون باتداغا كركويا سمجمان لكار

"سرااكرتوبه كوئي اسكيندل بتوميراخيال ب ميرا یمال موجود ہوناسب سے ضروری ہے۔ کیونکہ میں ہی آمے پیش آنے والی صورت حال کا بجزید کر سلما ہوں اور میں ہی آپ کو بھتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کواس چوکیش کو کس طرح ہنڈل کرناہے؟ کیونکہ

میں نے۔۔" ہاشم تھوم کراس طرف آیا 'باپ کے ہاتھ سے لیب کے کر کنسائنٹ کو دے مارنے کے انداز میں تھمایا 'اے کہنی ہے پکڑا 'مھینج کر دروازے تک لے کے کمیااور ہکا بکاے احمر کویا ہر نکال ہمویا دفعان کرکے دروانه بند کیا۔ پھروائی مرکر علیشیا کے سامنے آ کھڑا موا- بخت شعله بار نظمول سے اسے محورا۔ "كياهاميع؟ سكي آني مو؟"

اورنگ زیب بھی اب سیدھے ہو کربیٹھ مجئے تھے اور خیکھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے ہتھے۔ علیشانے نظروں کارخ ہاتم کی طرف چھیرا۔ پھرخود کو بالعقادظام كرتي وياول

" میں جائیں۔" ہاتم نے استزائیہ سرجھ کا۔ کھوم کر آگے آیا اور باپ کی کری کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک سمت منت اور ان کے مقابل

مِنْ حُولِين وَالْجِيتُ 191 جُورِي 2015 يَكُ

الأخوان دانجيت 190 جوري 2015 يخ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

اسكينڈل كوكور كرنے مہيں ديں کے 'تو پھر كيابي احصابو

ام بھی اے کور کرنے کی کوشش نہ کریں 'بلکہ ہم اسی

كاداؤ الهيس يد تعيل جائيس-ديكسيس" وهاب ايني

اں اسٹوشیجی کی مزید بین سیخ مسمجھانے لگا 'اورنگ

ایب بظاہر برے موڈ کے ساتھ کیکن توجہ ہے س

رے تھے۔ ہاتم نے نگاہ اٹھا کرددیارہ بے مدب زاری

اور سی سے ان دونوں کو دیکھااور پھری بورڈ یہ ٹائپ

الے نگا۔اس کو جس خبر کا انتظار تھا' زمرے بیان گا'

یه آئے ہیں دے رہی تھی۔یا ج دن ہو چکے تھے زمر کو

کولی ملکے 'فارس آزاد کھوم رہاتھا' بیوی کی موت کا

سوگ مناریا تھا اور تی الحل کوئی بھی شیں تھاجو یہ کمہ

سے کہ یہ قل فارس نے کیا ہے۔ کو کہ ہو تل کے

کرے سے مخبری کے بعد کن بر آمد کرلی گئی تھی جمر

فارزک ربورٹ کو اس نے اہمی روک رکھا تھا۔

فارنزك اور فنكر يرنث ربورث زمركے بيان كے بعد

آل جاہے۔ یہ بان تھا مرزمر۔ اگر ذمرمر کی۔

اف ... أس س أع ده سوچنا بھي شيس جابتا تھا۔

دہ سرجھٹک کرائی ای میل کھو گنے لگا۔خاور نے دو

روز پہلے اس کوفارس کی ایلی اٹنی لڑکی کی تفصیلات بھیج

ری تھیں۔اس کے واہمے درست تھے۔وہ علیشاہی

ی۔ مراس نے ہاتم ہے رابطے کی کوئی کو خش شیں

ک سی۔ وہ اس سے ملنے ادھر آئی تھی 'ہاتھ کو معلوم

الما "ای کیے اس نے بھی علیشا کو نہیں چھیڑا۔وہ خود

ہل کراس کے آفس آئے گید کب جوہ منتظر تعلیہ باہر

كمزى عليشانے سيرٹري كونني ميں سرملاتے ديكھا۔

" آپ کی کوئی لیا منتخت رویارو سیس ہے کہا آپ

ارے ایا تنمنٹ لینا جاہیں گی ؟" مرعلیشا سے بغیر

الای اور تیزی سے وروازے کی طرف آئی۔اس نے

الملك كه كوني است روك يا ماس في وروازه كلول ليا-

ایک دم اتھ کھڑا ہوا۔ بالکل سیاٹ "سرد سا۔ اور نگ

اب نے ہاتھ میں بکڑے ٹیب یہ افر مقیع کی

سب سے پہلے ہاتم نے چونک کردیکھا تھا اور پھروہ

الا كهدراي هي-

الكلاش كامزيديوجه اين كند حول ير .... ميس!

PAKSOCIETY

علیشامیز کے دوسری جانب کھڑی تھی۔ اپنے کوس ك بيندل كومضبوطى سے مكرے خود كومضبوط ركھتے

" میں بہت ہیے دے چکا ہوں "تم ال بیٹی کو-اب كياجات ج اورتك زيب ولي وانداز من حقارت

ادجس ميے كى بات آپ كررے إلى عين آپ كو یاد دلائی چلوں وہ میری مال کے اس علاج پر خرج ہوئے تھے جوان کو آپ کی اربیث کی وجہ سے کروانا يرا-" وه جذبات كو قابو من رمع صبط ايك أيك خرف ادا کر رہی تھی۔ " آپ کو شاید بھول کیا ہے کہ میری بال کو چھوڑتے وقت آپ نے اسے بری طرح مارا بیا تھاجس کے باعث وہ کئی ہفتے ہیںتال میں رہی تھیں 'ان کی بیک بون متاثر ہوئی تھی۔اور ان کے میڈیکل بلزیے کرتے کرتے ہم آج بھی دہیں کھڑے بين جمال چوسال پيلے تھے۔"

اورنگ زیب نے استہزائیہ انداز میں ناک سے مهمی ازائی۔ "مم میرے خلاف کہیں یہ کچھ ٹابت

علیشانے اثبات میں سربلایا - " بیا تو بالکل ورست بات ہے۔ کیونکہ جب میں نے آپ برسو کرنا جا اتعا اتو آپ کے ماہروکیل سٹے نے۔ "ایک زخمی نظریاتم یہ ڈالی اور پھراورتک زیب کو دیکھنے کلی۔ ور عدالت میں جیوری کے سامنے یہ ٹابت کردیا تھا کہ نا صرف میری ماں سیرهیوں سے اپنی عنظی کی وجہ سے کری تھی' بلکہ وہ رماغی توازن سے محروم عورت ہے۔ شایداس میں سارا کمال آپ کے بیٹے کابھی سیں ہے كونك جس لافرم في ميراكيس Pro Bonoلياتما آكر وہ ميرے ويل كے طوريه أيك نا تجربه كار فرست ايرابيوي ايث كونه مقرر كرت توشايد بمهدالت م اتی بری طرح سے بے عزت نہ ہوتے۔ جاہے ہیے ملك مويا ميراملك " قانون دبال بهي آپ كا تھا 'يسال

بھی آپ کا ہے اس کیے میں کمی بات سیس کروں کی

کہتے ہوئے وہ رکی 'اندرے مل بہت زور وحرك رما تفاد چند كرے ساس كے كراس نے موا ودبارہ بماور ظاہر کرنے کی کوسٹس کی - دونوں باب تری ہے اس کو کھور رہے تھے۔ دوقدم آنے آلی کے سامنے بڑی کری کی پشت یہ ہاتھ رکھا اور تی کا پھرے ہوگئے گئی۔

"ميس بارورة جانا جائتي مون اور يحص معلوم على میں سارے تیب کلیئر کرلوں کی۔ آگر مجھے صرف امید ہو کہ میری ٹیوش فیس بے کردی جائے گیالا چو تک آپ میرے والد ہیں اور ناجائز ہی سمی ممکن آپ کی بیٹی ہوں اس کیے آپ کو چاہیے کہ آپ سپورٹ کریں میں آپ سے بھی چھے میں اور ک۔ جھے کوئی جذباتی اٹیجمنٹ ہے آپ سے تھ اميد مرف مي جابس "آب كياكستال رويول چند ملین کی بات ہے۔ آپ سے کیے توبیہ مجھ بھی ہے۔ صرف چند ملین۔ "اس نے رک کر موہوم امیدے دونوں باپ بیٹا کو دیکھا' پھرایک کاغذ سا ر کھاجس پہ اس کی تعلیم پہ اسکلے چند سالوں میں خ آنے والی رقم کی تفصیل تھی۔ ان کے باڑات ایک جیے رہے۔ سخت مرد۔

"اور تم بيرسب كينے اس وقت آئي ہو جب باب الکشن میں حصہ کے رہا ہے۔ تہمارا خیال ا ایک اسکینڈل کے خوف ہے ہم مہیں بھے دے دا م اور تم بنسی خوشی رمو کی؟" ہا تم نے بید استے ہو مسكرا كر تقي مين سريلايا- " تيهاري جيس بيت ا او کیاں کزری ہیں جنہوں نے آگر عزت دار لو کو الزام لكائے بمربونوواٹ علیشا وہ لاكيال وہ عود وہ کہیں بھی شمیں ہیں "آج کسی کودہ یاد بھی تہیں ا میکن وہ مردجن یہ انہوں نے الزام لگائے 'جاہے جاہے جھوتے 'وہ مرد آج بھی خبول میں اس آج بھی طاقت میں ہیں "آج بھی حکومت کررے

تهارا كوني مستقبل حيس بعليشا بمم جمال ہو وہاں چلی جاؤ ۔ کیونکہ اگر اس سے زیادہ م

وسرب کردگی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیل

کا اور تم پیربات جانتی ہو۔"اس کی مسکراہٹا۔ عمین سانج کی و حملی میں بدل چکی تھی۔ علیشا کی آ تھوں میں سرخ ی تمی ابھرنے کی اس کے لب

"نیس آپ کی بمن ہوں۔" تم میرے لیے ایک انسامسئلہ ہو بھی کویٹن مجھی مل سین کرنا جاہوں گا۔ تم اور تمہاری مان میرے happily everaften - -عات موجبكه الياسين موكا!"

"میں وہ بات ساری زندگی یا در کھوں کی" ہمیشہ کے ليے چيونثيال" ... كيس جيتنے اور جھے خيرات كى طرح اں کے علاج کی رقم دینے کے بعد آپ نے بدیجھے کہا تفائيس چيونځي ېې مول اور ميس جانتي مول که چيونټيال ليا ہوتی ہیں مکرشاير آپ خود بھی تهيں جانتے ہاتم!" ور سیسی نظروں سے و ملیہ کر بولی۔ ہاشم پہلی ہار استہزائیہ

"أكر تنهيل لكتاب كه مين اس بات ، بخير تناكه تم يهال بر ہو تو تم غلط ہو۔"ميد كہتے ہوئے ہاتم ك آيا-اين لي تأب به جمكا چند بنن وبايئ اور اسكرين اس كي طرف كي-بيه خاور كي اي ميل محي جس میں اس نے علیشا کے ملث کی کانی اور اس کے او کل میں تھسرنے کے دوران دیے گئے تمام کاغذات لی کالی اور چند آیک دوسری معلومات کے ساتھ دوروز یلے جیجی تھی۔ علیشانے پہلے اسکرین کو دیکھا پھر

" میں تمہارے میاں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اونکہ تم یمال بر کسی نیٹ جیوڈاکومینٹوی کے لیے المیں آئی تھیں جیسا کہ تم نے میرے کزن اور میری اما بی کو بتایا تھا۔ میں جانبا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے اَلُ ، و ' مِن مِن ما نَكُنے يا بليك ميل كرنے ' يَا و صملي دينے كيونك تم خود كوجارے خاندان كاحصه مجھتى ہو مجبكه ایانس ہے۔اور حمیس معلوم ہے میں تمارایسال وانتظار كيول كررما تعا؟"وه ليب ثاب كي اسكرين فولا رکے سیدھا ہوا۔ دوبارہ اس کے سامنے آیا 'قدمیں

اس ہے کافی لمباخما جمرون جمکا کرسفید پڑتی علیشا کو تندبی سے کھورتے ہوئے ایک ایک لفظ جیا جیا کر

"اس کیے نہیں کہ جھے تہیں انکار کرناتھایا کوئی و هملی دین تھی۔ صرف ایک سوال تھا۔ تم نے میرے خاندان کو ٹارکٹ کیوں کیا؟ میں قطعا سنتیں بان مکنا کہ تم بالکل اتفاق ہے میرے کزن کی املی باتی ہو۔ تم بالكل انفاق سے اس كى بھائجى كى دوست مو - ميں عليشا 'القاقات بيه يقين ركھنے والا آدي بالكل سيس ہوں۔اس کیے تم ابھی بچھے بالکل بچ بچ بناؤ کی کہ تم نے میری بھائی کودوست کیے بنایا ؟" یہ سب علیشا کی توقع سے زیادہ تھا'وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خشک لیوں یہ زبان چھیری ایک قدم چھیے ہیں۔ مدد طلب نظروں سے یاور سیٹ یہ بینے اور نگ زیب کاردار کو دیکھا جو حقارت اور رعونت ہے اے دیکھ رہے تھے۔ پھر قدرے ہراساں نظروں سے ہاتم کو اس کا سارا اعتباد زا عل ہو رہا تھا۔اے یاد تھا چند یرس پہلے جب ہاتم اس کھر آیا تھا' چیک منہ یہ مارنے کی خیرات کی طرح اور تب اس نے اسے کہا تھا۔ "تمHappily Ever After ريناجابتي ہو 'ایسا شیں ہوگا'تم Ants Ever Afterہو (بیشہ چیونٹیال ہی) تم اور تساری ماں ایسے ہی رہو کے۔"اوراس نے بیات لکھ کے رکھ ل تھی "اپنے كمرے ميں ۋائريزيد الماري كاندروني دروازول يد فوٹوالبمز میں لکی تصویروں کے پیچھے اپنے کی چین پہ علیشانے بیربات ہر جگہ یہ لکھ کے رکھ لی تھی۔ سوائے اینے ول کیے۔ اور آج میہ الفاظ اس کے سيده لليه آك لك تق

وحقین میری دوست ہے اس سے زیادہ میں کسی چیزی وضاحت سیس دیا جاہتی۔" ہاتم چند معے کے كيےبالكل خاموش ہو كيا۔

"اگرتم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں بھی تبہاری کوئی امید بوری کرول او ہو سکتا ہے تسارے سے بنائے سے میں واقعی تساری کوئی اسید بوری کر

فولتن ڙانجيت 193 جنوري 2015 بي

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مِنْ حُولِينَ وَالْجِنْتُ 2012 جُورِي 2015 يَك

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

عکس دیکھا 'پھرساہ سکی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سرمئی آ تھموں کوسکیٹر کر تقیدی نظروں سے ویکھاکہ کہیں وہ کھبرانی ہوئی تو شیس لگ رہی ممر شیں۔ بظاہروہ پر اعتاد لك ربى حى- سرخ شرث سفيد بينسس اور لمِي مِيل كي بيندل مِي لمبوس ممني بيرس تكاسفوه ایدرے جننی ڈری سمی تھی اتنی لگ نہیں رہی

مطلوبه فكور آن پہنچا تھا۔ دروازے محلف یہ اس اعتادے چلتی ہوئی راہداری میں آئے برحتی گئ-کتنے ہی آفسیز کراس کیے 'کتنے لوگوں کے سامنے سے كزرى ابغير تظرملائ اسے معلوم تفاكه اے كس سفس میں جاتا ہے۔ سب سے برط آفس سب ہے آخر میں تھا علیشاس کے قریب بس لحظمے بعر کو تھسری ا باہر موجود سیرٹری نے سراٹھا کراسے ویکھا۔

''میں آپ کی کیامدد کر عتی ہوں؟''اس نے پکارا' عليشاذراسامسرائي-

"اورنگ زیب کاروارنے مجھے بلایا ہے میری ان ے ایا سمنٹ ہے۔"

اس کی بات پر سکرٹری قدرے اچنہے ہے اپنے نوٹس کھنگالنے لگی۔ علیشا نے کردن چھیر کریند دروازیے کو دیکھا' یہاں ہے وہ اندر کامنظر نہیں دیکھ

اندر آفس میں کنٹرول چیربر اور تک زیب کاردار ابنی محصوص ممکنت کے ساتھ بیٹھے تنے ابرو کے ساتھ اس نوجوان کو سن رہے تھے جوساننے کھڑا ایک يريز نشيشن وكهار ماتفيا ووفي كيب يهضالا يروا ستحليم والانوجوان ان كالميح كنسائنث بهي تقااور كيميين لميجر مجھی۔ وہ کافی متانت اور اپنی عمرے زیادہ سمجھد اری ے بوانا ایک ایک چیز معجمار ہاتھا۔ جے میز کے مقابل کری یہ بیٹھا الیب ٹاپ یہ کام کر ٹاہاتیم بہت ہی ہے زاری ہے س کر نظرانداز کیے جارہاتھا۔

"مريظا برايا لكتاب كه آب كي بعانج يداي بھائی کے مل کا آنے والا الرام آپ کے خلاف جائے كاليكن ...." كيميين ميجرنے بين اٹھا كرڈراماتي انداز

میں وقفہ دیا۔ ہاسم نے نگاہ چیر کرمزید بے زاری ہے اے دیکھا۔ ہوند کرے سرجھ کا۔ اور ودیارہ سے لي تاب يريائي كرف لكا ايك تواس كنسائنت ے اے جڑ تھی 'وہ لڑکا وہ باتیں بتانے کے بیے لیتا تھا جووه اينباب كومفت ميس بهي بتاسكما تعالم

" کیکن سر! ہم اس موقعے کو اپنے مفاد میں بھی استعال کر سکتے ہیں۔" اور تک زیب کاروار کے خفا چرے ملیں ابحری-

"اورون کیے؟"

''آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ همنی انتخابات کے لیے کوئے ہو رہے ہیں۔ایے میں چھ کی پلیئرز اینے مطلوبہ امیدواروں کے بجائے آپ کو ایستے دیکھ كركتب كے خلاف استعمال ہونے والا كوئي موقع ضالع حمیں کریں گے'اس کیے بجائے اس بات پر مدافعانہ اندازا فتتیار کرنے کے ہم اس کواییے حق میں استعمال كرعت بين بيسي ... "جوش من كت موكره اين ہاتھ میں پکڑے ٹیبلیٹ کو اور تک زیب صاحب کے یاس آیا اور ان کو پکھ وکھانے لگا۔" سے دورمیان ہے جو آپ پرلیں کے سامنے دیں گے۔جس سے ایسا لکے گا کہ آپ کوکہ این بھانج کے اس ممل سے خفاہیں' کیکن اینے اثر ورسوخ کااستعال کے بغیراس معاملے کو قانون پر چھوڑرہے ہیں۔ آپ علی الاعلان یہ کہیں کے کیے بے شک مزم میرا سگا بھانجاہی کیوں نہ ہو اگروہ وافعی مجرم ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ... اور آب اینا کوئی بھی ناجائز اثر و رسوخ استعال کرے اس کووہاں سے نکالنے کی کو محتش مہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایک انصاف يند مخص كي ديثيت يو يماجائ كا-"

اورنگ زیب نے بر کراس کودیکھا۔ "لیعنی کدمیں فارس کو اس معاملے سے فکالنے کی کوئی کو مسس نہ كرول؟" كيمين نتيجرا حمر تشفيع مسكرايا اورچنلي بجاني-" میں توساری کیم ہے سر! آپ کی جگہ کوئی بھی ہو تا تو وہ اس اسکینٹرل یہ بردہ ڈالنے کی کو حتش کر آ۔ کیکن آپ کے مخالفین منی بھی صورت آپ کواس

بریننظیشن دیکھتے جیے سراٹھایا تودہ بھی آیک دم بالکل تھرے محص

وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیرٹری چھے ہے آ كراسے روكتے ہوئے سخت سبت سنا رہی تھی۔ اورتک نیب صاحب کے ساتھ جھکے کنسالنٹ اڑکے نے باری باری ان دونوں باپ سٹنے کے آثر ات دعمے اور پھرسیدھاہوا۔ سیرٹری کواشارہ کیا وہ خاموش ہو کر ليحصي بهث كئ-عليشادو قدم مزيد إندر آئي ومسلسل اور نگ زیب کاردار کو دیکیه رای تھی' بنا یک جھیکے' ساب چرے کے ساتھ 'جیسے ناٹرات چھیانے کی کو خشش کر رہی ہو۔ ہاشم ایک دم مڑا بھی ہے احمر کو ويكصا-"بإجرجاؤ مخوراس"

كنسكننث لؤكا مراتبات مين بلات موع دونون باتداغا كركويا سمجمان لكار

"سرااكرتوبه كوئي اسكيندل بتوميراخيال ب ميرا یمال موجود ہوناسب سے ضروری ہے۔ کیونکہ میں ہی آمے پیش آنے والی صورت حال کا بجزید کر سلما ہوں اور میں ہی آپ کو بھتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کواس چوکیش کو کس طرح ہنڈل کرناہے؟ کیونکہ

میں نے۔۔" ہاشم تھوم کراس طرف آیا 'باپ کے ہاتھ سے لیب کے کر کنسائنٹ کو دے مارنے کے انداز میں تھمایا 'اے کہنی ہے پکڑا 'مھینج کر دروازے تک لے کے کمیااور ہکا بکاے احمر کویا ہر نکال ہمویا دفعان کرکے دروانه بند کیا۔ پھروائی مرکر علیشیا کے سامنے آ کھڑا موا- بخت شعله بار نظمول سے اسے محورا۔ "كياهاميع؟ سكي آني مو؟"

اورنگ زیب بھی اب سیدھے ہو کربیٹھ مجئے تھے اور خیکھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے ہتھے۔ علیشانے نظروں کارخ ہاتم کی طرف چھیرا۔ پھرخود کو بالعقادظام كرتي وياول

" میں جائیں۔" ہاتم نے استزائیہ سرجھ کا۔ کھوم کر آگے آیا اور باپ کی کری کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک سمت منت اور ان کے مقابل

مِنْ حُولِين وَالْجِيتُ 191 جُورِي 2015 يَكُ

الأخوان دانجيت 190 جوري 2015 يخ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

اسكينڈل كوكور كرنے مہيں ديں کے 'تو پھر كيابي احصابو

ام بھی اے کور کرنے کی کوشش نہ کریں 'بلکہ ہم اسی

كاداؤ الهيس يد تعيل جائيس-ديكسيس" وهاب ايني

اں اسٹوشیجی کی مزید بین سیخ مسمجھانے لگا 'اورنگ

ایب بظاہر برے موڈ کے ساتھ کیکن توجہ ہے س

رے تھے۔ ہاتم نے نگاہ اٹھا کرددیارہ بے مدب زاری

اور سی سے ان دونوں کو دیکھااور پھری بورڈ یہ ٹائپ

الے نگا۔اس کو جس خبر کا انتظار تھا' زمرے بیان گا'

یه آئے ہیں دے رہی تھی۔یا ج دن ہو چکے تھے زمر کو

کولی ملکے 'فارس آزاد کھوم رہاتھا' بیوی کی موت کا

سوگ مناریا تھا اور تی الحل کوئی بھی شیں تھاجو یہ کمہ

سے کہ یہ قل فارس نے کیا ہے۔ کو کہ ہو تل کے

کرے سے مخبری کے بعد کن بر آمد کرلی گئی تھی جمر

فارزک ربورٹ کو اس نے اہمی روک رکھا تھا۔

فارنزك اور فنكر يرنث ربورث زمركے بيان كے بعد

آل جاہے۔ یہ بان تھا مرزمر۔ اگر ذمرمر کی۔

اف ... أس س أع ده سوچنا بھي شيس جابتا تھا۔

دہ سرجھٹک کرائی ای میل کھو گنے لگا۔خاور نے دو

روز پہلے اس کوفارس کی ایلی اٹنی لڑکی کی تفصیلات بھیج

ری تھیں۔اس کے واہمے درست تھے۔وہ علیشاہی

ی۔ مراس نے ہاتم ہے رابطے کی کوئی کو خش شیں

ک سی۔ وہ اس سے ملنے ادھر آئی تھی 'ہاتھ کو معلوم

الما "ای کیے اس نے بھی علیشا کو نہیں چھیڑا۔وہ خود

ہل کراس کے آفس آئے گید کب جوہ منتظر تعلیہ باہر

كمزى عليشانے سيرٹري كونني ميں سرملاتے ديكھا۔

" آپ کی کوئی لیا منتخت رویارو سیس ہے کہا آپ

ارے ایا تنمنٹ لینا جاہیں گی ؟" مرعلیشا سے بغیر

الای اور تیزی سے وروازے کی طرف آئی۔اس نے

الملك كه كوني است روك يا ماس في وروازه كلول ليا-

ایک دم اتھ کھڑا ہوا۔ بالکل سیاٹ "سرد سا۔ اور نگ

اب نے ہاتھ میں بکڑے ٹیب یہ افر مقیع کی

سب سے پہلے ہاتم نے چونک کردیکھا تھا اور پھروہ

الا كهدراي هي-

الكلاش كامزيديوجه اين كند حول ير .... ميس!

PAKSOCIETY

سكول-" دهاب كه بولانو لهج مين ذرا نرمي تھي مورتك زیب نے ناکواری سے ہاتم کو دیکھا ممربولے پچھ تہیں۔انہیں معلوم تفاکہ ہاتتم یہ سب اس سے پچھ كهلوات كي كهدراب عليشاكوحوصله وا-"شايد آب بحول محية مين كمپيورز مين المحيى جول ميس نے آپ ك والد (اسنے" آپ كى" يە دوروما)كا ای میل اکاؤنٹ ہیک کرر کھاتھااور میں دیکھتی تھی کہ وه کس طرح ایک چھوٹی لڑکی کوای میلز بھی کرتے تھے اس کی میلز کاجواب بھی دیتے تھے اور اس کو سراہتے مجمی تھے میں صرف یہ دیکھنا جاہتی تھی کہ آخراہیے خون کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی ہے اتنا پیار کوئی کیسے رکھ

"اور اب تم اس مسي اوركي بيني كو نقصان پينچانا چاہتی ہو؟رائ<sup>ٹ؟</sup>

ہاشم کے چرے کی محتی لوث آئی 'وہ ایک قدم مزید آکے برمعا اور علیشا دو قدم پیچھے ہی۔ وہ اب خوف زدہ سرآری میں بجیسے اسے لگ رہاہو 'باشم ابھی اس

و و تم نے اسے کیے ٹریپ کیا 'بالکل بچ بچ بتاتا 'ورنہ مجھے کی نکلوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔" علیشه ای کرون خود بخود تنی میں بل۔ حلق سو کھ چکا تھا۔ منع بحركي نرمي في السيدهو كاديا تعالم

" میں نے ایسے ٹریب سیں کیا۔ میں دہ کیم کھیلنے كلى جورد كلياتي تهي- بحضه معلوم تفاوه بحصه كانشيكث کرے کی اور پھر ہم دوست بن کئے۔" پھراس کے چرہے یہ بے چینی ابھری- دہم واقعی دوست ہیں 'پلیز اس كو چھ مت كمنا۔ بليز"

وه ممزوريو كنى-وه جانتي محى ده اس طاقتوراوررعب وارباب بيني سے سامنے كمزور يرجائے كى اور بالكل ايسا موانقائه ابيابي موناتفا

« میں اس کو بہت پیند کرتی ہوں وہ میری بہت ا مچھی دوست ہے۔ پلیزمیری ادر اس کی دوستی کو کسی اور نظرے مت ویکھو۔" ہاتم نے کمی سالس لی۔ اثبات میں سرملایا 'این سابقه کری هینجی 'بیشا' ٹانگ

یہ ٹانگ رکھی۔ اور کرون اٹھا کر حمکنت اور رعونت تعليشاكور يكها-

"اب حمهیں جو کرناہے کرلو جمیونکہ حمہیں میرے یاس سے ایک پھوٹی کوڑی بھی جہیں ملے گ-این ملك واپس جاؤ محنت مزدوري كرواور بحرجس اسكول میں جانا ہے جاؤ۔ اور سیس تو کہیں اسکارشپ کے لیے ایلانی کردد-کونی نہ کوئی تم یہ ترس کھاکے کھے دے دے گا۔ کیلن وہ محص کم از کم میراباب نہیں ہو گا۔" اس کے بعد مختی ہے انگلی اٹھا کر دیردا زے کی طرف اشاره كيا- " آؤث-"عليشاكي آتھول من ابحرتي می بروصنے کی۔اس نے تزب کرائے باب کود یکھا۔ " خداوند حمهيس بھي معاف تبين كرے گا-" مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔اس کا یہاں آنا 'اس کا بہاں تھسرنا 'ان کے پاس آ کے منت کرنا سبب كاريك رباتغا

اس کے تطلقہی ہاشم کے ماثرات بدلے۔وہ تیزی سے اٹھا اور تک زیب کے چرے یہ جی اب تدرے

ورماهم!"انهول فيكارا مراس سيكيك الدوان ی طرف لیوا میزر باتد رکے ان کے سامنے جما۔ اوران کی آتھوں میں دیکھ کرچیا جبا کربولا۔"میں بیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا پھیلایا کچراصاب کراوں گا "كيونكيد باسم بي اس كام كے ليد باسم برجز سنبعال سکتا ہے ' یہ بھی سنبعال کے گا۔ کیکن میری بات یاور کھیے گا۔ اگر میری مال کواس بارے میں کھ جى بِيا چلا'يا ده هرب موتين تومين آپ كاساتھ تهيں

بجرسيدها بوارايناليب ثلب المحليا اوراسيس كهور کرویکتا مرکز با ہرنگل کیا۔ اور تک زیب غصے سے منہ میں پلچھ بدیردا کر سر جھٹک کر رہ گئے۔ ابھی فارس کا مسئله حتم نهيس موا تجاكه أيك اور مسئله آن پهنجانها-براءوت كاكب علطي-اف!

شیشہ کروں نے اس کی بصیرت بھی چھین لی آ تکھیں تھیں اس کے پاس مردیکھیا نہ تھا

الرے ہوں کے جھے بتاؤ کیا میں تمہارے کیے کھ الرسلتي مولي ؟" وه ب حدير ملال نظر آريي تقي-

حنین نے سو کواریت سے تغی میں سرملاتے ہوئے

علیشااس کے کندھے کو تھیکتے ہوئے اس کے

ووالو-جن رشتول كي مشترك في "خوان" موتى ی کسی بات سے کوئی فرق شیس پڑ رہا تھا۔ اِس کی ال کے یار کمرے میں زمر میں۔ اس نے بیان ویے على الله رضامندي ظاہر كى تھى اور ابھى يوليس آگئ ی تب سے سعدی اور ہولیس آفیسرز با ہر سیں تھے

"تہماری ای کدھریں ؟ بیں ان سے افسوس ہی کر

لیتی-"علیشارکی "مجروضاحت دینےوالے اندازیس " أنى ايم سوري ميس ويحصل ولحد دن بهت مصوف

رای-این واکومهنشوی کے سلسلے میں-" کہتے ہوئے

اس کے چرب کا رنگ قدرے پیرکا پڑا محر حتین نے

نوث مہیں کیا۔علیشانے شکراداکیا ان دستی کو کسی

"وه ميرے دادائےياس بيں۔ان كو كمرشفث كرديا

كياب وه بهت يارين مجميعوك حادثے فان

یہ بہت برا اثر ڈالا ہے۔"وہ آہت آہت پیش آنے

والے تمام طالات بتائے لئی۔ علیشا سنتی می۔ ان

ہے بیث کر کوریڈور کے اس بیار کمرے میں 'زمربسترر

مین میں۔ جادر کردن تک والے سرانے کی طرف

ے بید ادیر کو اٹھا تھا اور وہ تکیوں سے ٹیک لگائے

سیاٹ چیرے اور خٹک دیران آ تھوں کے ساتھ اپنے

سینے یہ رکھے باہم کے ہاتھوں کو ویکھ رہی تھی۔سعدی

اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ بالکل ساتھ ۔ دو بولیس والے

'' پھرفاری غازی نے مجھے کال کرنے جگہ کی تبدیلی

كابتايا اس كے كہتے يہ ميں اس ريسٹورن كئي جمال يہ

اس نے بچھے بلایا تھا۔" سعدی نے چونک کراہے

و مکھا'اے جرت ہوئی بیات فارس یا حمین نے اسے

" ريىتورنٹ ميں جانے كے بعد كيا ہوا؟"اك

الیں کی سرید شاہ یوچھ رہا تھا۔ زمرنے جواب دیے کے

یے نگابی اٹھا میں مسلے اس کودیکھا پر کردن پھیرے

سعدی کواور آیک ہاتھ سعدی کی طرف بردھایا مسعدی

اس کا ہاتھ بکڑتے قریب ہوا۔ جیسے کوئی مورل

سپورٹ تھی جس کی اس کو ضرورت تھی۔اب کہ اس

نے زیادہ اعتمادے بولیس آنیسر کو دیکھا اور بولی تو

"فارس نے بچیے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ اس

نے اپنے بھائی کو مل کیا تھا۔ اور میر کہ اس کے یاس کوئی

ایلی بائی شیس تھا۔۔۔"سعدی نے کرنٹ کھا کراینا ہاتھ

آواز فھنڈی تھی۔

سامن موجود سن بيان ملم بند كياجار باقعاب

جى قيمت بدوه داؤيد ميس لكانا جائبتي تمي-

مَنْ خُولَةِن دُلِحَسِتُ آمَا 19 مَنُورِي 2015 أَنْ £ 19 مَنْ رَكَ 2015 أَنْ £ 10 كُلُّ WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

مِنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 194 جُورِي 2015 يَنْ

ال کے کندھے یہ ہاتھ رکھے تھی دینےوالے فکر مند الدازيس كمدري ص-ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے زخم استے چرے پہ چند کھنٹے پہلے کی ہائم کے ساتھ کی کئی ملا قات کا اڑ اور شکستگی ایمی تک بر قرار تھی۔اوروہ حنین کے کے فکرمند بھی تھی۔ مروافعایا مینک کے چیچے اس کی آنکھوں میں بے حد "میرانس خال ہم میں کو کے لیے اب مجو کر ہے ہیں میں ان کے لیے پہلے بھی چھے سیں کرسکی ك-اب جعيم براس مديد ير شرمندكى ب جويس ان كان كالقركما-" ساتھ بیھی کرس اینے قدموں کے قریب رکھا۔ اور پھر مانے والے انداز میں کہنے گی۔ و مم پرانی باتوں کو بھول جاؤ ' دلوں کے سارے میل ے وہ ایک دوسرے کی طرف لیٹ کے ضرور آتے ں۔"حین بے ملی ہے اس کی ساری باتیں سنتی ويثان نگابس بار بار كوريدُوري طرف الحقق تحيس

البيتال كاويثنك ردم بخ فيبنذا تفاعحتين كفنه ملاكر

مراتھوں میں کرائے بیقی تھی۔علیشاساتھ کھڑی

" آئی ایم سوسوری بو بھی تمہاری آئی کے ساتھ

اس کے ہاتھ سے نکالا بے صدید بیقینی سے اس کاچمو دیکھا۔ جو فارس کے کمے تمام الفاظ من وعن دو ہرا ربی تھی۔

" زمر؟"اس نے استوب سے پکارا۔ زمرری ' اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھ کو دیکھااور پھرسعدی کو۔ یہ اس کے لیے غیرمتوقع تھا۔ آفیسرپوچھ رہاتھا کہ پھرکیا ہوا؟اور زمرسعدی کو دیکھ رہی تھی۔وہ بالکل گنگ تھا۔ "" آپ کیا کہ رہی ہیں؟ماموں نے ایسا کچھ نہیں

وسعدی میں ادھر تھی قارس نے بچھے کال کیا ہمی نے یہ سب بچھے کہا 'یہ سب جو میں نے ابھی تکھوایا ہورے گا' وہ بھی ول میں۔ لیکن اس نے بچھے تین سولیاں ماریں۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی قبل کرنا چاہتا ہے اور بچھے بھی۔ اور پھراییا ہی ہوا اس نے شوٹ گیا۔ آپ اس کے گھرجا تیں اس کی گھنز تلاش کریں 'اس کے پاس گنز کی آیک بہت بڑی کلیکشن ہمارے اوپر استعمال کی ہوگی۔ میں توبیہ سمجھ نہیں ہاری ہمارے اوپر استعمال کی ہوگی۔ میں توبیہ سمجھ نہیں ہاری ہماری بات سن رہے ہو ؟" آخری الفاظ کہتے ہوئے میری بات سن رہے ہو ؟" آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کا اعتماد کم ہو رہا تھا۔ سعدی بے حد بے بھیتی ہوئے اس کا اعتماد کم ہو رہا تھا۔ سعدی بے حد بے بھیتی سے نفی میں سرملاتے ہوئے ووقدم بیچھے ہا۔

" زمر! آپ کو کوئی غلط قنمی ہوگی ہے "ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ " پھر تیزی ہے وہ آفیسرز کی طرف مڑا۔ " آپ پلیزاس کو بند کر دیں۔ جھے اپنی پھیچو سے بات کرنی ہے۔ یہ بیان اس کے بعد بھی کیا جاسکتا ہے ' پلیز آپ ابھی باہر جائیں۔ "وہ ان کو باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ زمر کے چرے کا رنگ بدلا "اب بھنچ گئے۔ اس نے قدرے غصے سے سعدی کو دیکھا۔

" مجھے کوئی غلط فئمی تسمیں ہوئی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔اس نے کہا "اس نے اپنے بھائی کو فتل کیا ہے "اس نے کہاوہ اپنی بیوی کو اور مجھے ممل کرنے جارہا ہے۔اور اس نے ہم یہ کوئی چلائی۔ یہ کوئی ہم یہ فارس

نے چلائی۔ میں اس یات کی گواہ ہوں۔"

" زمر پلیز خاموش ہوجا میں۔ کچھ بھی مت کہیں۔

یہ سب کوئی بہت بڑی غلط تھی ہے ' پلیز خاموش ہو
جا تیں۔ " وہ بے حد الارڈ ساہو کر اس کو باذر کھنے کی
کوشش کر رہا تھا۔ اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ

کوشش کر رہا تھا۔ اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ

میں طرح پولیس والوں کو ہاں ہے نکا ہے۔

" سعدی! میری بات سنو۔ میں کے کمہ رہی ہوں '

"سعدی! میری بات سنو- میں بچ کمہ رہی ہوں " میرا داخی توازن بھی بالکل برقرار ہے۔ میں کسی بھی Duress میں آکر یہ بیان نہیں دے رہی ' میں ڈسٹرکٹ پراسکیوٹر زمریوسف ہوں ' میری آیک کرٹے پہلٹی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ سب فارس نے کیا ہے 'اس نے اپنے بھائی کو مارا' اس نے میرے سامنے لاکریہ سب بوچھ سکتے ہیں۔ "

"زمرا پلیزخاموش ہوجاتیں۔" وہ ترب کراس کو روکنے کی کوشش کر دہاتھا کیان زمرنے دیکھاسعدی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے اپناخال ہاتھ پیچھے تھینج لیا۔ چرے کے تاثرات مزید سرد ہو گئے۔ اے ایس کی سرید آگے بردھا۔ سعدی کے کندھے پر ہاتھ رکھا 'اور قنبیں ہی انداز میں اس کو

زدہ بڑے اہا تھے۔۔۔ صرف وہی۔ ہے حد مضحل اور پریشان سا سعدی ہا ہر آیا۔ کوریڈورے گزرتے ہوئے وہ ویٹنگ روم کے سامنے رکا 'چرتیزی ہے اندر آیا۔حنداور علیشاوہاں بیٹی ہاتیں کردی تھیں۔

'' حنین ''اس کے انداز پہ حنین ہے اختیار اٹھ گھڑی ہوئی 'متفکر نگاہوں سے اس کا چرو کھوجا۔''کیا ہوا بھائی؟''

" جب تم اور ماموں اور ...." ایک نگاه ساتھ کھڑی فار نرلژگی یہ ڈالی 'پھر حنین کودیکھا۔

''اور تنہاری فرینڈ' زمر کا انتظار کر رہے تھے ہو ٹل میں کیا تب ماموں نے ان کو کوئی کال کی تھی ؟''حنین نے تا سمجھی ہے اسے دیکھا۔ ''کیامطلب کیسی کال؟''

" حنین! جب تم سبادگ ساتھ تھے تو کیا ماموں نے زمر کو کسی ریسٹورنٹ میں بلایا تھا؟ انہوں نے انہیں کوئی کال کی تھی؟ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ " وہ رکا۔ یہ الفاظ تو وہ خود بھی اوا نہیں کریا رہا تھا۔ مشکل ہمت مجتمع کر کے بولا۔

''انہوں نے کہا کہ وہ 'وہی دارث ماموں کے قاتل میں اور وہ زمر کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور زریاشہ آنٹی کو میں۔'' حنین کے چرے یہ پہلے جیرت ابھری اور پھر

رہا۔" پھراس نے علیشا کو دیکھا۔" علیشا۔ ہم رہا۔" پھراس نے علیشا کو دیکھا۔" علیشا۔ ہم سب ساتھ تھے ایسا پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک دو دفعہ کال کی تھی مگر پھیھو کا فون برند جا رہا تھا۔" علیشانے بھی اتن تی البھین سے سعدی کاچرود پکھا۔ میں داخلت نہیں کرنا چاہتی لیکن ہم لوگ کم از میں اور ہم ہاتیں کرتے رہے تھے ازبادہ وقت خاموش میں اور ہم ہاتیں کرتے رہے تھے ازبادہ وقت خاموش میں اور ہم ہاتیں کرتے رہے تھے ازبادہ وقت خاموش میں اور ہم ہاتیں کرتے رہے تھے ازبادہ وقت خاموش میں اور ہم ہاتیں کرتے رہے تھے ازبادہ وقت خاموش میں اور ہم ہاتیں کرتے رہے تھے ازبادہ وقت خاموش میں اور ہم ہاتیں کرتے رہے تھے ازبادہ وقت خاموش میں کے انگل کی ہوی تھی۔ اس پر بید دونوں آمیشے دہاں سے نگل گئے۔ "معدی اس کی طرف مڑا۔ اس نے تھر تھر کراس سے ہو چھا۔

''کیا جب تم لوگ ساتھ تھے'تم متنوں تو کمی آیک لیحے کے لیے بھی فارس ماموں تم لوگوں سے الگ ہوئے تھے؟'' جنین اور علیشا دونوں نے تفی میں سر ہایا۔''نہیں'ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی۔ گر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟''

یرن چہتے میں ہے۔ اس سے آنکھیں بند کیں 'کنپٹی دونوں ہاتھوں سے مسلی۔وہ بہت پریشان ہو گیاتھا۔ '' زمر کہہ رہی ہیں کہ ماموں نے انہیں کال کیا اور ماموں نے انہیں کما کہ وہ ان کو شوٹ کرنے لگے ہیں اور یہ کہ ماموں نے ان کے سامنے اعتراف جرم کیا۔'' حنین کے چرے کاشاک ایک دم ناگواری اور غصے ہیں ڈھلا۔وہ تیزی سے آگے آئی۔

"کیامطلب اموں نے یہ سب کما؟ پھچو جھوٹ بول رہی ہیں 'اموں ہمارے ساتھ تنے انہوں نے کچھ بھی نہیں کما۔ یہ کیانداق ہے؟" وہ طیش ہے بھررہی تھی۔ زمراس نسم کی حرکت کیوں کر 'کر سکتی تھی؟ سعدی نے تفی میں گرون ہلائی 'اور تھکا تھکا ساکری پہ بیشہ گرا۔

" بچھے کچھ میں بتا کیا ہو رہاہے؟ مرز مرکو کوئی غلط فنی ہوئی ہے۔ وہ مامول پر الزام لگارہی ہیں 'ماموں تو خود استے ٹوٹ گئے ہیں۔ انہوں نے تو ایسا سوچا بھی

1

مُنْفِحُولِين دُالْجَسْتُ 196 جنوري 2015 يَجْدُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Sopied From We 2015 جورى 197 197 197 WWW.PAKSOCIETY.COM ONL

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIET

نہیں تفاکہ بیرسب ہوگا۔ اموں نے ایسا کھے نہیں کیا۔ ہے ناحنین؟"اس نے ٹائید کے لیے سراٹھاکر حنین کو دیکھا۔ وہ اس کی طرح پریشان نہیں تھی 'وہ غصے میں تھی۔

" میری سمجھ میں تہیں آتا چیچو اموں سے کون
سا بدلہ آبار رہی ہیں؟ یہ آیک وہشت کردی کی
کارروائی تھی وہ اس میں باموں کو کیوں تھییٹ رہی
ہیں؟ انہیں ایسا کرنا بالکل زیب نہیں ویتا۔ مجھے بھی
ان سے اس چیز کی وقع نہیں تھی۔ " وہ غصے سے والیس
ہیرردی ختم ہو چی تھی وہاں صرف اور صرف ملال
ہمرردی ختم ہو چی تھی وہاں صرف اور صرف ملال
محری ہے ہی تھی۔ علیشا ان دونوں کے سامنے کھڑی
فکر مندی سے باری باری دونوں کا چرود کھے رہی تھی۔
اس کی بچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کس مسئلے میں
اس کی بچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کس مسئلے میں
ہیستی جارہی ہے۔

"بعائی! آپ اموں کو کال کریں ان سے بوچھیں کہ جھچوکیا کہ رہی ہیں۔"سعدی نے تھکی تھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔

" میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جو فارس عازی کو مزید مشتبہ بنائے۔ اس بیان کے بعد بولیس ان سے ضرور بوچھ کچھ کرے گی۔ شاید ان کو گر فیار بھی کر سے گے۔ شاید ان کو گر فیار بھی کر لے۔ شاید ان کو گر فیار بھی کر سے۔ " اگر آپ نہیں بتا کہ جمیں کیا کرناچاہیے۔ " اگر آپ نہیں بتا ہونا چاہیے کہ بھیچوان یہ کیا جارہی ہوں۔ انہیں بتا ہونا چاہیے کہ بھیچوان یہ کیا الزام نگارہی ہیں "اور وہ بھی پولیس کے سامنے۔ اوگاؤ " جنین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہرچیز کو تہس نہیں جل رہا تھا کہ وہ ہرچیز کو تہس نہیں جل رہا تھا کہ وہ ہرچیز کو تہس نہیں کا تو بس نہیں ہوئی جیسے واقعی کا کرنے جارہی ہو۔ سعدی نے اسے روکا۔ کا کرنے جارہی ہو۔ سعدی نے اسے روکا۔ میں اس وہ تت چیزوں کو خراب کرنے کی نہیں اس وہ تت چیزوں کو خراب کرنے کی نہیں

ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔" حنین نے سوالیہ افغروں سے بھائی کا چرو تکا۔ نظروں سے بھائی کا چرو تکا۔

" پھر ہم کیا گریں ؟ کس کو بتا کیں ؟ کس سے مدد ہانگس؟"

یں ۔ سعدی نے مویا کل نکالا مفون بک کھولی منمبرڈ اکل

کیا۔ اور فون کان سے لگاتے ہوئے حنین سے بولا۔
'' مقینک گاؤ 'ہمارے رشتے واروں میں کوئی آیک
مخص تو ایسا ہے جس کے بارے میں 'میں کمہ سکنا ہوں کہ وہ ہر مسئلہ سنبھال سکنا ہے۔'' وو سری طرف محتیٰ جاری تھی۔

خنین نے بعنویں *سکیر کر*ا چن<u>تھے سے سوچااور پھر</u> آثرات ڈھیلے بڑے۔

"اوہ ہاتم بھائی" آپ ہاتم بھائی کو ہلا رہے ہیں۔
اوک !" وہ غیر آرام وہ سی ہو کر کری کے کنارے بیزہ
گئے۔ البتہ وہ ابھی بھی ہے چین تھی اور ناخوش بھی۔
سامنے کھڑی علیشا کے چرے یہ ایک رنگ آ رہا تھا
اور وہ سرا جا رہا تھا۔ اس ساری گفتگو میں ہاتم کا نام
سب سے واضح تھا۔ اس ساری گفتگو میں ہاتم کا نام
سب سے واضح تھا۔ ہاتم پھماتم اوھر بھی ہاتم ہے۔
میرا خیال ہے "بجھے چلنا چاہیے۔ میری ممی کی کال
میرا خیال ہے "بجھے چلنا چاہیے۔ میری ممی کی کال
سنان ہو جائم گی۔ میں رات کی پھر آئیں گی تمہ

آنے والی ہے 'وہ ہو ٹل میں بچھے اس وقت نہ پاکر پریشان ہو جا میں گی۔ میں رات کو پھر آؤں گی' تم پریشان مت ہونا۔"قریب ہوکے حنین کاکند حاتفا ہم کر وہ کمہ رہی تھی۔ سعدی نے ذراکی ذرا نظرانھا کراس فار نرائز کی کو دیکھا جو ان کے لیے بے حد فکر مندلگ رہی تھی۔ اور پھردو سری طرف جاتی تھنٹی سننے لگا۔ دی تھی۔ اور پھردو سری طرف جاتی تھنٹی سننے لگا۔ دی ہے ہاشم بھائی !" رابطہ ملتے ہی وہ بچوں کی ہی ہے۔

ساختلی سے بولا۔

" پلیز آپ ادھر آجا کیں 'جی ادھری اسپتال میں '
جھے نہیں بتا یہاں کیا ہو رہا ہے لیکن جیچو کو کوئی غلط فنمی ہوئی ہے۔ آپ کو تفصیل یہاں آنے پہتاؤں گا'
لیکن وہ ابھی پولیس کو اپنا بیان دے رہی ہیں۔ اور جودہ بیان دے رہی ہیں۔ اور جودہ بیان دے رہی ہیں۔ اور جودہ بیان دے رہی ہیں گائے ہمت تاہ کن ہو سکتا ہے۔ "اور دو سمری طرف کار ڈرائیو تاہ کن ہو سکتا ہے۔ "اور دو سمری طرف کار ڈرائیو تھک کرتے ہوئے 'کانوں میں ہنڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کرتے ہوئے 'کانوں میں ہنڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کرتے ہوئے 'کانوں میں ہنڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کرتے ہوئے 'کانوں میں ہنڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کرتے تھوئے 'کانوں میں ہنڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کرتے تھوئے 'کانوں میں ہنڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کرتے تھوئے 'کانوں میں ہنڈ تو میں کاوہ انتظار کردہا

"مين آمامول سعدى إتم بالكل فكرمت كروسين

سب سنبھال اول گا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے" بلکی می مسکرا ہٹ سے اس نے ہینڈز فری کانوں سے انارے اور اسکیسیائیر پرپاؤں کا دیاؤ بردھادیا۔۔۔۔ بدر میں میں۔

بولیس آفیسرز زمرے کمرے سے نکل رہے تھے،
جب کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگے بایوس اور فکر مند
سے کھڑے سعدی نے کوئی آہٹ می محسوس کرکے
سردن موڑی- مصیبیشن کی طرف ہے ہائم جلاہوا
آرہا تھا 'بلیک سوٹ میں ملوس 'کلائی پہ بندھی کھڑی
وکھتا ' دوسرے ہاتھ میں موبا نل پکڑے وہ تیز قدم
اٹھا تا قریب آیا۔ محکم اور رعونت سے ان آفیسرز کو
دیکھا وہ فورا "سیدھے ہوئے تھے 'اے ایس لی نے
مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہائم نے محض سرمے خم
مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہائم نے محض سرمے خم
سودبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہائم نے محض سرمے خم
سودبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہائم نے محض سرمے خم

'' بیجھے مختبرا'' بناؤکہ ہواکیا ہے؟''اور اے توجیعے
ہاشم بھائی کے آئے ہے بہت تقویت مل کئی تھی' وہ
ریشائی ہے تیز تیز بولٹا اس کو ساری صورت حال
تعجمانے لگا۔ ہاشم کے لیے پچھ بھی نیا نہیں تھا 'مگر
بظا ہر بوری توجہ ہے من کر اس نے سرملایا 'اور اسے
ویس ریمنے کا کمہ کر کمرے کی طرف بردھا۔
ویس ریمنے کا کمہ کر کمرے کی طرف بردھا۔
ویس ریمنے کا کمہ کر کمرے کی طرف بردھا۔

" بجھے زمرے اکیلے میں بات کرتی ہے۔"اندر موجود ڈاکٹر کو اس نے بس ایک فقرے ہے باہر بھیجا' دروازہ بند کیا اور بیڑ کے سامنے آیا۔ قدرے ٹیک لگا کے لیٹی زمرنے اکٹا کرہاشم کو دیکھا اور بے زاری ہے منہ بھیرلیا۔

" آپ جس لیے بھی آئے ہیں 'کتنا ہی اچھا ہو واپس چلے جائیں کیونکہ میں اس وقت کم از کم آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔" "کیا یہ بچ ہے کہ آپ نے فارس کے خلاف بیان طاہے ؟" وہ شجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زمرنے والی منہ اس کی طرف کیا اور گڑے آپڑا تسے بولی۔

"آپ کومیرے بیان پہ جو بھی اعتراض کرتاہے 'جو بھی واویلا کرتا ہے۔ آپ کورٹ میں کرسکتے ہیں۔ کیونکہ میں اپنی کسی بات ہے اک قدم بھی پیچھے شہیں ہٹوں گی۔" ہاشم کے چرب پہ ملال ابھرا اور بے بیٹنی بھی۔وہ قریب آیا۔

" میں جانیا ہوں کہ آپ مجھے کتنا ناقال اعتبار مجھے ہیں 'شوق سے سجھے مرآپ کے بارے میں ' میں ایک بات جانیا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتیں ' اور بلاوجہ کسی کے بارے میں اتن بردی بات نہیں کہ سکتیں ۔" وہ جو بے زاری سے اس کو دکھے رہی تھی ' مکتیں ۔" وہ جو بے زاری سے اس کو دکھے رہی تھی ' قدرے چوکی 'چرے کے باٹر ات ذرا نرم ہوئے سے اعتبائی اور خطکی تھی 'جیسے وہ جلد از جلد ہاشم کی سے چھکار ایا ناچا ہتی تھی۔

ودمیں صرف انٹا پوچھ رہا ہوں کہ کیاوا قعی وہی ہوا تھا جو آپنے بولیس سے کہا؟کیاوا قعی آپنے فارس کو اعتراف جرم کرتے سنا؟ "کالی توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھا پوچھ رہا تھا۔ جیسے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہو۔

زمرنے انبات میں سمہلایا۔ "میں نے سب سج کہا ہے۔ ایک ایک حرف۔" ہاشم نے مجھنے والے انداز میں"ادکے "کتے ہوئے ' کالرسے نادیدہ گر دجھاڑی "کوٹ کابٹن بند کیااور۔ " تو پھر آپ ججھے بیشہ اپنی حمایت میں پائیس گی۔" کہ کر مزاکیا

ذمراس کوبا ہرجاتے دیجھتی رہی۔ اب بھی اس کی اس کی اس کی اس کی شدت کم تھی۔ اس نے دروازہ کھولاتو باہر کھڑاسعدی نظر آیا'زمر کی نگاہوں ہیں امید سی جاگی۔ اس نے ذرا کرون اٹھا کی نگاہوں ہیں امید سی جاگی۔ اس نے ذرا کرون اٹھا کے دیکھا کمر سعدی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فورا" ہاشم کی طرف برامید سا بدھا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ درمیان کارستہ رک کمیا۔ زمرنے سربے ولی سے کیا۔ درمیان کارستہ رک کمیا۔ زمرنے سربے ولی سے کیا۔ درمیان کارستہ رک کمیا۔ زمرنے سربے ولی سے کیا۔ درمیان کارستہ رک کمیا۔ زمرے بر ہلکی سی نمی آبھی

عَلَيْ حُولِينِ دُالْجَسَتُ 198 جُورِي 2015 يَجِيدُ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

خولتن دا بخت ش 199 جوري 2015 في copied From We

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

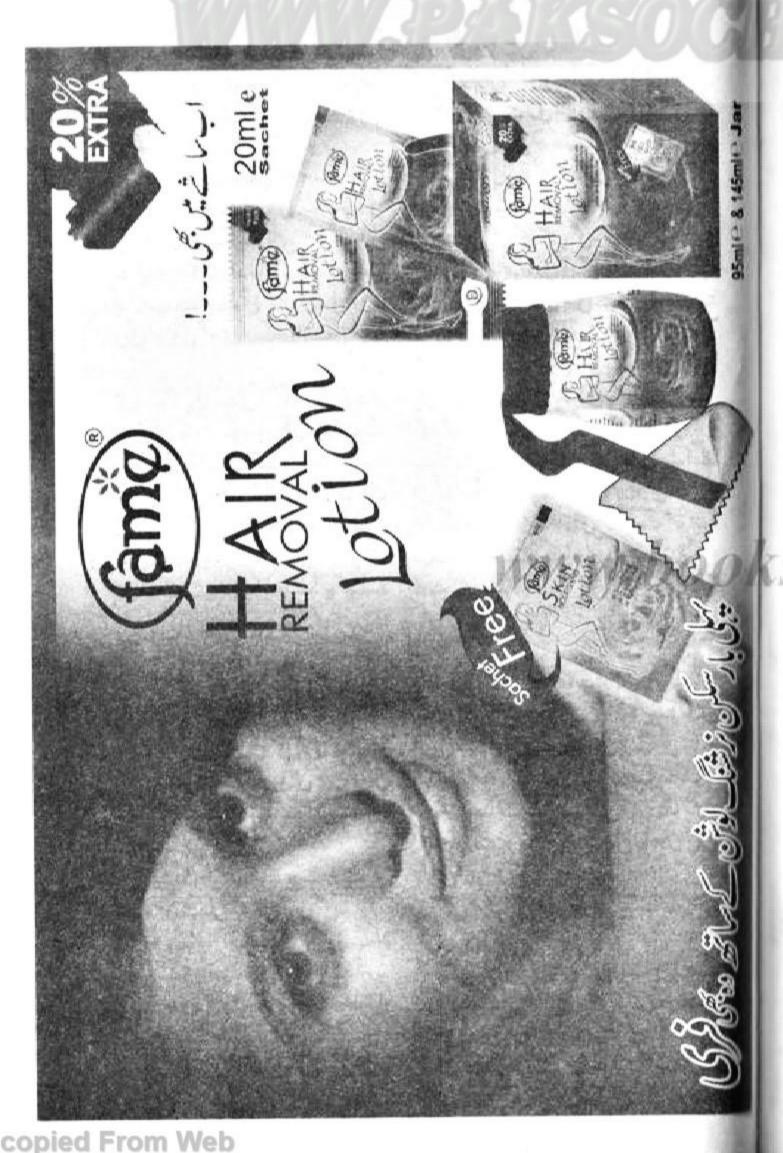

افکار پہ پہرا ہے کانون پہ شہرا ہے
جو صاحب عزت ہے وہ شہر بدر ہوگا
پولیس اسٹیش کے اس کمرے میں ایک خالی میز
بچھی تھی اور اس کے گرو تبین کرسیاں "سعدی بے
چینی ہے کری کے کنارے نکامیز پہ کمنیال رکھے سر
ہاتھوں میں گرائے میشا تھا۔ اکیس سالہ کم عمرچرے پہ
ہاتھوں میں گرائے میشا تھا۔ اکیس سالہ کم عمرچرے پہ
ٹانگ رکھے میشا موبا کل پہ ہٹنز وبائے حارباتھا۔ وقفے
ٹانگ رکھے میشا موبا کل پہ ہٹنز وبائے حارباتھا۔ وقفے
وقفے ہے وہ نظرا تھا کے سعدی کو بھی و کھے لیتا۔ مسی
کندھے یہ ہاتھ رکھ کے تسلی آمیزانداز میں تھیک

میں سبسنبھال اول گا'بے فکر رہو۔" سعدی نے بدفت مسکرانے کی کوشش کی۔ گمراس وقت سمی جیز کاول شمیں چاہ رہا تھا۔وہ کتنی دہرے فارس غازی ہے ملاقات کے لیے بیٹھے تھے مگر کوئی اےلائی شمیں رہاتھا۔

یا ہر پھیلی سہ پہر رات میں ڈھل چکی تھی۔ سعدی اٹھ کر کمرے میں اردگر دعظرب ساچکر کانٹے نگا۔ یہ خیال کہ فارس ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں ک غلط فئمی کی وجہ سے حوالات میں بند ہے اور اس سے یوچھ کچھے کا سلسلہ جاری ہے اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ہاشم ہنوز موبائل پر ہٹنیز دبائے جارہا

وفعتا دروازہ کھلا 'ہاشم نے کانی پرسکون اندازش اور سعدی نے بے حد بے بابی ہے اس طرف دیکھا۔ وو اہلکار فارس عازی کو لیے آرہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھاڑیاں تھیں۔ سیاہ جینز پہ راؤنڈ نیک والی گرے شرف میں ملبوس می آستینیں کلائی تک آتی تھیں 'فارس انتہائی غصے بھری ہے ہی کی ک کیفیت میں تھا۔ ابرہ جینچے تھے اور ہلکی سنہری آنکھوں میں شدید کئی تھی۔ ہیں شدید کئی تھی۔ ہاشم موہا مل رکھ کرفورا "اٹھا' ایک کڑی نگاہ اہلکار ہان

پہڈال۔ '' ہتھکڑی کھولو۔''اس کا انداز انٹا بخت تھا کہ با تھی مگراس نے جلدی ہے انگلی کی نوک ہے اے صاف کر لیا۔ وہ بیٹھ کے رونے والوں میں ہے بھی بھی شیس تھی۔ تو پھر آج کیوں؟ او نہے۔

"کیا آپ نے زمرے بات کی؟"باہروہ بے قراری سے ہاشم سے پوچھنے لگا۔ ہاشم نے اثبات میں سرملاتے ہوئے اس کا کندھا تھیکا۔

'''تم فکرنہ کروہم پولیس اسٹیش چلتے ہیں'وہ فارس کو اریسٹ کرکے وہیں لا نمیں گے۔''سعدی کو جسٹکالگا فعا۔

''کیاوہ امول کواریٹ کرلیں گے؟'' ''دہ ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر ہے'اوروہ کمہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فارس غازی تای مخص نے قاتلانہ حملیہ کیا ہے۔ وہ اس کو ضرور اربیٹ کریں گے 'اس لیے تم فارس کے لیے معاملات بگاڑنے کے بجائے ٹھنڈے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ'' ہاشم ہا ہر کی طرف بڑھا تو متذبذب ساکھڑا سعدی فورا'' اس کے چیھے لیکا۔ حنین بھی اب کورٹرور کے سرے اس کے چیھے لیکا۔ حنین بھی اب کورٹرور کے سرے یہ آکھڑی ہوئی تھی۔وہ حنین تک رکا۔

" "تم آی کو فون کرلینا "اور ان سے کہناوہ تمہارے پاس آجائیں۔" حنین نے اثبات میں سر ہلایا۔ قدرے مشتبہ نظروں سے سامنے جاتے ہاشم کو دیکھا جواب سعدی کے انتظار میں رک گیاتھا۔ نگاہیں ملیں ' ہاشم نے '' کیسے ہو بیٹا؟ "کہہ کر گویا حال احوال کا فرض نبھایا اور جواب کا انتظار کے بغیر سعدی کو چلنے کا اشارہ کریا مڑا اور پھر جنین کے سامنے وہ دونوں تیز تیز ہاہر نکل گئے۔

سنین لب کاٹی 'وہاں کھڑی سوچتی رہی۔ پھرزمر کے روم کے دروازے تک آئی 'دستک دینے کوہاتھ بردھایا مگریاتھ نے دروازے کو نہیں چھوا 'اس نے ہاتھ مگرادیا۔ کسی بھی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ کم از کم اس کی زمرے اتن ہے تکلفی نہیں تھی کہ وہ ایک ہے فائدہ گفتگواس کے ساتھ کرسکے 'وہ برے دل کے ساتھ واپس پیٹ گئی۔

0 0 0

مُؤْخُولِينَ دُالْجِنْتُ 200 جُورِي 2015 يَخِ

چوں محرافارس کی ہتھاڑی کھول دی گئی۔ فارس نے ہاتھ جھنگے مگری کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہیشا' اس کے اخصے پہ ابھی تک بل خصہ درتم ٹھک ہو؟''

ہاتم معنوعی ہدردی سے پوچھتے ہوئے کھڑا رہا جب کہ سعدی جلدی سے آکر اس کے ساتھ والی کری پہ بیٹا۔ قارس نے آیک خیکھی نظرہاتم پہ ڈالی اور استہزائیہ سرجھنگا جیسے کہ رہا ہوکہ جھے اس حالت میں دکھے کر سب نیادہ خوشی تنہیں ہی ہوئی ہوگی۔ ہاتم اس کی سرد مہری محسوس کرکے دروازے کی طرف برھھا۔

''میں اے ایس لی ہے مل کر آنا ہوں'تم بات کر لو۔'' سعدی کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ اب کے فارس نے ان بی آثر ات ہے اسے دیکھا۔ ایک اراقع تر اس مجمعیں نے جمعیں الزام انجال سے

'کیاواقعی تمہاری پھیھونے مجھ پریدالزام لگایاہے' اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔سعدی نے بے بسی سے نفی میں سرملایا۔

"هیں خود سمجھ شیں پارہائیہ کیا ہوا ہے!کیا آپ نے اشیں کال کی تھی ؟کیا جب آپ نے ان کوریٹورنٹ مریادا تھا۔"

من بہت ہیں ہے۔ ہوٹل میں بلایا تھا، حنین تھی اس کی وہ دوست تھی، میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی تھی میں سمجھ نہیں یا رہا میڈم میرے بارے میں الی باتیں کیوں کر رہی ہیں 'یہ سب جھوٹ ہے گیواس ہے!"اس نے طیش ہیں 'یہ سب جھوٹ ہے گیواس ہے!"اس نے طیش سے کہتے ہوئے میزیہ مکامارا۔

سعدی پیچے کو ہوا 'لب کانتے ہوئے سوچنے لگا' اب کچے کچے صورت حال سمجھ میں آرہی تھی۔ ''مرانہوں نے کہا 'آپ نے انہیں کال کرکے کہا ہے کہ آپ نے ہی وارث غازی کا قبل کیا ہے اور بیہ بھی کہ ۔۔۔ ''سعدی رکا'اسے وہ تمام تکلیف وہ الفاظیا و تتے جو زمرنے اس کے سامنے آفیسر کو بتائے تتھے۔ ''اور ریہ کہ میں تنہیں صرف ایک کولیاروں گازمر'

اوراس طرح کی بهت ساری اتیں۔"

وہ واقعی وہرا نہیں یا رہا تھا 'اسے شرمندگی ہورہی تھی 'آخر زمراس تم کیات کیے کر سکتی تھیں۔

د' میں میڈم ہے اپنی بات کیوں کوں گا؟ میرے پاس وہ کواہ ہیں جنین اور علیشا 'ہم سارا وقت آئیک ساتھ رہے 'میں نے کسی ہے اپنی کوئی بات نہیں کی اور میں اس کو کیسے گولی بار سکتا ہوں ؟ میرے پاس کو اس وقت کوئی گن ہیں تھی۔ "

اس وقت کوئی گن ہی نہیں تھی۔ "

د' مگر جو کوئی پھیر کواری گئی تھی وہ علیشا کے مرے کو گئی اور جب کوئی اور کسل میں چاور سے خریدی کی تھی۔ اور آپ کے نشان کے گئا کی اور کسل بھی چاور سے خریدی کی تھی۔ اور آپ کے نشان کے گئا کی اور کسل بھی جوئی اس کے مرد کے آئی ہے۔ فکر پر خس کے دولت آگے کی کھی اور ہو گئی ہے۔ فکر پر خس کے دولت آگے ہیں 'وہ کمرو بھی آپ کے نام بک تھا اور ہو گئی کے اس وہ کوئی کے اس

ھی۔اور آپ کے نشان کیے گلاس اور شکری بھی وہال سے قبضے میں گئی ہے۔ فنگر پر ہشس کے رزلت آگئے ہیں 'وہ کمرہ بھی آپ کے نام بک تھااور ہو ٹل کے اس فلور کے سی سی ڈی وی کیمراز بھی خراب تھے 'سو آپ علیشا کے کمرے میں سے یا دو سرے کمرے میں 'کوئی شبوت نہیں ہے اور اس یہ مشزاد' زمر کا بیابیان' میں سیجے بھی سیجے نہیں یارہا' آخر ہو کیارہا ہے فارس اموں ''

وہ ہاشم کی بتائی گئی معلوبات جو عین زمر کے بیان
کے بعد منظرعام پہ لائی گئی تھیں ' دہرا آگیا۔ آخر ہیں
اس کی ہے ہی جیسے برہمی ہیں بدلنے گئی۔ ہاشم
واپس آگیا تھا اور اب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا۔
واپس آگیا تھا اور اب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا۔
فارس نے اب کے غور سے اس کاچر ہو دیکھا" تم بیہ
کمنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ' میں
کمنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ' میں
کمانا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ' میں

وهين صرف اتنابوچه ربابول... کيا آپ نے پھيوکو ال کي تھي؟"

الى كى:

الى بات كى كوكونى كال نسيس كى ميرميدم الى بات كى كرسكنا بول كه بيس انهيس كولى مارنے
والا بول!ربش الولى مارنے سے كيك كون بتا آئے؟"
اس نے اشتعال سے سرجھنكا 'جيے بس نہ چل رہا
ہو اس ميز كو اٹھا كر سعدى كے اوپر وے مارے۔

سعدی اک دم رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اجنبی عجیب نظروں ہے۔ ''میڈم کون؟'' ''تہماری پھیواور کون!''قارس اکھڑا کھڑاسابولا۔ '''آپ زمر کو میڈم کہتے ہیں رائٹ؟''اس کے

"تتہاری پھیواور کون!"قارس اکھڑا کھڑاسابولا۔ "آپ زمر کو میڈم کتے ہیں رائٹ؟"اس کے ذہن میں جیسے الارم نج رہاتھا۔قدرے پرجوش ساہو کر وہ آگے کوہوا۔

"لیکن زمرنے جوبیان دیا ہے ہمی انہوں نے بتایا کہ آپ نے انہیں" زمر"کمہ کر مخاطب کیا ہے۔ مگر آپ بھی پھیو کا نام نہیں لیتے" بچھے یادہے" آپ بیشہ ان کومیڈم کہتے تھے۔"

دو اوہ ڈیم آئٹ ہاشم نے کراہ کر گویا آئکسیں بند کیں۔ اسکریٹ لکھنے میں ذراس غلطی کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی؟

فارس نے بلکے سے شانے اچکائے ''اس سے کیا فرق بڑتا ہے؟''وہ ابھی تک سعدی کی بات کا مطلب نہیں مجھاتھا۔

سعدی تیزی سے کھڑا ہوا۔ "میں جانیا ہوں آپ نے کھ شیں کیا۔ آپ کی کمہ رہے ہیں آپ نے واقعی انہیں کوئی کال نہیں کی۔ آپ فکر مت کریں۔"

آس نے تسلی دینے والے انداز میں فارس کے کندھے پہاتھ رکھا۔ ہاشم بھی اٹھ کھڑا ہوا "میں ہاہر انظار کر رہا ہوں تمہارا!" اور ہاہر نکل کیا۔
" ہاشم بھائی آپ کو بہت جلدیماں سے نکال لیس

"بال" فارس نے استہزائیہ سرجھٹکا" ہاشم اور میرے لیے کوشش کرے گا! بھی بھی نہیں اوہ جو کررہا ہانیا ہوں 'اپنا مطلب نہ ہو تو وہ کسی کی مدد نہیں کرنا۔ "سعدی نے متجب ساہو کراہے دیکھا۔ "وہان پہلے لوگوں میں تھے جنہوں نے آپ کی ہے گنائی یہ لیمین کیاتھا' کم از کم ان کے بارے میں آپ کو انا منفی نہیں ہونا جاہیے۔ آپ تسلی رکھیں 'ہاتیم انا منفی نہیں ہونا جاہیے۔ آپ تسلی رکھیں 'ہاتیم

بھائی آپ کو بہت جلد رہا کہ الیس گے۔" فارس شاکی سا پچھے بدیرا کر چپ ہو گیا۔ اس کی آنھوں میں پچھلے چند دن سے چھایا ملال اور کرب اب شدید غصے میں ڈھل رہا تھا۔ آخر زمرنے اس پر انتابرا الزام کیاسوچ کردگایا ہے!وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فارس فل نہیں کر سکتا 'یا شاید وہ کسی اور کی جگہ اس کا نام لے رہی تھی 'شاید وہ کسی اور کو کور کررہی تھی۔ بتا نہیں اس نے سرجھنکا۔سعدی اب باہرجارہا تھا اس جلد از جلد پھیدے مانا تھا۔

# # #

جب رات کے پردے سے پھر دات نکل آئے اس دفت کدھر جائے 'جو الل نظر ہوگا مہتال کے کمرے میں دی دوائیوں کی ہو پھیلی تھی زمرید ستورای طرح لیٹی تھی۔اس کی دیران نگاہیں چھت پر تھیں۔ ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا۔ سعدی جب اندر آیا تو دیکھا' زمر کا چرا پہلے سے بہت زیادہ مرجھایا ہوا اور رگھت ہلدی کی ان دیگ رہی تھی۔اس کاٹوٹا ہوا دل مزید ٹوٹ کیا۔وہ قیب آیا'زمرنے چونک کراسے دیکھا۔وہ مسکر ائی نہیں محرکوئی امیدی اس کی آگھوں میں چکی۔

دلیابوا؟ اس نے دولفظی استضار کیا۔ دلیابوں نے اموں کو گرفتار کرلیا ہے۔ "اس نے سخیدگ سے کہتے ہوئے زمرکے آٹرات دیکھے۔ زمرکی آٹرات دیکھے۔ زمرکی آٹھوں میں کرب اترااور ساتھ ہی کرون میں ابحر کر دویتی گلٹی می نظر آئی۔ سعدی مزید قریب آیا 'یہاں ڈویتی گلٹی می نظر آئی۔ سعدی مزید قریب آیا 'یہاں تک کہ اس کے کندھے کے ساتھ آگھڑا ہوا۔ زمراب تک کہ اس کے کندھے کے ساتھ آگھڑا ہوا۔ زمراب تک بی میں ہوئی ہیں۔

" " معدی!اس نے مجھ پر محولی چلائی میں نے خود سنا۔ تنہیں مجھ یہ بقین ہے تا؟ " سنا۔ تنہیں مجھ یہ بقین ہے تا؟ "

چند کھنٹے پہلے پولیس ایسرز کے سامنے سپاٹ ' سنجیدہ اور مضبوط س پراسیکیوٹراپ بہت کمزور لگ رہی تھی 'اس کے انداز میں بے کہی تھی 'خوف بھی' کڑی کے جالے کا سالمان تھا معلوم نہیں کب ٹوٹ

\$ 2015 (S. 20 20 & Stacks )

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

Sopied From Welki ۱۵۱۶ جزری 20۱۶ الاخوان الاخت 20۱۶ الازی 20۱۶ کید الات 20۱۶ کید الات

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

جا آ۔سعدی نے اس سجیدگی سے دیکھا۔ ''فارس عازی نے آپ ہے کیا کہا تھا فون ہے؟'' "اس نے بچھے کما کہ وہ بچھے صرف ایک کو کی مارے و سنیں 'مجھے ان کے الفاظ بتائے' ایک ایک لفظ !'

زمر کی آنکھوں میں چیکتی امید مزید کمری ہوئی ' كمزى كے جالے كاسلان مضبوط ہوا۔وہ يہلے سے زيادہ يراعتاد ہو کربول۔ "اس نے کمایس صرف حمیس ایک کولی ماروں گا زمرول میں تورسہ"

و مرفارس عازی نے آپ کو مجمی آپ کے نام سے ئىس بىكارا'وە بىشە آپ كومىيدم كىتے تھے۔" وہ آیک دم بالکل رک کر تعجب سے اسے ویکھنے

وو فارس غازی نے آپ کو کوئی کال نہیں کی تھی " آپ کوفارس نے کولی شیں ماری تھی کان کوسیٹ اپ کیآ کیاہے۔ کچھ توہے جو آپ چھیار ہی ہیں۔ بلیز بچھے ب كه بتائي ايك ايك بات!"

زمريالكل متحيري اس كوديكي عنى 'بنا پلک جھيكے' جیے سالس تک رک کیاہو۔

سعدی! تم کمه رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی

«میں کمہ رہاہوں کہ آپ کچھ چھیا رہی ہیں۔" " صرف اس بنیاد پر که وہ مجھے میرے تام سے سیس يكاريا تفا!اس في كولي بهي تو مجهير يهلي دفعه بي چلائي تھی مبت ساری چیزیں پہلی بار ہی ہوتی ہیں۔' "وہ جھوٹ میں بول رہے انسول نے آپ کو کوئی کال سیں گ۔ آپ بنائیں' کچھ ہے جو آپ چھپارہی ہیں۔ آپ دار شاموں کے ٹار کٹ کیس کی فائلز نکلوا رہی تھیں۔ کیا آپ سمبی کور کررہی ہیں ؟ کیا کوئی آب كويدسب كنيد مجود كردماب ؟"يد فيدشهاهم نے راستے میں طاہر کیا تھا تمو شی سر سری سا مکر سعدی

کے ذہن میں اس نے جزیکرلی۔

ورحمہیں معلوم ہے سعدی! وہ کیا تکلیف ہے جو میں نے پھیلے کھے ونول میں سی ہے؟ میرے کردے ضائع ہو گئے ہیں میرا باپ مفلوج ہو گیاہے 'میری زندگی کی ساری اسیدیں ٹوٹ تی ہیں میں بھی نار ال نہیں ہو سکول کی 'ایسے وقت میں بھی مہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں مجہیں فارس زیادہ قائل اعتبار لك ريائ إلياتم جھے سيں جانتے ؟ "وہ

ومیں آپ کوجات ہوں اس کیے کمدرہاموں آپ کوئی بات بچھے سیس بتار ہیں 'آپ پچھ چھیا رہی ہیں ا ہیں نہ اس پھھ غلط ہے۔ علیشا کمہ رہی ہے حنین کمہ رہی ہے 'مامول ان کے ساتھ تھے 'انسول زمرے ابرد عصے ہوئے اس نے

"ان تعیک ہے وہ سب سیج بول رہے ہیں ایک ست کرو۔ کیکن میں دنیا کی ہرعدالت میں جا کراس س طرح اس نے میرے اور کولی چلائی اپنی بیوی کو سعدى نعص معيال بيني ليس

" آپ کو پتاہے "آپ کا سب سے برط مسئلہ کیا ہے زمر؟جب آب کے داغ کی سوئی آیک بات یہ آنک جاتی ہے تو پھروہ وہاں سے حسیں ہٹ سکتی "آب اس کے آگے چھیے ہر قسم کی سوچ کا دروا زہ خودیہ بند کر گتی ہں۔ ہو سکتاہ "آب الکل کی کمدر ہی ہوں۔"

زمرے مل یہ کس نے پررکھ دا تھا۔ اس کی آ تھوں میں گلانی ہی تمیاتری۔لب بھینچ کئے۔ وتم يد كه رب موكه من جموث بول ربى

الزمرا آب مجھے سب کھی کے کیوں سیس بتاتیں ا اس کی آوازبلند ہونے کلی تھی۔

سحيرب يقين تقي-

نے کوئی کال سیں کی ' وہ تین لوگ جھوٹ سیں بول

رے "وہ ناراضی سے اسے دیلی کر تیزی سے بولا۔ كمنيول كيل تدري المضنى كوشش ك-میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ تمہیں شی*ں کرنامیرااعتب*ار کے خلاف کوائی دول کی۔ میں بوری دنیا کو بتاول کی کہ مارا السينة بعاني كومارا الميري زندكي برياد كردي!"

كرك وروازب كى طرف اشاره كيا-سعدى بعي عص سے کھڑا اے دیکھا رہا۔ وہ اتنی ضدی کیوں ہو رہی تھی۔وہ اس کی بات کیوں مہیں سمجھ یار ہی تھی۔ " آپ کو صرف اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے آپ کویہ کیس کینے کے لیے کیوں کما۔ یہ کیے اس کیس کی وجہ سے آپ کی شادی ڈیلے ہو رہی تھی۔ آپ اس کیس کاغصہ فارس اموں یہ نکال رہی ہیں اور کوئی بات میں ہے۔ آپ ایک دفعہ پھروہی کر رہی ہیں۔ ان کی بیوی کا قتل ہوا ہے ان کے بھائی کا قتل ہوا ہے ا ہمارا خاندان مناہ ہوچکا ہے اور آپ اپنی ضد کو لے کر میشی بونی بین- زمر! آپایها کیون کرری بین؟" " نكل جاؤميرك كمرك سے اور دوبارہ مت آنا۔ میں تمہاری شکل بھی سیں دیلمنا جاہتی اس وقت۔جاؤ سعدى!"وه زورے چلالى-

(باتی آئندهاه 🕽



مَنْ خُولِينَ دُالْجَسْتُ 2014 جُورِي 2015 يَجِيْدُ

مِينَ خُولِين دُالْجَسَتْ 2015 جُورِي 2015 بِينَ

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

" ہو سکتا ہے؟ حمیس میرے بچے بولنے میں شک

" ليكن زمر! ميس صرف انتا كمد رما بول كد كوني

تيسري چيز بھي موسلق ہے۔ آپ كيوں مستدے ول

ے اس بات یہ تہیں سوچنیں۔ ایک وفعہ فارس غازی

کوبے گناہ تصور کرکے سوچیں۔ ہو سلماہے سی نے

الهيس پينسايا ہو- بيرسب ايک سيٹ اپ ہواور پھھ

جى نە ہو- آپ ايك دفعه... مرف ايك دفعه ايخ

مِفْرُوضات کو پیچھے کیوں نہیں کر لیٹیں ؟اگر واقعی آپ

"مفروضات!" وه چلانی تقی" میں کتنی دفعه کمه

چکی ہوں میں نے اس کی آواز سی ہے اس کا فون آیا

تفانجھے'اس نے مجھ یہ کولی چلائی میں فارس کی آواز کو

پھیائتی ہوں میں جائتی ہوں وہ فارس ہی تھا۔ ہرچیز کی

سينس بنى ہے سوائے اس كے كه تم ميرى بات سنتا

"ایک یی سب سے برامسلہ ہے آپ کا۔ آپ

کی دو سرے کی کوئی بات سمجھتی نہیں ہیں۔ آپ سمجھنے کے لیے بات نہیں سنتیں آپ جواب دینے

كے ليے بات سنتي ہيں "آپ اينے خيالات ميں اتني

فكسله وجاتى بين كه آب كسي في تصور كے ليے اپنا

ذہن کھلا سیں رکھتیں۔ آپ کوخود بھی پتاہے کہ آپ

" نکل جاؤ میرے کمرے سے! ابھی اور اس ونت

غلط کہر رہی ہیں مکرید "اور ذمرے کیے لیے بیر بہت تفالہ"

یمال سے چلے جاؤ۔ مجھے اکیلا چھوڑود۔ مجھے تم سے

کوئی بات نہیں کرئی۔"اس نے چلاتے ہوئے یا زواٹھا

كى كے دباؤيس ميں ہيں توبيد"

تم اوك ديلهوك مرورويلهوك!"

سعدی حفل سے پیچھے ہوآ۔





المیازا حرادر سفینہ کے تین بچے ہیں۔معیز 'زار ااور ابزد۔ صالحہ 'امتیازا حمد کی بھین کی مقیتر تھی مگراس ہے شادی نہ ہو سکی تھی۔ صالحہ دراصل ایک شوخ 'البزی لڑکی تھی۔وہ زندگی کو بھرپوراندا زمیں گزارنے کی خواہش مند تھی مگراس کے ظائدان کا روایتی احول الممیازا حمد ہے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ المیازا حمد بھی شراخت اور اقدار کی پاس داری کرتے ہیں مگر صالحہ ان کی مصلحت پہندی' نرم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردیل مجھتی تھی۔ نہیں جنا ''صالحہ نے ا تنیاز احمہ سے محبت کے باوجود بر کمان ہو کرانی سمبلی شازیہ کے دور کے گزن مراد صدیقی کی طرف اکل ہو کرا تنیاز احمہ سے شادی ہے انکار کردیا۔ امتیاز احمد نے اس کے انکار پر دلبرداشتہ ہو کر سفینہ سے نکاح کرکے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا تمر سفینہ کولگتا تفاجعے اتبھی بھی سالحہ 'انتیازاحدے دل میں بستی ہے۔

شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ وہ جواری ہو تاہے اور صالحہ کوغلط کاموں پر مجبور کرتا ہے۔مالحرا بی بنی ابیما کو وجہ مجور ہوجاتی ہے مرایک روز ہوئے کے اڈے پر ہنگاے کی وجہ سے مراد کو ہولیس پکر کر کے جاتی ہے۔ سالی شکراداکرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی مسیلی زیادہ سخواہ پر دوسری فیکٹری میں جلی جاتی ہے جوانقات سے امتیازا حد کی ہوتی ہے۔ اس کی سمبلی صالحہ کو امتیازا حمد کاوزیٹنگ کارڈلا کردی ہے۔ جے دہا ہے یاس محفوظ کرلتی ہے۔ابیہا میٹرک میں ہوتی ہے۔جب مرادرہا ہوکر آجا آے اور پرانے دھندے شروع کردیتا ہے۔ وس لا کھے کے بدلے جب وہ ابسہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہو کرا تنیا زاحمہ کو فون کرتی ہے۔وہ فورا "آجاتے ہیں اور ابیہا سے نکاح کرے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا میٹامعیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہو آ ہے۔ صاکحہ مر جاتی ہے۔امتیازامر ابیہاکو کالج میں داخلہ ولا کرہائل میں اس کی رہائش کابندوبت کویے ہیں۔وہاں حاس کی

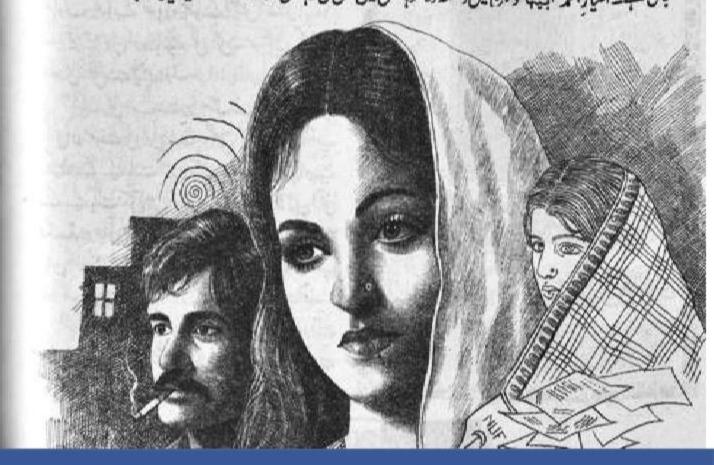

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





کردتی ہے۔ ٹانیہ بیونی پارلر پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہافچر ہونے پر میڈم 'حناکو بیونی پارلر بھینی دی ہے 'مگر ٹانیہ کا کھوائی ہے۔ ٹانیہ کے گھرے معیز اے اپنے گھرائیکسی میں نے جا اہے۔ اسے دیکھ کر سفینہ بیٹم بری طرح بھڑک آختی ہیں 'مگر معیز سمیت زارااور ارزوانہیں سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیز احمر اپنے اسے مغیز احمر اپنے کو بالی میں میں بیاری اور جاتے کو بالی میں بیاری کھرا کر ٹانیہ کو بالی ہوجا تا ہے۔ وہ تغانی سے گھرا کر ٹانیہ کو بالی ہوجا تا ہے۔ وہ تغانی سے گھرا کر ٹانیہ کو بالی ہوجا تا ہے۔ وہ تغانی سے گھرا کر ٹانیہ کو بالی ہوجا تا ہے۔ کھریس کھانے پینے کو بچھے نہیں ہو تا۔ وہ عون کو نون فون کرکے شرمندہ کرتی ہے۔ وہ نازم ہو کر بچھے اشیائے خوردونوش لے آتا ہے۔ معیز آخمہ بزنس کے بعد اپنا زیادہ تروقت رباب کے ساتھ گزارنے لگا ہے۔

## يندوس قلط

البههانة مزكرديكين بيتري تقري الدرداخل بوتى رباب كوبعي ابي آنكسول بيتين ند آياكه ابيهها مراداس كمريس بوسكتي ب

د العناسواس میں اوشتے ہوئے ایسیا جاری سے نزیراں کے پیچھے لیک کردروا زود حکیلتی اندر جلی تی۔ " آئی ڈونٹ بلیودس…" ریاب جوابی جگہ ٹھنگ گئی تھی۔ بردیراتی اور سن گلاسزیالوں پہ اٹکائی تیزی سے اندر کی طرف بردھی۔

ادهراندرداخل موتے بی لاؤن بیس براجمان سفینه بیکم نے ایسها کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔

«کیادهکوسلے ازمال کردہی ہوتم۔.. ذراسا کام کیانہیں اور بستریہ جالیئیں۔.."

دہ اس پر گرجیں۔ان کاپرد کرام کمباہی تھا جمرزاراا قال وخیزاں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ "المالیکن سامہ آئی مرامہ اس معام ملک فرازال فعرف کی سے ذور اور ان

"لما پلیز... رہاب آئی ہے باہر-اس معاملے کوئی الحال رفع دفع کریں۔" زاراا پنے کمرے کی کھڑی میں سے ویکھ کر آئی تھی-اس نے بعملت کتے ہوئے کوریڈور کی طرف قدم برمھائے۔

" کین میں جاؤ اور انچھی سی جائے کا اہتمام کرکے لاؤ مہمان کئے لیے۔ باتی کامعالمہ میں بعد میں پیٹاؤں گی تم دونوں کے ساتھ ۔ چھوڑوں گی تو نہیں میں بھی۔ "

سفینہ نے موقع کی زاکت کو سمجھتے ہوئے نذریاں کو بھی ساتھ مھورتے ہوئے کر ختگی سے آرڈر دیا تو وہ دونوں ملدی سے منظرے ہٹ گئیں۔

" آوجی تسال دے تال مینول خوامخواہ پیے جا رہے ہیں بیکم صاب۔" نذیر ان کا موڈ سخت آف تھا۔ کچن میں آتے ہی اس نے ابیسھار اپنی تاکواری کااظہار کیا تو وہ پرا فردختہ ہونے گئی۔ "میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔"

" میں تاں تسال دا ساتھ دین دی گنامگار ہاں ہیں۔ "اے اپنی نوکری جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ پٹٹے کر ساس نئین چولنے پر رکھااور آگ جلانے گئی۔ بخارے ابھی ابھی اٹھنے والی ابیسہا کا سرچکرانے لگاتو کو کھڑا کر کرسی کا سارالے گیا۔

نذیرال نے بے اختیار پلٹ کراہے دیکھا۔ وہ دل کی اچھی تقی مس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کرفورا '' آگے ہوھی اوراہے پکڑ کرڈا کمنگ تیبل کی کری پر بشاویا۔ دریک بار زیر میں کے سیمیں کر میں توجہ کا میں میں میں میں میں اور کی اس کی درویا ہے۔

" بہتم صاب نول بن کون سمجھائے۔ بتا تنبیں س کل داغصہ اے اوس نول۔ "نذیر ال بربیراتے ہوئے چائے نے لگی۔

ی بہت کے بہت کے بہت ہے۔ اس کی منکوحہ ہے۔ گر پہلی مرتبہ بہت عام سے گھر بلو حلیہ میں دیکھ کروہ ناپندیدگی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پڑھی لکھی 'ذہین اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھرعون پر ٹانیہ کی قابلیت تھلتی ہے تو وہ اس سے محبت میں کر فقار ہوجا تا ہے مگراب ٹانیہ اس سے شادی ہے انکار کردیتی ہے۔ دونوں کے در میان خوب محرار چل رہی ہے۔

میم ایسیا کوسینی کے حوالے کرتی ہیں جو ایک عیاش آدی ہو با ہے۔ ابسیا اس کے دفتر میں جاب کرتے پر مجور کردی جاتی ہے۔ ابسیا اس کے دفتر میں جاب کرتے ہیں گردہ ابسیا کا رہا تھے ہیں جہاں معیز اور عون بھی آئے ہوتے ہیں گردہ ابسیا کا یک مراحت کو محسوس ضرور کرلیتے ہیں۔ ابسیا پارٹی میں ایک ادھیز عمر آدی کو بلاوج ہے تکلف ہونے پر محیر اردی ہے۔ جو اباسینی بھی ای وقت ابسیا کو آیک نوردار تھی جز رہا ہے۔ گر آگر سینی بھی کی اجازت کے بعد ابسیا کو خوب میں دو اب کر آگر سینی بھی کی اجازت کے بعد ابسیا کو خوب تشدد کا نشانہ بنا ہے۔ جس کے بیج میں وہ ابتیال پینچ جاتی ہے۔ جس کون اے دکھے کر پچان لیتا ہے کہ بید وی لڑی ہے جس کا معیز کی گاڑی ہے ایک سینی میں کہ اجازت کے بعد ابسیا کو خوب جس کا معیز کرتے جران اور بے بھی ہو ہو ہے۔ وی گری ہو گئی ہو اب وی گئی ہو گئی ہو

وہ تا دیتا ہے کہ آبیہا اس کے نکاح میں ہے جمروہ نہلے اس نکاح پر راضی تھاند اب پھر ٹانید کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے وہ اور عین میڈم رعنا کے کھرجاتے ہیں۔میڈم ابیہا کاسودا معیز احمد سے طے کردیتی ہے تکرمعیز کی ابیہا ۔ ملا قات نہیں ہویاتی کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہوئی یار لرگئی ہوتی ہے۔وہاں موقع ملنے پر ابیہا 'ٹانیہ کوفون

مَنْ حُولِين دُانجَسَتْ 203 جَوْرِي 2015 يَكُ

مِزْخُولِتِن ڈَاکِنْتُ 202 جَوْرِي 2015 ﴿ 205 كِلَوْنَ عَالَالِكُنْتُ 202 جَوْرِي 2015 ﴿ Copied From Web

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





اس دوران رباب نے زارا کابن گرم جوشی ہے استقبال کیا۔ " بے وقت تو نہیں آگئ میں ۔۔۔ کوئی گیٹ آئے ہوئے ہیں؟" رباب نے متلاشی نظروں ہے ادھرادھرد کیھتے ے سرا تربوچھا۔ "نہیں نہیں گیٹ وکوئی بھی نہیں آیا۔" زارانے حرانی سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کااشارہ کیا۔ وہ صوفے بربردے اندازے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔اس نے اپنی آنکھوں سے ا**بسہا** کواندر آتے دیکھا تحا- کوئی اور ہو ٹاتووہ نظرانداز کردی۔ گراس نے ابسہا مراد کو دیکھا تھا۔ جو بھی کالج میں اس کی حریف رہی تھی۔ ''منیں یار!ابھی میں نے ابسہا مراد کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے تنہیں بتایا تھا تا۔ کالج میں میرے ترب معہ تھے " رباب نے صاف کوئی ہے کہانو سفینہ بیلم چو تکمیں مگرزار انودھک ہے رہ گئے۔اس نے بے اختیار مال کی طرف و یکھا۔اس کے ذہن نے تیزی سے کام کیا تھا 'سفینہ بیٹم کی زیان حرکت میں آتی توجائے کیا پھے کمہ ڈالتیں۔ان سے پہلے زارا کوبات سنبھالنا تھی۔ "ارے وہ ۔۔۔ وہ تو میں نے شہیں بتایا تھا تا عون بھائی کی کزن ہے دورپار کی۔ تو۔۔ بے چاری کے والدین شمیں تھے۔ ضرورت مند تھی تو ہماری انتیسی میں ۔۔۔ رہ رہی ہے۔" وہ بعجلت بولی اور ساتھ ہی مسکرائے کی بھی "اوہ ... آئی ہے۔" رباب کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیلی۔ سفینہ بیٹم نے اپنی تیوری کے بل مشکل من المد میں بیٹنہ ور مردہ یماں کیا کرنے آئی ہے۔ ابھی میں نے اسے آتے دیکھا تھا؟" ریاب نے دل کے عجس کو زبان دے زارانے کھے کہنے کومنہ کھولا مگراس سے پہلے ہی سفینہ بیکم بول انھیں۔ "وه میں حمہیں بناتی ہوں بیٹا۔" زارانے ہول کرماں کا سنجیدہ چرود کھھاریاب بھی ان بی کی طرف متوجہ تھی۔ غصہ "منیش اور پچھے نہ کر سکنے کی ہے ہی " دانید کے داغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ اچھی بھلی سمجھ دار اوکی " جذباتيت كاشكار موجلي تهي-رات ارم دیرے کمرے میں آئی۔ ٹانیہ کمبل میں مند سرلینٹے پڑی رہی۔ اس کاول نہیں جاہ رہاتھا کہ ارم کی شکل بھی دیکھے۔ عون ہے اس کے تعلقات یہاں آنے سے پہلے بھی پچھے خاص قابل ذکرنہ تھے تگریہاں آنے کے "الجهاب-يهال سے ثبوت لے كے لوٹول كى توسب كويقين آئے گاكد ثانيد تجى تقى-"وہ كڑھ كڑھ كرسوچتى آوراس ذہنی بوجھ نے اسکے دن اسے حرارت میں مبتلا کردیا۔وہ کافی دیریتک نہیں اسٹی تو نیلم خوداے جگانے چلی آئی۔اس کی آوازیر ٹانیہ جاگ تو گئی مگر یوننی کسلمندی سے پڑی رہی۔

مُرْخُولِينَ دُالْجُسَتُ 210 جُورِي 2015 يَكُ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



" برغلطی کا مداوا سوری کہنے ہیں ہوجا یا۔" ود مگر میری سوچ کچھ اور کہتی ہے آئی۔ غلطی کر کے وحثائی ہے اس پہ جے رہناسب سے بدی غلطی ہے۔ مگر غلطي كالحساس ہوتے ہی جو جھک ٹر غلطی كا عمراف كرلے تو ميرے خيال ميں اے معاف كرنے ميں نو ايك من بھی سیں لگانا جا ہے۔" "اس نے میری انا میری عزت دننس کو تغیس پینچائی ہے تیام-" "اوروہ جواتے عرصے سے اپنی اتا اور عربت نفس کے سریہ یاؤں رکھے آپ کا ول صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کررہے ہیں اس کاکیا؟ آپ کوان کے اندازے لگتاہے کہ ان کاارم سے افیدو رہا ہوگا؟" تیکم نے سنجید کی ہے سوال کیا تووہ خالی الذہنی کی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لکی۔ "مردای عورت کے پیچھے باربار اور لگا تارجا تاہے جواس کے مل میں اتر جاتی ہے آئی ۔۔ اور ایک بار "مل من اترنے کے بعد مردے 'ول سے ''اتر جاتا ہے۔ اس سے بردا تو دنیا میں اور کوئی بعضان ہی سیں۔ نیکم یقیناً" مل سے اس کے ساتھ مخلص تھی۔ورینداس وقت جب کہ ٹائی بصد شوق اپنی نیا آپ ڈیونے کی کو سشش میں تھی وہ بھی دو سرول کے ساتھ جا کھڑی ہوتی۔ مگروہ واقعی ٹانید کو تباہی سے بیجانا جاہتی تھی۔ سلیم اٹھ کھڑی ہولی۔ "عون بھائی آپ کے ہیں اور آپ ہی کے رہیں ہے اگر آپ اپنی آ تھوں پرسے بد کمانی کی پٹی ا تارویں گی تو " میم ای سنجید ک سے کہتے ہوئے رکی۔ ود میں نے آپ سے پہلے بھی کما تھا کہ میاں ہوی ہے درمیان زہنی فاصلہ ہویا جذباتی ... اس "درمیان"کو شیطان برے حیلول اور وسوسول ہے ٹر کر آ ہے۔ اندایک تک اے دیکورہی تھی۔ تیکم نے بھی سی سائس اور مینجی مجرزی سے بول-"آب فريش موجا مين- مي آب كي اشته اور ميد سن لا تي مول-" اس کے جانے کے بعد بھی کتنی ہی دریا تا سیر اس پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ زہن میں چلتے جھکڑا س کی سوچ کو کسی ایک بھی تقطے پر مرتکز ہونے سیس دے رہے تھے۔ مربية توطي تفاكه نيلم نے را كھ كريدي واندرے را كھ كاسيندا بھي بھي سلكتا ہوا تھا۔ تذريان جائك رال دهكياتي مولى جلى آئي توبات في ين من مه كي-"ابیسواکهال ب...اے کماتھا میں نے چائے لانے کو۔" سفينه بيكم في تحكمانه اندازيس كمار ''اوس دی نے طبیعت خراب اے بیٹم صاب۔" نذیران نے ادب سے عرض کیا۔ ''تم دونوں کی طبیعت تومیں تھیک کروں گی بعد میں۔بلاؤا۔۔۔''سفینہ ہیکم نے دانت کیکھا کر کھا۔ المين تورات اسهار غصه تعالى نزيران بعاك كرمني اورابيهها كوبلالاتي-ودكيابات ب- تمهارب بوك تخرب موسئ بي-اول روزت تمهاري ديوني معجمادي مي مهيس-كاموي کے ویسے پڑے ہیں اور محترمہ سیریں کرتی چررہی ہیں گاڑیوں میں۔"سفینہ بیکم کر جیں۔ الإخوان دا الحيث 13 المن عزر ال 2015 إلى 2015 الله

"آجائيںنا... مل كرناشته كرتے ہيں۔ تازو آئي كے ساتھ آخرى ناشته-" نيلم خودى كه كرہنى-"لگتا ہے بچھے بخار ہو كہا ہے-" ثانيہ نے تليے ئيك لگا كر بيٹے ہوئے اطلاع دى تو نيلم نے ہے ساخته اس كمات كواتف يحوكرد يكها-" اب ... واقعی- آب اٹھ کے منہ ہاتھ وحولیں۔ میں آپ کا ناشتہ سیس کے آتی ہوں اور ساتھ میں کوئی میلید مجی-"ملم نے پارے کماتھا۔ "ناشته نهیں صرف جائے۔" ٹانسیے نے ٹوکا۔ "اونمول ... خال بید چائے بیس کی جمید بھی لینی ہے توجائے کے ساتھ دورسک لیس-"نیلم نے قطعیت سے کماتو ٹانید نے اٹکھیں موندلیں۔ تیلم نے جانچتی نظروں سے ٹانید کودیکھا۔ ''جب آپ آئی تھیں تو ہوی فریش اور زندہ دل تھیں۔ اب تو ہوی ڈل سی ہو گئی ہیں۔'' ٹانیہ نے چونک کراہے دیکھا۔ نیلم کے چرے پر مخلص تھی ارم جیسی مطلب پرستی اور خود پہندی کانشان "اكر آپ ائذنه كرين تواليك الت يوچمون؟" نيلم في جھيجك موت يوچما-"بال...يوچھو-" ثانيه بلكاسامسكرا كربول-" آپ کی عون بھائی ہے رات کے فنکشن میں لڑائی ہوئی ہے؟" نیلم نے جو پوچھا'وہ ٹانید کے وہم و گمان میں بھی سیں تھا۔اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ "ارم نے تفصیل بتاوی تھی مجھے-" نیلم کویا تھا کہ وہ کھل کے بات نہیں کرے گی 'سواس نے مختاط لفظوں میں کہا۔ مگریہ نہیں بتایا کہ ار پینے رات سب کے درمیان بیٹھ کر کس طرح نراق آڑاتے ہوئے ٹانسید کی عون سے بد تمیزی کا واقعہ سایا تھا اور آئی جان نے ٹانید کے لیے کتنے ہتک آمیزالفاظ استعمال کیے تھے مجن سے ارم کواور شہر ملی تھی۔ ومیری سمجھ میں نہیں آباکہ آپ کوعون بھائی سے مسللہ کیا ہے۔ آئی مین وہ استے کیئر تگ ہیں۔ "تیکم سجیدہ ٹا نیے نے تولتی نظروں ہے ایسے دیکھا۔ جس انداز میں نیلم نے بات شروع کی تھی میں کے بعد ٹانیہ اسے مرکز · بي "كه كربات ال تهيس عني تعي-"وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا نیلم۔" ٹانیے نے سے ہوئے آٹرات کے ساتھ کہا۔ "مريم وراضي موسك تن آلي-"ميلم بساخته بولي-"ہاں ہو کہاتھاراضی-میری عزت نفس کوروندنے کے بعد-" ٹائید نے استنزا سے کہا۔ "وہ آپ کے شوہر میں منگیتر نئیں ہیں آلی آلہ جن کی ذراس بات کودل پر کے کر آپ رشتہ تو ژھے کا سوچے "اس نے مجھے شادی و ژکرارم سے شادی کرنے کا کہا تھا یہ بات شہیں بتا نہیں ہے شاید۔" ٹانید نے تکمنی "وہ واقعہ توسب ہی نے سنا ہوا ہے ۔۔ یہ تھیک ہے کہ جلد بازی میں عون بھائی سے علطی ہو گئ جمر پھرائیس

كهدوا موكا-"للم في ملك تصلك انداز من كويابات بي ختم كردي- ثانيه توتزب بي التحي-

فوراسى ابن اس جلد بازى ميس كى تى علطى كااحساس بغى موكيا-اورميرے خيال ميس انهوں نے آپ سے سورى



"ارے نہیں رباب!ایک چو تملی ایسها ملازمین کوسپردا تزکرتی ہیں۔حمیس بتایا تھانا۔عون بھائی کی کزن ہیں بد-"ذارات مزيد برداشت ميس مواتوبول اسى-سفینہ بیکم نے تاکواری سے اسے دیکھا۔ اور حماتے ہوئے کہا۔ ودكام والى توكرى موتى ب زارا-بير موجاب اسسنند " بالكل تحيك كمدري بين آني !" رياب في لقمدويا تعا-معيذ توكويا كمي مجتمع كي طرح ساكت بيشا تعا-وه جريدى بلى سرائد تقاات يدكمن المحالك ربين إبرك؟ جواب حيرت الليزب ہواب بیرت سیر۔ اے بیرسب تماشااچھانسیں لگ رہاتھا بلیعنی برالگ رہاتھا ؟تو حاصل جمع کیارہا؟ وہ خود شنای کے دقیق سوالوں میں الجھا ہوا تھا ،حواس میں لوٹا تو الیسھا کو تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھول کے جاتے ویکھا۔ ے دیں۔ "اے اڑی بید" سفینہ بیکم کی کرخت آوانید محمدہ پلیٹ کرنہ دی تھی۔ "اوہو - برا نخرا ہے اس کا ۔ کالج میں بھی ایسی تھی بظا ہر معصوم اور خاموش محراندر سے پوری تھی۔" ریاب نے نخوت سے کمالہ معيز عجيب ى كيفيت كاشكارا ته كمرابوا "و مکھ رہے ہوتم ایں اڑی کی اکر معید - نکال با ہر کروں کی میں اسے "پھرمت کمتا مجھے بمجھ سے بید تهذیبی ذرا مجى برداشت سي بول-"سفينه بيلم في مرد ليج من اسے سايا-نعی فریش ہوکے آیا ہوں۔" معيداس فضام لكانا عابتا تفا-معذرت خوابانه كتابي الفوراويري سيزهيون كي طرف بريع كما-وه طل كي عجيب كيفيت بالنس كيالهي كمبرام شيا بعرض بسيانيكي كوئي كيفيت ولي كودران اوراداس كردين والى اس نے واش بیس کائل کھول کرمند پریائی کے چھینشارے۔ توجلتی آ تھوں کو قرار سا آگیا۔ تولیہ ہے منہ یو مجھتے چند گھری سائسیں لے کراس نے اندری کٹافت کو کم کرنے کی کوشش کی اور پھر خود کو تھوڑا ودكام واوكن معيذ احمد-اس الركي كے ساتھ تمهارا صرف مجبوري كارشتهداے سريد سوار مت كرو-"اس نے اندر کے بیدار ہوتے اچھے معیز کوسلانے کی خاطر تھیکتا شروع کیا۔ "بيدودانك بن كروجيك من ابن مال كي تكامول من كركيا- بعالي بن كرما من مرمنده موامي ابن زندگی کافیصلہ آزادانہ نہیں کرسکیا 'جب تک کہ اس کادم چھلامیرے ساتھ ہے۔''اس نے بخی ہے سوچنا جایا۔ مراے چرت ہوئی ... بیجان کرکہ اے اس سارے تھے سے تکلیف محسوس ہور ہی تھی۔اوروہ خود کو تھیک تعليك كربهي سكون محسوس سيس كرربانفا-"فاركيت اين-يس في تواسي آزادى ويدر كلى ب وه اين زندگى كا جهاسافيملد كرف اورجائي بهاس میں تو آئندہ زندگی میں صرف ریاب کوہم سفرد یکھنا چاہتا ہویں... شاید۔ وه ذي سے ابسيام اد كو جھنگنے كي خاطر مستعبل كانقشہ تعينے بيشانووه بھي تا ممل نكلا -ول ميں رہنوا لے تو كئ ہوتے ہیں مرس کے حوالے بدول کیاجا باہدوہ بسیت خاص ہوا کر باہے۔ توكيارباب احسن اس مقام تك البحى شيس بيتى تحى ؟معيد خود بعى البحص كاشكار تعا-

يْزْخُولِين دُالْجَسْتُ 215 جنوري 2015 يَجْ

ابسهاے نظر سیں اٹھال کئی۔وہ بنادیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ رباب اس وقت مسکرارہی ہوگ۔ "كيامطلب آئي-كياويولى إس كى؟"رباب كى حرت زره آوازاس كالول من يرى-زاران تنبيبي نظرون سال كوديكما-اس رباب كسامة البهاكي كوشالى يبند سس آربى تعى-"کام کرتی ہے ہارے کھر کا۔ نذراں کے ساتھ مل کر۔" سفینہ بیلم نے احمینان سے رہایہ کواس کا "رينك" بتايا - تووه ب اختيار سيدهي موهبيني - ابيها كوديكها بجس كي رنگت بين زردي ي كل كن تهي مس ك وونول بالتمول في صوف كيشت كوديوج ركها تعا-وہ شرمسار تھی۔۔یا شرمے مرجانے کو-"بومین ... نوکرانی ہے آپ کی؟" یوین بیدو در میب پ بی ا ریاب نے سراسرچرا نی کی ایکنٹک کے سفینہ بیٹم سے کنفرم کیاتوانہوں نے نقافرانہ اثبات میں سم ہلایا۔ "چہ بے داور اس" جاب "کے لیے تم کالج میں میرے مقابلے پر اُتر آئی تھیں۔ یہ تھاایک پوزیشن ہولڈر کا مستقبل۔ "اس نے استہزائیہ نظروں سے ایسہا کودیکھتے ہوئے" بھالے "چبونے شروع کیے۔ وہ زمین میں گزری تھی ۔۔ محرکز تانہیں چاہتی تھی۔ تب ہی آنسو پیتے ہوئے بڑی ہمت کے ساتھ پھیکے لیج میں "بدنصیبی ڈکریاں دیکھ کرنسیں آیا کرتی ریاب!اورنہ ہی ہرخوش نصیبی پوزیش ہولڈرز کاستعبل بنت ہے۔ نہ به تونعیب بلکه بردے بی نعیب کی بات ہوتی ہے۔" یو "اچھا "اچھا۔ اب بید فلسفہ لپیٹواور ریاب کے لیے جائے ہناؤ۔"سفینہ بیکم اے اچھی طرح زلیل کرنا جاہتی وه چائے پالیوں میں نکال رہی تھی جب معیز احمداندروا طل ہوااوراس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ایسہا کا الرزال مقل کر مصر کے کر ہاتھ ارزااورچآئے پرچین کری۔ ابیبھانے چائے کی پیالی ریاب کی طرف برحائی۔معیز اس کی پشت کی طرف کھڑا تھا۔ابیبھا کو پہچان نہیں يليا-بوے فريش انداز ش رباب بولا-" من في الماتفانين رائة من يك كرلول كالتهين وس منه وي الأكرين." " آنى نو - يو آرسوكيئرنگ معيد - ليكن بين بيت نزديك آنى هوئى تقى اور پرگاژى بھى تقى مير بياس-"وه بری خوب صورت مسرابث کے ساتھ کمدری تھی۔ "اوك نيكيسك الممس"وه مسكرا رباتها- ايسهاكواس كى آوازے اندازه بوا-اے اسے باتھ پاول ارزے "بحق مجمے آپ کی کام والی بہت پند آئی ہے معیز-"رہاب کی آفی بات نے جمال ایسها کا حلق ختک کیادیں بجم حد نکا واتن يردهي لكسي بلكه بوزيش مولدر كاموالى كمال ملتى ب آج كل-"وه محظوظ موت بمسك كبرراي تقي-سفینہ بیکم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھیل رہی تھی آوروہ تر تھی نگاہوں سے معید کے ناثرات بھی دیکھ ربی تھیں۔ابیسانے خاموش بیتی زار اکوجائے تھائی اور پلٹی متب معیزے اسے دیکھااور لحد بحرکوس ہوگیا۔

2015 じか 21日 出出的

و کیا ہے کرتی ہیں مینے کا آپٹی ؟" ریاب لطف لے رہی تھی۔ یہ وہ کمینکی بحرالطف تھاجو پڑھائی کے مقالبے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

میں وہ بھی حاصل تہیں کرسکی تھی۔

کی وصیت اس کے بیرول کوورنی بیز یول کی ان ترجکڑی ہوئی ہے۔وہ ایک قدم اٹھانے لا کت بھی نہیں رہا تھا۔ وہ دونول ہا تھوں میں سرتھام کر بیٹھ گیا۔ آج بهت دنول کے بعد اس نے ٹانیہ کو کال کی بھی۔ لیسی ہو۔۔؟ " انسیات یو چھا تودہ یاسیت ہے بول۔ "میں تو تھیک ہوں مگر آپ تو وہاں یہ جائے جھے بھول ہی گئی ہیں۔ شادی کیسی جارہی ہے؟" "بول .... يهال آك تومير الهيئ آب كوبهي بحول كي بول-"وه برديراتي-"جى ...؟" بىمائىك كماتعا-"اورسناؤ...سب تھیک چل رہاہے تا؟" جوابا "بمراموادل ليابيهانيات ساراتصه كمدسايا تووودتك ره كئ-"اوه گاژ - پار! ایسے سنگ دل لوگ بھی بہتے ہیں اس دنیا میں - تمهاری ساس نہ سہی محرم عید بھائی کو تو ضرور احساس كرناجاي عا-" "ان کے احیاس اور احسان کی بدولت ہی تو سرچھیانے کا شھکانا ملا ہوا ہے جھے۔" وہ ان حالات میں بھی معین کی ممنون تھی۔ مکر ثانیہ چلاہی توا تھی۔ "احسان....؟ کون سااحسان بے وقوف لڑک ....؟ اپنے جھے کی جگہ پہ بیٹھی ہوتم۔اور ....اب متہیں میں کیا كاول المديدا- النارويسية تهمارك اكاؤنث من اورتم ان لوكون كي جاكري كرربي مو-" و تومن اور کیا کردن... آنتی مجھے نکال دیں تومیں کماپ جاؤں گ۔ '' وہ روہانسی ہو گئی۔ "الله يدنوكل كد- آئي بنيس-"فانيد في استوكويا-"الله كاندوساس كي مهواني من ميال موجود ہو ورنہ اس کھرکے لوگ تو مہیں گیٹ سے اول بھی اندر رکھنے نہ دیسے۔ باوجود اس کے کہ تم معیز احمد کی منکوحہ ہو۔" انسیانے اسے آئینہ و کھایا تھا۔ "اب میں کیا کروں ثانیہ - میری عزت نفس مررہی ہے۔ لمحہ میں مثی ہو رہی ہول۔ آج رہاب کے سامنے آئی نے جو کہا۔ "رندھے کہے میں کہتے ہوئے اس کی آواز کھو گئے۔ وسب بيك توتم مليح ان كے كرجانا بند كرو - كوئى كام نہيں كروكى تم وہاں كا-" الماسية في من كماتوده رونا بمول كريريشان مون اللي "آنیٰناراض ہوجا ئیں کی ثانیہ<sup>ے</sup>' وديها كون ساراصى بير- تعورى ى اور ناراض موجاكي كي توكوني فرق نيس بردے كا-" فانيد في الروائي ے کہا۔ بھربول۔ ودتم ان سے صاف افظوں میں کمید دینا کہ تم کام نہیں کرنا چاہتیں اور نہ ہی تمہیں تلخواہ کی ضرورت ہے اورب مجى كدايب تم كالح جاكرا بناكر يجويش ممل كرفيوالي مو-" "واقعى .... "ابيهوا كادل كمِل الحا- مرسائه بن ابن يوزيش كاخيال آكيا-ومين ايساكي كرعتي مول ثانيه- مجه من اتن مت ميس-وقتم صرف کام ہے انکار کرو۔ کل شام کی فلائٹ سے میں واکس آر ہی ہوں باقی سارا میراورو سرہے میں خود

رباب جائے کے بعد خوش کیاں لگانے کے بعدر خصت ہوئی تومعیزاے کیٹ تک چھوڑ کے آیا۔ "رات م كمال محر تصاب حرافه كوك كر؟" لاؤر بجيس آتے ہي سفينه بيلم في اواز ميں يو جھاتودہ تعلك حميا-"لالي"زارانا احتاجا "الهيس أبته عيكارا-"ما الأكلا كلونث دوتم اوك باكه تم لوكون تك ميري آوازنه پانچ سكے-" دوغصے بوليس-"لما ... اے بخار تھا۔ واکٹر کیاس کے کیاتھا۔ حالت بہت خراب تھی اس کی۔"وہ چورساہو کیا۔ "مرتونهیں رہی تھی ناوہ۔ و کھے لود ند ناتی پھر رہی ہے میرے سینے پر۔" " ماما پلیزاب جب تک وہ پہاں ہے "لاوار تول کی طبیح تونہیں پھینک سکتے نا۔" زارا کا طل مال جیسا سخت نہیں تھا۔ بلکہ اسے تو خاموش طبع ی وہ الرکی بے ضرر ہی گئی تھی۔ " البان و كموات بعائي ب 'باب كي طرح يه بهي اس كالكاوالي وارث بن جائي-" وه تروضيس-"فارگاۋسىكسالانان،مدردى مى كوئى چىزموتى ب-"معيد فى عاجز آكركما-" مجمع مت ردهاؤ-"وه حقارت سے بولیں-"طبیعت نمیں اس اوک کی نیت خراب ہے۔جب تک اس کے مندیہ طلاق کے تین لفظ نمیں مارد سے وہ مجى يبال ہے ملے كى بھى ميں۔ اربے تمهار باب كوكيا كول ميں۔ پچاس لا كھ ولو آكيا اس كے اكاؤنٹ ميں۔ مانوشیرے منہ کوخون لگ گیا۔ لاکھوں کی آسامی ہوتم۔ اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑے کی وہ بھی۔ "معیز کی کنپٹیاں سلکنے لگیں۔ "بے فکرریں آپ تی" قابل "نسیں ہے وہ کہ الیم بڑی بڑی پانگز کرسکے۔" "تو پھر ٹھیک ہے۔ مجھے بھی کرنے وہ جو میں کررہی ہوں۔ خبردار جو کوئی پچ میں پولا ہو تو۔"انسوں نے غرا کر کہا معيز كالوسر يفتضاكا-"البيدوي من آئ كرس-من كي نبيل كمول كاآب كو-"وه تيزى سے سير صيال كھلا تك كيا تھا۔ "الما-أكراس سارے معاملے كى اصليت كارباب كوعلم جو كيانو قيامت آجائے كى-" "ای لیے تومیں کہتی ہوں کہ بید منحوس لڑکی اس کھرہے وفع ہوجائے مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ب او کا رہاب کے ساتھ پینگیں بردھا رہا ہے اور دوسری طرف اس اڑی کو بھی طلاق شیں دے رہا۔ جانے اس کے ول مِن كياب-"سفينه بيكم في سرتفام كيا-"میں دینے ہی اس چکر میں پڑی۔ آگر بھے پہلے پتا ہو تاکہ بھائی نکاح کر پچے ہیں تو میں انسیں ریاب کی طرف زارا کوائی فکر تھی۔ رباب اس کی تک چڑھی بلکہ "سرچڑھی" ندیمتی اور اس کی ضد اور بٹیلے پن کے قصے وہ سفير كي زيا في سنتي رهتي تھي-معيد كمرے من آكر بھى بے چين اى رہا-زندگی کے اس موڑ نے تواس کے سارے کس بل تکال دیے تھے۔ ہم بل زندگی کامزو محکصنے والے کو زندگی مزہ است و تو تا میں تھے کننی بی در در آئندہ زندگی کالا تحد عمل طے کر تارہا۔ تحر ہر منصوبے کے آخر میں اسے احساس ہو تاکہ انتیاز احمد

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 217 جُوري 2015 يَجِيد

مِيْدِ خُولِين دُالْجُسْتُ 216 جُوري 2015 يُك

وہ جب جب معید کی گاڑی میں ایسیا کے جیشے کا سین یا دکر تنس انہیں فصے کا دورہ پڑنے لگا تھا۔ ان کے بیٹے کے چیچے ایک ''بلا ''لگ کئی تھی۔اوروہ ہرصورت تعویز روبلا چاہتی تھیں۔ ہرصورت۔ "منسس آوك كى-"ا بناسترى جادرته كرتے موت اليهائے كماتوندرال جيسى سيد حى سادى عورت كى أنكمين حرب يعيين-" تسال نول بیکم صاب وابتا اے نال-" وہ خوف سے بولی-وہ چادر تنہ کرکے رکھنے کے بعد تکیے تھیک کرکے سيد هي هوني اورنذ برال کوديکھا۔ "تم ان سے کمدود کہ ند مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے اور نید تنخواہ ک-"نذریاں نے مند کھولے چند ٹانیے جياس كى بات مجھنے ميں نگائے اور پھرا تبات ميں سربلا كے بلث كئ-السهااس كے بيجے بيرونى دروازے تك آئى دسمبرى فعندى مواتے اس كے رضاروں كوچھوا تو كظ بحركوود كيكياي كن اس في تيز قد مول سے كو تھى كى طرف جاتى نذيران كود يكھا اور لرزتے التموں كويسے به بازد ليسفية موے بغلوں میں دبالیا۔ مربت جلد آے معلوم ہو کیا کہ ہاتھوں کی ہے ارزش سردی کی وجہ سے نہیں تھی۔وہ دروا نوبند کرکے جلدی سے اندر آئی۔ اتن ہمت دکھا تودی تھی ٹانیہ کے سمجھانے پر الکین اب آگے کیا ہو گا اور اس کا کیسے سامنا کرنا تھا بيالله ي جانيا تقا-الدون جاسات وہ ناشتہ بنانے کا سوچ رہی تھی جب نذریاں آگئی الیکن اب اس کی بھوک اُوگئی تھی۔ ذراى مت كربعد كمرے فوف اور دہشت

ان ہی لوگوں کے حصے میں سے وہ مضبوط مالی حیثیت اور ایک چھت کی ماکن بنی تھی اور اب اسمی کو تیما دکھا

رہی تھی ؟اس کے زہن میں منفی سوچیں چکرانے لگیں۔ابھی دہ اٹھ کر کو تھی جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ ہیرونی دروازہ کھلا۔

وہ خوف زدہ ی انجھل کر کھڑی ہوئی۔ غصے ہے حال ہوتی سفینہ بیکم اور ان کے پیچھے افتال و خیزال نذیر ال-

"تم ... دو تلے کی لڑی ۔ ان بھوڑی اور باب شرابی۔ یہی اصلیت ہے ناتمهاری اور یہی اوقات .... تو پھراتی آکڑ س بات ي د كهار اي جو؟"

سفینہ بیگم گرجیں توان کے اندازے زیادہ ان کے انداز مختلونے ابیسہا کاخون فٹک کردیا۔ "میں نے ... میں نے حمہیں بلایا اور تم نے انکار کردیا۔ تمہاری بمت کیے ہوئی؟"سفینہ بیگم کے اندازے

لگ رہاتھا کہ وہ ابیسیا کے چیتھڑے اڑا دینے کے موڈیس ہیں۔ ابیسیا کولگا زبان کے بجائے منہ میں چڑے کا کلڑا رکھ دیا کیا ہو "بشکل لڑ کھڑاتے ہوئے بول۔ "میں بڑھنا جاہتی ہوں آھے۔"

ادبکواس بند کرد۔ تمهاراباب کون ی جائیدادچھوڑے مراہے تمهارے کیے۔ آوارهال کی آواره بنی۔ال مجمی ایسے ہی کسی آلو کو پھنسایا تھا اور تم نے بھی وہی کام کیا۔"

سفینہ بیم کے لب و لیج میں تقارت تھی۔ نفرت تھی۔ ایسی نفرت جو اس کے دجود کونیلا کیے دی تھی۔

مُرْذُ خُولِتِن دُالْجُسِتُ 219 جُنُورِي 2015 بَيْنِ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

تهاراالد میش کرواوں کے۔" فاصیے نے کہا۔ تواہیم اسکول کواس کی واپسی کاس کریک کوند سکون طا-"اكرمعيزناعتراض كياتوسد؟"وه جفحك كربولي-"اعتراض اس مخص کے النے جاتے ہیں جوخودرائٹ پہو۔جن کے اپنے تول دنعل میں تضاد ہو وہ کیا کی پہ اعتراض کریں ہے۔" راس مرس ہے۔ طانبے نے کوئی خاص الر نہیں لیا تھا۔اسے سمجھاتی رہی اور آخر میں جواس نے کماوہ ساری بات چیت پر بھاری

" يرد مولك موادراين ياون يه كعرب موكرسب كوبتا دوايه بهاكم بر مخص ابنا تعيب لے كريدا مو تا ہے كى کے والدین اعظے نہ ہوں تو ضروری شیں کہ اولاو بھی بڑی ہی ہوگ-اور معیز احر کو بھی توبا ہلے کہ اسے جس "سمارے" بربت ممنزے ہم اس کے بغیر بھی اس معاشرے میں سروا نیو کر علی ہو۔" «میں نہیں کر علی ٹانسیہ۔"وہ کمزور کیجے میں بولی۔اس کا دل تو ٹانسیہ کی ہاتیں سن سن کردی کھری کھائی میں ڈومتا

جارہا تھا۔ جب عمل کاوفت آ ٹاتووہ کیا خاک کریا تی۔ ''دشم کردگی بیا۔ ورنہ بیدلوگ تمہاری عزت تقس کو نار نار کردیں ہے۔ آگر سراٹھا کے نہیں جیوگی توبیدلوگ پیشہ

تهمار كالباب كو كالحديث محسائية آب كو السينيان باب كو كال مت بيني و البيها-" ا الله الله المنافظول بر زورد يت موسة كمانوا بدهاك ركول من دو أماخون يك لخت مين لكا-

ورهیں شیں بنتے دول کی ثانیہ۔" ودتم بهت مضبوط مواسها- تمهاير عياس محت ، خوب صورتى باوراب بييه بحى ب- تم كيول وروكى ے۔"ان انبے اے شاباش دی تھی۔

"اور آگر...معیز نے مجھے چھوڑویا تو...؟"وہ دھیمی بڑگی۔ "اس مخص نے متہیں اپنایا ہی کب ہے اسمال محض ایک کاغذی کارروائی کی تھی اور اب اس مجمعی جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے حمیس رہنے کا ٹھکانا اور پیسہ دے دیا ہے ہمہاری زندگی کی راہیں متعنین ہوگئی ہیں۔ اپنی حکمت عملی بناؤ۔ زندگی میں جو بیننے کا خواب دیکھا تھا ؟ سے مکمل کرو۔ زندگی معید احمد ہی کانام ز

قانید نے اس پر اپناا جھاخاصادماغ خرج کیا تھا اور ہریات اس کی سمجھ میں بھی آئی تھی اور ہریات دل پر بھی گلی تھی۔ماسوائے آخری بات کے۔

''وہ میری زندگی میں آیا تومیری زندگی کو ایک نیارخ 'ایک نیاموڑ ملا۔ تم کیے کہتی ہو کہ وہ زندگی شیں ہے؟'' رات بستریہ لینے ٹانیہ کی باتوں کو سنجیدگی سے قابل عمل کردانتے ہوئے ایسھانے اس آخری تقیحت کو تا قابل عمل قراردے كركسين تكال ديا تھا۔

"نذرال سدده الزكامي تكينس آئي- يس في كما بعي تفاكد نوبي تك اس يهال مونا جاسي-" سفينه أكلي منع زياده فارم مين تحيي-" پیانئیں۔ ہوسکدااے اوس دی طبیعت خراب ہودے۔"نذیراں نے ڈسٹنگ سے اتھ روک کر کھا۔ \*\*\* و جاؤاور تھییٹ کے لے کے آؤاسے یمال۔"سفینہ بیکم نے دانت پیے۔

مُؤْخُولِينَ وُالْجَبِيثُ 2113 جَوْرِي 2015 يَفْكُمُونُ

" چھوڑ دو مجھے معید ۔ آج میں اس رزیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔اس کی ہمت میرے منہ کو آ رہی ہے۔ میرے مکڑوں یہ ملتے والی میری برابری کے دعوے یہ اتر آئی ہے۔ معيز فان كودنول باته ايناتمول من تقام ركم فقد "اس كى كيامجال ما اجويه آپ كے مقابلے ہائے۔ آپ چليس يمال سے۔"وہ انہيں معندُ اكرتے ہوئے بولا۔ تودہ مجلیں۔ "تم نے سانہیں معیز اُنہ کیا بکواس کر دہی تھی۔ تم پوچھتے کیوں نہیں اس۔" معیز نے اس کی طرف دیکھا ارادہ مہی تھا کہ سفینہ کوخوش کرنے کی خاطرات ذراساڈانٹ وے گاگراس کی خون سے ترہتر پیشانی اور نجلے لب سے چھلکتی سرخی دیکھ کراس کا دل گرائی میں ڈوب کرا بحرا۔ " پوچھو تا ... پوچھتے کیوں نہیں اس ہے۔" سفینہ بیگم تیز کہتے میں بولیں۔ وہ معیز کا مختکنا محسوس کر چکی ں۔ "بال ہوچھے۔۔ آپ بھی ہوچھے میراحسب ونسب۔ کیا آپ بھی اپنی ال کی طرح میرے خون کے طال یا حرام ہونے کی تقدیق چاہتے ہیں؟" وہ مرحاؤیا ہآرڈالووالی کیفیت میں تھی۔اس صورت حال نے اس کے تمام ڈراور خوف کودور کہیں سلادیا تھا۔ ''میں کہتی ہول معید اِبھی طلاق اس کے منہ پیارو۔اس برتے پریدانتا اکثر رہی ہے نا۔ ٹکالواسے اس گھر " یہ جھے طلاق دے بھی دیں تو بھی جھے اس گھرہے تکال نہیں سکتے۔ " ایسیانے اس بے خوفی ہے کہا۔ " دیکھاتم نے بھرردی کا انجام ۔ آج بہیں دھمکا رہی ہے یہ۔ اس روز بکنے دیتے اس کو تو پتا چلنا اسے اپنی اوقات كا-"سفينه بيكم كالهمه زهر آلود تحا-معيزك بجد كنے سے بہلے بى ايسها اوكى آوازيس بولى-"وہاں بکنے کے بعد بھی کئی ہو با۔جو یہاں" بکنے" کے بعد ہورہا ہے۔" "ابیبها...!" معیز وفعتا "غصے ہے اوٹی آواز میں بولا تو لحد بحر کودہ دپ سی ہوگئے۔ تمریح بردے حوصلے ہے "الوكيا غلط كما إلى مين في أب كى مهوانى آب بهى توقيمت اداكر كے بىلائے تصر جھے "اس كى آكھوں میں جلن ہونے لی۔ آنسو پینا کے کہتے ہیں ہدا بیسها مراد نے اس وقت سکھا۔ "شاب "معيز ناكوارى سے بولا پھرسفينه بيلم سے كينے لگا۔ "آپ چلیں الما۔ کھرچل کے آرام کریں۔" ا پیسهانے اندر ہیڑروم میں جا کردروا زولاک کرلیا تھا۔معیونے ایک نظم بند دروا زے کودیکھااور سفینہ بیگم کو کی منابع "إس الرك كالمحد كومعيد إليه محصاب كمرس ايك بل بعي برواشت نبي ب-" وہ کھیری طرف برصتے ہوئے تند کہے میں کمدری تھیں۔ حمرمعیز کاساراد حیان ضبطے گلالی برقیان فلوہ کنال آنکھول اور لہوسے تربتر چرسے کی طرف تھا۔ سفینہ بیکم کوزاراکیاں چھوڈ کروہ مرے نکلنے لگاتوانسوں نے بے قراری سے اسے پکارا۔ " آرہا ہوں ماا جاکے اے دیکھوں مبت خون بہدرہا تھا اس کا۔"وہ سجیدہ تھا۔ المن خولين دا مجد المحاص موري 2015

"أنى پليزي" برن مو تاوجودال كے نام سے تكلنے والى حرارت نے بلملاديا \_ بافقيارى وہ چينى تھى۔ و ميري مال کو پھھ مت کہيں۔" اوراس كى زبان سے نظنے والے الفاظ سفینے بیلم كاغميہ نكالنے كابہانہ ہے۔ انہوں نے آھے بروہ كے ایك زور وار تھیٹرابیمها کے مندید مارا تووہ الو کھڑا کر پیچھے جا کری۔اس کا سرسینٹر تیبل سے ظرایا تھا۔ دردى ايك تيزاراس كوجوديس دو دائي-نذبران جوابھی تک خوف ہے وم سادھے اس پیاری می اوکی کی درگت نے دیکھ رہی تھی ہے اختیار اے سنبعالنے کو آئے برحمی اور اے اٹھا کر سیدھا کیا۔ تواس کی پیشائی خون سے تر ہترد کی کرحق دق رہ گئی۔ "چھوڑوداے نذیرال-"سفینہ بیکم کرجیں۔تواس نے کھبراکر کما۔ "خون نكل رباا الالين داييم صاب " "يا سي طلال إلى حرام الي باتھ تاياك مت كرو-اور جلوا تيونم چل كام كروايا-" وه خفارت سے بولیں اور انداز میں اس قدر تحکم تعیاکہ نذریاں کوسسکتی ایسیاکوچھوڑ کرا ممناہی برا۔ البهانے اپنا دویٹا پیشانی یہ دیا کے رکھا 'زور دار تھیٹرے اس کا ہونث اندرے بھٹ گیا تھا۔ اس نے اسو کا ذا نقه منه من كلتابوا محسوس كياتها-نذرال نه جائے ہوئے بھی دیاں سے چلی گئے۔ "اب توحميس اين او قات الحيمي طرح بنا جل كئ موك-"سفينه بيلم كي سفّا كيراس كي تباه كن حالت في كوئي اثر تهين ڈالا تھا۔ تمسخرے بوليں۔ اور پھردہ ہواجس کے بارے میں انہوں نے سوچاہمی نہیں تھا۔وہ زورسے چیخی۔ " ہاں۔جانتی ہوں میں اپنی او قات۔"اس نے دویٹا پیشائی پرسے ہٹایا تو وہ خون میں ہیگا ہوا تھا۔شیشے کی سینٹر نیبل کے کنارے نے اس کی پیشانی کو ہری طرح زخمی کیا تھا۔ تمراسے اب اس زخم کی پروانہ تھی۔یہ زخم توجسمانی تھ تامل برداشت۔ اصل ذخم تودہ تنے جو سفینہ بیگم کی زبان اس کی روح پر لگار ہی تھی ۔ جسم کے زخم تو کچھ دہر سے ہی سسی مگر بھر ہی جاتے ہیں ملکین روح کے زخموں کا مداوا کیا؟ وہ ان کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ابیسیا کے انداز میں اثر آنے والے باغی پن کوبہ سرعت محسوس "اجھا..."وہاستزا ہے مسرائیں۔ " میں بھی توسنوں۔ کمیاہے تمہاری او قات۔ دو کو ژی کی لڑگ۔" " میری اوِ قاتِ پہلے جو بھی رہی ہو مسزا تمیا زاحمہ۔ تکراب اس دو کو ژی کی لڑکی کی او قات میہ ہے کہ یہ آپ کی بہو اورمعيزاحمري منكوحه ب وہ زور ہے چیخی۔ سفینہ بیکم نے اس سے ان الفاظ کی مجمی توقع نہیں کی تھی۔ ان کاخون رکوں میں الملنے لگا۔ "الوکی چھی ۔۔۔ جرام ۔۔." وه مغلظات بمن اس پر نون بونے کو تھیں ،جب نذریال کی ناگمانی اطلاع بر بھاگ کر آ نامعیز مال اور ابسہاے ورمیان آگیا۔ان کا ان کا ان کا ان کے سینے پر پڑا تھا۔ "ماما۔۔!"معیز نے بے بیٹین بھرے ماسفّے۔اں کو یکھا۔

و خوات د ایک و 2015 می دوری 2015 کا

TY.COM ONLINE LIBRARY
TY.COM FOR PAKISTAN



سفینہ بیٹم کامنہ ارے حیرت کے کھا۔ پھران کی کنیٹیال سلک انھیں۔ ''کون ... کس کاخون نکل رہاہے؟'' زارا تھبرائی۔معید خاموش رہا تمرسفینہ بیلم جلبلاا تھیں۔ "داع تعبك بتهارا-مرفيدات- حس كم جمال ماك-" "دوجارے کومیں روری ہے اسے کھ مواتوجوابدہ ہم ہی موں کے۔"معمد نے اسیں احساس ولایا۔ "جم کسی کے سامنے جوابدہ شمیں ہیں۔" "اللَّهُ كَمُ سائعة توبس تال-" وها برنكل كياتفا- سفينه بيكم سرماتهول بين تفام كربيغه كنيس-زارا تشویش سے اسیں بوچھ رہی تھی۔

وہ فرسٹ ایڈ بائس کے کروہاں پہنچاتو مل وہ اع مسلسل ایک جنگ کی زوجی تصدیل وہاں جانا نہیں جاہتا تھا تمرداغ مصرتفاکہ اے ایک ہے گناہ لڑکی کو بول ہے یا رورد گار نہیں چھوڑنا جاہیے۔ معید کے تو دہم و کمان میں نبھی نہیں تھا کہ سفینہ بیکم ایسوا کے ساتھ اس قدر بڑا سلوک کریں گی۔وہ رو نیمن ے مطابق آف جانے کے لیے تیا رہو رہا تھاجب نذریال تھبرائی ہوئی اس سے تمرے کا دروا نیا تھنگھٹا کراندر آئی۔ "اوتی ۔۔ جلدی کرو۔ بیکم صاب نے اوس لی لی نول زخمی کرد آاے۔" وہ بو کھلائی ہوئی تھی۔معیز بورے کا بورایس کی طرف کھوم کیا۔

"کون- مسنے سکوز حمی کیاہے؟" میرکون۔ س نے مس کوز می کیا ہے؟؟ "او بیکم صاب نے اوس کرائے دار بی بی نوں۔اونسال داخون نکل رہیا اے۔" نذمر ال اسے اپنا مانی الضریر

مستمجمانے میں کامیاب رہی تھی وہ چونکا۔

"اوشٹ…بیامانجمی نا…"

وه بعاگ کرانیکسی میں پہنچا تھا۔اور پھرا پیسا کا همطراق بھراا ندازد یکھااور ستا۔ ''اس لڑی کی بیراد قات ہے کہ بیر آپ کی بھواور معیز احمد کی منکوحیہے'' اس کے دل کی حالت کچھ بجیب سی ہوئی ممرصورت حال پچھ ایسی تھی کہ وہ مزید پچھ سوچ نہیں سکا۔ور حقیقت اس وقت ابیسها کی حالت دیکی کرم معیز کوافسوس ہوا تھا۔اور اب وہ میڈیکل بائس کے کروہاں پہنچا تو ہیرونی وروازہ کھلا اور ہیڈروم کا دروا زہ ہنوز بند تھا۔ یا کس سینٹر تیبل پر رکھ کیروہ دروا زے کی طرف بڑھا ٹاپ تھما کردیکھا تووہ لاک سیس تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ کھل کیا۔ معید دروازہ دھیل کراندرداخل ہواتوں ابنا دوید بیشانی یہ دیا کے ر کے بیڈید سر تکائے نیچ کارہ نید بیتی تھی۔معیز جزی سے آتے بردهااور پنجوں کے تل اس کیاں بیٹھ کیا۔

قیامت بھی آجاتی توہ انتی جران ندموتی کدوہ توبر حق ہے۔ محمد علالان واپس آنااور نری سے پارا۔ اس نے جھٹے سے سراٹھا کے اسے دیکھاتھا۔

"اٹھو... بھے تہمارا زخم دیکھتاہے۔"

معید نے کماتواں کی آنگھوں میں آنسو بھر آئے تھموہ خاموشی ہے اٹھ کراس کے ساتھ لاؤنج میں جلی آئی۔ وہ صوبے پر بیٹھی۔معید میڈیکل باکس میں سے پائیوڈین اور کاٹن نکال رہاتھا۔اوروہ مجسمہ نی بیٹھی تھی۔

المنظمة المحت عصوم جوري 2015 ي

وه اب اِتھولِ پر میڈیکل کلوزچر نعامها تھا پھراس نے جنگ کرا حتیاط کے ساتھ اس کے زخم پر چیکے بالول کو پیجھے الثالا السهائ أتلصي موندلين-اس كے ملبوس سے اشتى خوشبوے اسمها كى پور پوركوم كا دوا كائن به دوا لگاكراس كے زخم كوصاف كررہا فله شكرخدا تا عول كي نوبت منه آني حي-اس کے اِنھوں کاکس ایسها کو اپنے انتھے یہ محسوس ہو رہا تھا۔اس کی سانسوں کی دهیمی می آوازاور تپش۔ وبال خاموش تصييب بولتي خاموشي\_ يد مسسديد مس جوسكون أور تفا-اس كے غمول كى اخير تھا-معمذ في اس كى پلكول كى لرزش ديلمى اورخود اعتراف كياده بهت معصوم اورخوب صورت اوكى تعي اوراس سوج ك زين مي ارات بى معيد كود نك سالكا-ووق الفوريجي مثا اوربلث كركلوزا بارف لكا-ابسها في أسته التحصيل كمول كرد يكهاوه ميذيكل بالس مين چيزس سيث كرد با تعار

ات لكابات كرف كايى سيح موقع ب-اب جبكه بيهنيذوراباس كل بى چكا تفاتوده يدموقع كنوانا فهيس جاسى

وهيس يزهناجا بتي بول-"

وہ بے ساختہ بولی توسعید نے چونک کراس کی طرف یکھا۔ابیسہانے وضاحت کی۔ "میں اپنی ایجو کیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔"وہ تھے ہوئے لیج میں بولی تواس کے پی زوہ اپنے کو دیکھ کر معيز شرم سارسا بوكيا-

میں سرا میں ہولا۔ "مہول۔۔اچھی بات ہے۔" وہ مختصرا سبولا۔ تمرجانے ہے پہلے اسے یا دوبالی کرانا نہیں بھولا۔ "میکین حالات تسارے سامنے ہی ہیں۔ اس کھریس تساری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جتنی جلدی اپنے مستقبل کا ملد کروی تمهارے حق میں بہتر ہوگا۔"

وہ اس پر ظاہر نمیں کرنا جاہتی تھی کہ اس کی بات نے ول کو کتناد کھی کیا ہے سوپیشانی کے زخم کوچھو کرسک

"مية بين كارر كمي بين من ف-دوده كساته ايك ليان وردين افاقه موكا-"معيز في المرتكاتي موت

"اورول كوردكاكيامعيز احمسد؟" اس كول في يحيب وإلى دى اوروه پيوث بيوث كررودى -

وميل تو مهتي بول كدانجى مزيد پچهددن ركوتم يهال-" لائی جان نے اپنے سارے لاڑعون پر ہی کٹا دیے تھے۔ ٹانیہ ابھی اینا بیک بیک کرے اتھی تھی۔ لاؤ کیج میں ہے ہے پہلے اے بائی جان کی آواز آئی۔ تواس نے سرجھتکا مجروہ کوریٹرور ہی میں رک کئی۔وہ عون کاجواب سنتا التي تمنى - كل وليمه كما كروه لوك فارغ بو ي تصاور اصولا" آج رات الهيس يهال سے نقل جانا تھا۔ وواس تخلک احول میں مزید ایک بھی دن محمرنا سیں جاہتی تھی۔اس نے تو یمان سے جاتے ہی گاؤں ای اور الك كياس جانے كافيصله كرر كھا تھا۔

مَنْ خُولِتِن وُالْجَنْتُ (مِجْمَعُ جُنُورِي 2015)

لوک سیں بدلتے۔ یہ حالات ہیں جوان کے چروں سے نقاب آثار کران کی اصلیت سامنے لے آتے ہیں۔ " الله الله المراسم المجبور مول-"عون سنجيد كي سے بولا كھرارم كي طرف ويكھتے موسے بولا۔ و حمرات ول کے باتھوں۔ میری کنیٹی یہ کوئی بندوق حمیں رکھی ہوئی ارم۔ ثانیہ سے میں اپنی زندگی میں تو بھی پر دشتہ تو ژنا سمیں جابتا۔ میں اس رہنے کو اپنے دل وہ اغ کی یوری رضامندی کے ساتھ پیند کرتا ہوں اور نبھانا آخر میں اس کالبجہ بے رخی کیے ہوئے تھا۔ "ميں چارا ہوں۔ ابھی میں تھے اپنا سامان بیک کرتا ہے۔" وہ سیڑھیوں کی طرف برمطااور تیزی سے اوپر جلا گیا۔ ارم پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔ بائی جان ہو کھلا کرا سے ہو جھل ساول کیے ٹانے واپس اپنے کمرے میں آئی۔شام کودہ سب سے س کرار بورث کے لیے نکلے توارم الميں خدا حافظ كہنے موجود سيس تھي۔ النانية جب سلم على تواسى خودس بعينج ليا-اس خوب رونا آيا-عقل عمري ميراث سيس مواكريي-وہ خود کو بہت عقل مند مجھتی تھی تکرایک سترہ سالد لڑکی نے اسے بتایا کہ عقل عمرے نہیں۔۔۔ حالات کا کھکی انگوں سے مشاہدہ کرنے سے آئی ہے۔ اپنے معاملات کوغیرجانب داری سے پر کھنے سے آتی ہے۔ ویں سیسی سے ایک میں ایک معاملات کوغیرجانب داری سے پر کھنے سے آتی ہے۔ "فاروان....؟"وه مسكراني-"فارايورى تىھنىكى..." ئانىيە بىيلى پىكون سىك مسكرادى-ورمیں اپنی شادی یہ آب دونوں کا نظار کروں گے۔ "دہ شرارت سے بولی تو اپنیہ نس دی۔ انسیں آبر پورٹ میک جھوڑنے شایان جا رہاتھا۔ فاران بھی ادھرادھر ہو گیا تھا۔ عون سب سے مل کر فرنٹ میٹ پر آبیفا۔ ثانیہ پچیلی نشست پر تھی۔ سارے راستے وہ شایان سے محو مفتکورہا، محر بعول کر بھی ثانیہ کو میں ای قابل ہوں۔وہ بھیکی بلکوں کے ساتھ کھڑی سے با ہردیکھتی رہی۔ اسلام آبادے کراچی تکے سفرےدوران بھیدہ اور پر تکلف سارہا۔ اور ٹانیہ کورہ رہ کریاد آبارہا کہ اس نے تازیہ آئی کی ایوں والی رات عون کی کس طرح انسان کی تھی۔ ایر بورٹ پر خالوجان کا ڈی لے کر موجود تھے۔ کرم جو تی ہے طے و کھرچلونا۔ اپنی پھیجوے سیں ملوحے ؟ معون نے پہلے اسے ڈراپ کرنے کا کما تو خالوجان مسکرائے المكل أول كا-الجي كارى السميس بواليي يرمسك بعال" مون نے وضاحت دی۔ اوروہ راستے ہی میں اتر کمیا۔ الله حافظيسة وكى ميس اينابيك تكال كروه خالوجان سے الوداعي ملا قات كرر ما تھا۔ اور ٹانیہ ایس کی ایک نگاہ کی منتظری رہی۔اس کادل دیے کی لویہ رکھا قطرہ قطرہ بلکسل رہاتھا۔ مرشاید جاہے ل الله ای بدل کتی تھی۔ الخواتين دُانجَت 225 جوري 2015 يَكَا المان ا

اے لگ رہاتھاوہ اپنوں سے جانے کتناوہ رہلی آئی ہے۔ ''عون پلیز ۔۔ ہفتے میں دن ہی کتنے ہوتے ہیں۔ ٹائی کو بھیج دو واپس۔ تم تو تبھی کبھار آتے ہو۔ابھی تو اتنی جلموں کی سیر کرنی تھی تمہارے ساتھ۔" بدارم تھی۔ ٹانبد کارل ہی نہ چاہالاؤر بھی جائے کو۔ ملیم کی دودن پہلے کی تفتلونے اسے کٹیرے میں کھڑا کردیا تھا۔ اس نے غیرجانب داری سے اپناور عون کے معاملے کا جائزہ لیا توخود کو سرا سرجذ باتنیت کی انتنا اور غلطی بریایا۔ مراب بدارم پھرے ...اس نے لب کچلا۔ '''آنی کو جھیج دوں۔۔۔ ایک کی وزی۔ ''عون کی آوازا بھری تواس میں تاکواری بھری ہوئی تھی۔ ٹامیہ چو تک۔ ''ہاں بیٹا۔ دوویے بھی یماں کچھ خاص تعلی ملی سیس کسی کے ساتھ۔جماز پر ہی توجانا ہے اس نے۔ کون سابس يكرنى ب الكيله بعرخوب سيرس كرنا-" مائی جان نے شد آگیں کہے میں عون کوئی را ود کھائی کا نبیہ کاول جیسے مٹھی میں جکڑا گیا۔ سی بھی اڑتے ہے لیے یہ بے حدرِ تشش آفرہوتی خاص طور پر ایسے اڑھے کے لیے جس کیا پی منکوحہ اے منات میں ورب ترتیبی سے دھر کتا ول لیے عون کے جواب کی منظر تھی۔ " کیسی باتیس کرین میں آپ مائی جان-وہ بیوی ہے میری- میں اسے ایسے تنما کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اور جمال تک بات ہے سیرو تفریح کی توانشاءاللہ شاوی کے بعد ہم دونوں جب یہاں آئیں سے تو ٹا نبیہ میں ہیں جھجک مہیں ہو گے۔ تب خوب سیرس کریں گے ارم کے ساتھ ۔ "وہ فریش کہتے میں پولٹا ڈانیہ کی دھڑ کتوں کو قرار دے گیا۔ ورعون پلیز-کیامستقبل ہے تہمارا ؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے یہ تلے ہوئے ہو۔ حتم کرو بچین کے اس کھیل کو۔ کیوں الباپ کی زبان جھانے کی خاطرائی زندگی خراب کررہے ہو۔" ارم کابس میں چاناتھاں عون کاساتھ یانے کے لیے اس کے آئے کر کڑا تا شروع کردی۔ " ہاں بیٹا۔ بیویاں وہی انچھی لگتی ہیں جو شو ہر کو عربت دیں۔ وہ تو سمہیں کچھ سمجھتی ہی شمیں۔" مائی جان مکمل طور ربینی کی سیورٹ میں تھیں۔ ''جیپ واقعی میں بیوی ہے گی تو دلی ہی عزت بھی دے گی آئی جان!الزکیوں میں تھوڑا بہت نخرا تو ہو آہی ہے۔ تجھےاحیمالکتاہےاس کا بٹی ٹیوڈ۔" عون كا ندا زير سكون تفا- تانيه جو آنى جان كى بات س كرئ سى موسى تقى معون كى بات س كرتواس ير كفرول ہے۔ میروہ مخص تھا مبندی کی رات بھرے پنڈال میں جس کی عزّت کا اس نے خیال نہیں کیا۔اوروہ ٹانسیر کی غیر موجودگی میں بھی ای کا دفاع کر رہاتھا۔ ارم نے مزید کچھے کہنے کے لیے منہ کھولا جمعر عون اٹھے کھڑا ہوااور مسکراتے ہوئے بولا۔ ''اب تو میں اور ٹانی ارم کی شادی پہ آئیں کے اور وہ جو بھٹکڑا نازی موٹی کی شادی پہ ارحمار رہ کمیا ہے' دہ 'م "عون ...! تم الني آب كومجبور مت معجمو-ابوبات كرليس مح چياجان سے-زيروسي كابيرشته خاموشي س حتم موجائےگا۔ "ارم بے قراری سے بول-"إلى اور تمهارا نام بمي نهيس آئے گا۔اس بات كى قكرمت كروتم-" كائى جان نے اسے برهاوا ديا۔

مِنْ خُولِينَ دُالْجَسُ 224 جُورِي 2015 عَلَيْ

ل بیشان می تیس اسے لی۔ " ایسا کھے خاص سیں۔ بس خودی بول بول کے تھک کئیں۔ پر میں نے معیدے بھی ہی سب کمہ -"وه بلکیں جعیک کر آنسوردک رہی تھی۔ فانسيان آس كي تموري بكر كراس كاچرواور كياتيا وجود صبط كاس كے آنسو بلكوں تك آن يہني۔ و منسب و قوف ميس بن روي بيا .... "وه سنجيده سي-اليبهاب بي توربون في-"وه ميرك مال باب كو كاليادي بين بيجه حلال نهيل مجهتين .... ميري ال.... دنيا كي ليعوه يجه بهي بول مر مرك كي توبس بال على - يحي اور يحي بال-"ووروى-ٹانیہ نے لب بھیجے۔ اس کی اپنی زندگی میں پچھلے د آوں جو اتارچڑھاؤ آئے تھے بخود اس کا کمبل میں منہ چھپائے اس دنیا سے جھٹپ کے لیٹے رہنے کا تی چاہ رہا تھا۔ تکر صرف اور صرف اس بے بس اور مجبور لڑکی کے خیال سے وہ معرف میں کہ اس میں جاتا ہے کہتھ و سے اس کیاں بھائی چلی آنی ھی۔ "اب جمعے تنہاری چوٹ اور اس بیندی والی مهرانی" کی وجہ بھی سمجھ میں آرہی ہے ہیا۔" ٹانید نے تنی ہے کہانو ایسہانے تنی میں سمہلایا تمریخ میں آنسوؤں کا پیندااس قدر شدید تھا کہ اس سے مغاني مين كوني لفظ تهين بولا كيا-"خود كومشكل من مت والوابسها- يك طرفه محبت كرف والعامتحانون من روع ربع بي-" فانيه كرلاني-ات عون ماد آيا .... اورا بناروبيه السهانے بری سے اسے دیکھا۔ "تم بس يوري توجها إلى يرحاني ممل كروسيعيد في وقيعله كرنام إساعي ولي رضامندي سي كرفود-اس کے یاؤں کی زنجیرین کے فیصلہ کرداؤ کی تو بھی بھی خوش میں رہ سکو کی۔ اور بیاتو طے ہے کہ فیصلہ وہ اپنی ت مرضی ہی کا کرے گا بھماری تہیں تو پھرخود کو ہلکان کرنے کافا کدہ بھی کیاہے؟" النيانيان كيابير كابعد يوجهاتواس في السويية موسة البات مين مهلا ديا-و حوكرى كارائعنى يوزيش من تفاسطك مسكرات موساد بار المارية كيا-سفینہ بیکم کوجیے چھونے ڈیکسارا۔ "كيابكواس كررب مومعيز ....?"

"تم اس لزکی کوطلاق کب دے رہے ہو معیز ۔ ج" وہ تاشتے سے فارغ ہوا ہی تھا جب سفینہ بیکم نے یو چھا تو "بال ما ما ... من اس رشيخ كو نبعانا جابتا مول-" ہے۔ ہمیں اسے انہیں دیکھتے ہوئے کما توسفینہ بیکم کواس کا ایک ایک لفظ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح معیوز نے اطمینان ہے انہیں دیکھتے ہوئے کما توسفینہ بیکم کواس کا ایک ایک لفظ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پرستا محسوس ہوا۔وہ بے بیٹینی کی اتن شدید لہیٹ میں تغییر کہ ایک لفظ بھی تہیں بول بیا تھی۔ (ماتی آئندہاہ ان شاءاللہ)

مِيْ خُولِين دُالْجَنْتُ 227 جُوري 2015 يَنْ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

وہ کیدئی طرف پاے گیا۔ واندے تھی ہوئی آ تکھیں موند کرسیٹ سے سرتکادیا۔

ا محلے روزناشیتہ کرکے فارغ ہوتے ہی وعدے کے مطابق ٹائیداس کے پاس موجود تھی۔ابیبہاتو مارے خوشی کاسے لیٹ کردورہی دی۔ ''ا پہلے۔ واٹ پہنٹے۔ ؟ یہ انتھے کیسازخم ہے۔ گری ہو کیا؟'' ٹانیہ تودیک ہی رہ گئی اسے خودے الگ کرکے سامنے کیا۔ ماتھے کی چوٹ تو چلو بینڈیج میں چھپ گئی تمرسُوجا

موامون<u>اور بخارش ت</u>هتااس کاوجود؟

ہوں ہاں۔ کل یمان اور کا ساپ ہو گیاتو ٹیمل کے شیشے ہے زخمی ہو گئی۔ ''امیمها کی زبان او کھڑائی۔ ''اتن بخت چوٹے ۔۔۔ بخار بھی ہو رہا ہے تنہیں۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئیں۔ اس شکدل محض نے تولیث کے ديكها بهي نهيس مو كاحمهين-"

النبيكير تشويش لهجيس فصدر آيا-وونسيس السي اليي بات نيس ب- تذريال في جاكرانسين بتايا موكا وه آئے تھے كل سيد بيندي انسول في ى كى ہے اور ميٹسن جى دى كى -

وه با اختیار بولی تو انسیانے بے بیٹنی سے اسے پیکھا۔ ورسي كه ربى مول- بحصل ونول طبيعت خراب معى توداكثر كمياس بعى المصفحة تص البيهان اس كمعيز كي خلاف مونيا مجمديو لفت يمكي "بند" باندهنا شروع كردي-"ولیقین تونمیں آرہا بچھے مراب تم اتنا زور دے کر کمہ رہی ہوتو میں مان لیتی ہوں۔" ٹانسیے مانے کا اندا بهی نهانے جیساتھا۔ ایسہانے ای پر شکراداکیا کہ وہ بحث پر نہ اتری تھی۔ "اجهاچلو آرام سے بیتھو... بلکہ تم صوفے پہلیٹ جاؤ اور میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔" ٹانید نے زیروستی اے

" بجميع التاتينان وير-" بيهان بعاري ساكما-ودتم مجھے یہاں معمان مت سمجھا کرو۔بس بیسوچا کرو تھاری بردی آیا آئی ہے تھارے کھراور تھہیں اس کے رعب کے آھے آیک افظ بھی شیں بولنا۔" ٹانید نے محکم سے کمانوابیم اکوہسی آئی۔ "اتن بھی بری سیں ہیں مجھے۔ میں تواوب واحرام کی دجہے آپ جناب کرتی موں۔" "ا بتم جھے ہانے ہے میری عمرجانے کی کوشش مت کرومیں چائے بنا کے لاتی ہوں پھر مزید مفتلو کریں ك\_"دو كون كا طرف برصتے موت بول-ٹانید کیات س کرمسکراتے ہوئے ایسانے آلکھیں موندلیں۔ورحقیقت ٹانید کے آنے اس کاذائن

یہ شیں کہ اب وہ ایک سپرود من بن جانے والی تھی کال محراے خلوص ول سے مشورے وسینے والا مل محماتا۔ ومیں نے آئی ہے کہ دیا ہے کہ اب میں ان کے کھرے کام نہیں کر سکتی اور سے بھی کہ میں اپنی ایجو کیش كمهليك كرناجا بتى مول-"

جائے پینے کے دوران ایسہانے بتایا تو ٹانیہ کاچروجرت وخوش کے امتزاج سے جگمگا اٹھا۔ ''واقعی ہے۔ وہ توبہت بناراض ہوئی ہوں گی ؟'' ٹانیہ نے تشویش سے پوچھاتو آنٹی کی'' ٹارامنی''یا وکرکے ایسہا

مِنْ خُولِين دُالْخِيثُ 226 عَرَى 2015 يَكُ





نور محر برطانیہ میں رہائش پذیر ہے اور اوٹن کی جامع میں میں موؤن ہے۔ بھیے والا اور خوب دل والا ہے۔ ایک چھوتے ہے فلیٹ میں رہتا ہے۔ جس کا ایک کمرا ایک عمل طالب علم اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرنا ہے جبکہ دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ ایر انی زین العابدین رہتا ہے۔ اے اپنے ایر انی ہوتے پر فخرہ وہ برطانیہ میں اسٹڈی ویزے پر جاب کرنا ہے۔ سخت محتی ہے گریا گئان ہے 'جو اپنی فیلی کے ساتھ انگلینڈ میں مقیم ہے۔ وہ لوگ بین چار سال میں پاکستان آتے رہتے ہیں۔ مم اکٹر اکیا ہی پاکستان آجا نا ہے۔ وہ کائی مند بھٹ ہے۔ اے شہو ذکی دوست امائمہ انہی گئی ہے۔ شہو ذکی کو ششوں سے ان دونوں کی مختلی ہوجائی ہے۔ ان دونوں کی مختلی ہوجائی ہے۔ اس کی مختلی بیوں کے فیلے کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں کے در میان محبت ہے لیکن شہو ذکے کھانڈ رے انداز کی بنا پر زارا کو اس کی مجت بھین نہیں ہے۔ اس کے والد نے اے گھر پر ردھایا ہے اور اب وہ اے بری کلاس میں داخل کرانا چاہتے ہیں۔ سرشعیب انہیں من کرتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ اے چھوٹی کلاس میں داخل کرانا چاہتے ہیں۔ سرشعیب انہیں من کے کرتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ اور اب وہ اے بری کلاس میں داخل کردا میں مروہ مصر ہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے

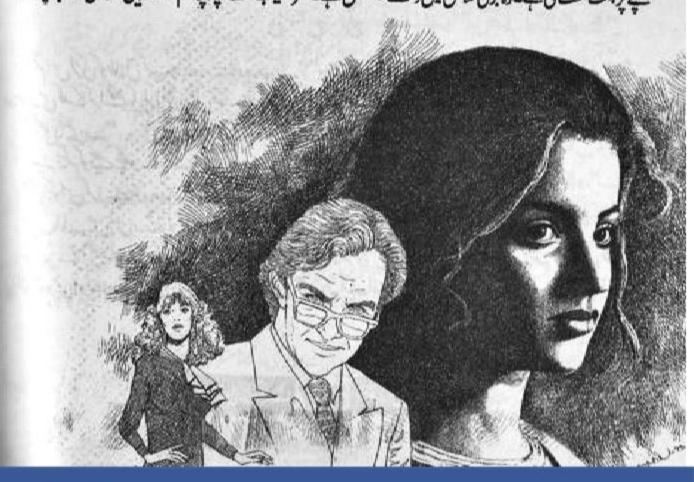

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





ا صرار پر مجبور ہوجائے ہیں۔وہ بچہ بوی کلاس اور بوے بچوں میں ایڈ جسٹ مہیں ہویا آ۔اسکا کرشپ حاصل کرنے والے اس بچے ہے جبرت انگیز طور پر تیجرز اور فیلوز میں سے بیسترناوا تف ہوتے ہیں۔اس کی وجہ اس کے باپ کی طرف سے عيرتصاني سركرميول مي حصد لينغ يرسخت مخالفت ب-

وہ خواب میں ڈرجا باہے۔ 73ء کا زمانہ تھااور روپ تھر کا علاقہ۔

بل اعثریا میں اپنے کرینڈ پیرشس کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہوچکا ہے۔ وہ برطانیہ کے رہنے والے تھے۔ كرينديا يهال كسي يد جيك كے مليلے ميں آئے تھے۔ كر بی نے يهال كوچنگ سينٹر كھول ليا تھا۔ جنارا دَاس كے ہال يزھنے آتی تھی۔اس نے کما تھا۔ ماس مجھی کھانے والے کسی کے دوست نہیں بن سکتے۔وہ وفادار نہیں ہونکتے۔ کرینڈیا کو تنایا اے سمجھاتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں بت محبت سے تخلیق کیا ہے اور ماری فطرت می صرف محبت رکھی ہے۔انسان

کا بی ذات ہے اخلاص بی اس کی سب سے بوی دفاداری ہے۔ آبائمہ کے کسی رویدے پر ناراض ہوکر عمراس سے انگوشی واپس مانگ لیتا ہے۔ زارا شہوز کو بتاتی ہے۔ شہوز اور عمر کا

اس کی کلاش میں سلیمان حدیدرہے دوستی ہوجاتی ہے۔ سلیمان حدیدر بہت اچھااور ذندہ دل لڑکا ہے۔ سلیمان کے کہنے پر م حالى كے ساتھ ساتھ عبل من بھي د يھي لينے للك وہ است كرجاكراي سے بيث كى فرمائش كريا ہے واس كوالديدين کیتے ہیں' وہ اس کی بری طرح بٹائی کردیتے ہیں۔ ماں ہے جس سے دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ پھراس کے والد اسکول جاکر منع کردیتے ہیں کہ سلیمان حیدر کے ساتھ نہ بٹھایا جائے۔ سلیمان حیدر اس سے ناراض ہوجا باہے اور اسے ابنار مل کہتا ہے۔جسےاس کوبہتد کھ ہو آہے۔

كاس مى سلىمان حدر يملى بوزيش ليتا ب-باغ نبسول ك فرق ساس كى سيند بوزيش آتى ب-بيد كيد كراس ك والدعصے سے پاکل ہوجاتے ہیں اور کمرا بند کرکے اسے بری طرح مارتے ہیں۔وہ دعدہ کر باہے کہ آئندہ بینٹنگ نہیں کرے

گا۔ صرف ردھائی کرے گا۔

اس كوالد شرك سب خراب كالجيس اس كالديش كرات بس- ماكه كالجيس اس كى غيرها منرى ركولي وكو نہ کمہ سکے اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ گھر بیٹے کریڑ ھائی کرے۔ یا ہرکی دنیا ہے اس کا رابطہ نہ ہو۔ اس کا کوئی دوست نہیں

ا مائمہ کی والدہ شہوز کو فون کرتی ہیں۔ شہوز کے سمجھانے پر عمر کو عقل آجاتی ہے اور وہ اپنے والد کو فون کر آہے جس کے بعد عمرے والد اہائمہ کے والد کو نون کرے کہتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کردیا جائے۔ دونوں کے والدین کی رضامندی سے

عمراورا مائمه كانكاح موجا آب- نكاح كے چندون ابعد عمراندن چلاجا ماي-ورب کے بین سال بعد امائمہ عمرے ا صرار پر اسکیلے ہی رخصت ہو کراندن جلی جاتی ہے۔ لندن چنچنے پر عمراور اس کے افکاح کے بین سال بعد امائمہ عمرے ا صرار پر اسکیلے ہی رخصت ہو کراندن جلی جاتی ہے۔ لندن چنچنے پر عمراور اس کے والدين امائمه كاخوشي خوشي استقبال كرتے ہيں۔

الاتمه عرك سات ايك جموتے فليك بين آجاتى ب جبكه عرك والدين الن كر بط جاتے بين اماتمه عمرات چھوٹے فلیٹ میں رہنے سے کھراتی ہے اور عمرے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عمرے والدین کے کھررہے کو کہتی

ے جے عمریہ کمہ کرود کردیتاہے کہ وہ اپنے والدین پر مزید ہوجھ تہیں ڈالنا جا ہتا۔ اس محص کے شدیدا مرار پر نور محراس سے ملنے پر راضی ہوجا باہے۔ وہ اس سے دوستی کی فرمائش کرتا ہے۔ نور محمد ا تکار کردیتا ہے "میلین وہ نور محرکا پیچیا نہیں جموڑ آ ہے۔ وہ نور محمر کی قرات کی تعریف کر آ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنانور محرے سیکھاہے۔ پھروہ بتا باہے کہ اے نور محرکے پاس کسی نے بھیجا ہے۔ نور محرکے یو چھنے پر کہتا ہے۔ خصرانی

> مُنْذِ خُولِتِن دُالْجَسْتُ 2010عِ جَوْرِي 2015 فِي 100 00 5 750 CO CO CO

روپ تکرے واپس برطانیہ آنے پر کرینڈیا کا انقال ہوجا باہے اور کریمی مسٹرامرک کی دوستی بڑھنے لیتی ہے۔ وہ یکی ہے المتى بین كدود این مى سے رابط كرے۔ وہ اسے اس كى مى كے ساتھ مجبوانا چاہتى ہیں۔ بلى انكار كے باد جودوہ كوموكو بلواليتي بن اوراك ان كے ساتھ رواند كردي بي-

ميرى كالجيس طلحداور راشدے واقفيت بوجاتى ب

عمرنے اسے پبلک لائبریری کاراستہ بتاریتا ہے۔ عمر کو آرٹ سے کوئی دلچیسی شیں ۔ لیکن دہ امائمہ کی خاطر دلچیسی لیتا ۔ دونوں بہت خوش میں۔ لیکن اما تمہ دہاں کی معاشرت کو قبول نہیں کرپاری ۔ عمر کی دوست مار تھا کے شوہرنے اما تمہ کو منظم الكرمبارك باددي تواسير بات بهت ماكوار كزري كمرجا كردونون من جفزا بوكميا-

گرین کے انتقال کے بعد بلی کو ہو کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ کو ہو پہلے بھی کرین ہے اچھا فاصا معاد ضہ و صول کرتی ہی تھی۔ بلی کواپنے یاس رکھنے کے معالمے پر کوہونے مسٹراری سے جھٹڑا کیا کیونکہ کریں نے انہیں بلی کا تکراں مقرد کیا

تفا- پھردونوں نے سمجھو آگرلیا اور کوہونے مسٹرام کے شادی کمل۔ نور محر احمد معروف کوایے ساتھ کھرلے آیا تھا۔احمد معروف کے اجھے اطوار عمدہ خوشبو بنٹیس تفتکو اعلالہاس کے باعث دوسبات بندكر في تقد نور محر بحى اس معل مل كيا تقا- احرف كما تقاكدوه جمال ريتا بوال

مجد کافی دورہ اس کے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ نور محمد اس کتا ہے اے دنیا سے کوئی دلچی سیس ہے اس کے لیے اللہ کا دین کالی ہے۔ احمد معروف کمتا ہے۔"اللہ کا دین تو کیا دنیا اللہ کی سیس ہے۔ 'اسلام کی سب المجھی بات يى بى اسىم دنيا كالكارسي ب- آپ دنياك ساتھ ده مت كريں جوابيس نے آپ كے ساتھ كيا تا۔

میانورین کانج کی دین طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جالاک بھی تھی۔صبانے اس سے صرف نوٹس حاصل کرنے کے کیے دوئی کی تھی۔ آگیڈی کے لڑکوں طلعہ اور راشدنے اسے دو سرا رنگ دے کراس کا نداق بنالیا۔ اس مسئلہ پر الراني مونى اور نويت ماربيك تك آلئ.

المائمة اورعمرين دوى بوحق ليكن دونول كواحساس موكياتها كدان كے خيالات بهت مختلف تقے کوہو کے ساتھ رہتے ہوئے بھی زندگی کا محورِ صرف کیا ہیں اور اسکول تھا۔ا یک دوست کے ہاں پارتی ہیں ایک عرصے بعداس كى ملاقات بيتا راؤے مونى- دواب ٹيا كملاتي تھى- اس كا تعلق بندوستان كے ايك بهت اعلا تعليم يافية كمرانے سے تھا۔وہ رقاصہ کے طور پراپنے آپ کو منوانا جا ہتی تھی اس کیے کھروالول کی مرضی کے خلاف یمال جلی آئی تھی۔ احمد معروف کی باتوں سے نور محمد جیب المجھن میں جتلا ہوجا تا ہے اور اسے ذہن میں انھیے والے سوالوں سے محبراکر احمد معروف كوسوتي ميں سے جگاريتا ہے۔ نور محمد معروف كے سامنے پھوٹ بھوٹ كررونے لكتا ہے اور اسے اسنے ماضى كيارك ين تاخ للاب

آكيدى بين موت والى الآلى كي بعد جنيد اور طلحد كي والدين كي ما تفد نور محرك والدكومي باوايا كيا تعا- طلحداور جینیدے والدین اپنے بیوں کی غلطی انے کے بجائے نور محد کو تصور دار محسراتے ہیں جبکہ نور محدے والداس کومور دالزام مراكرا تعلق ظاہر كرتے ہيں۔ أكيدى كے چيئريرين حميد كادواني جنيداور طلعدے ساتھ نور محركو بھي أكيدي سے فارخ كروسية من - نور محراكيدي سے تكالے جانے سے زيادہ است والد كروسيد سے نوٹ جا ما ہے۔ وہ استين كى طرف نقل ہا تا ہے۔ ٹرین میں سفر کے دوران نور محمد کی ملا قات سلیم مای صبیب کترے سے ہوجاتی ہے۔ سلیم کو پکڑنے کے لیے اولیس چھاپہ مارتی ہے توسلیم بھا کنے میں کامیاب ہوجا ماہے 'جبکہ نور محد کو پکڑ کر پولیس تفانے لے آتی ہے اور پرنور محد مع والديوليس كور شوت دے كراسے چيم اكر كھرلے آتے ہيں۔

بعائی چھیرد ہے لاہور تک کے بورے راسے میں نور محرے اس کے والد کوئی بات نمیں کرتے۔ لیکن کھر آگروہ اور جی الوازمیں جلا کر غصے کا ظمار کرتے ہوئے اس ہے کہتے ہیں کہ "وہ آج ہے اس کے لیے مربیکے ہیں اور اس سے ان کاکوئی معلق نہیں ہے۔ "پہلی باراس کی مال بھی کہ اٹھتی ہیں کہ اس سے بمتر تفاکہ دہ مرجا تا۔ نور محر احمر معروف کوا ہے بارے السب بتاریتا ہے۔ جے س کرا حمد معروف کادل ہو جمل ہوجا تا ہے اور اسے نور محمد کو سنجالنا مشکل لگتا ہے۔

مَنْ خُولِينِ دُالْجَسْتُ [تحقيع جنوري 2015 يَنْ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ہی ٹیا کو بے حد جاہتا ہے 'کیکن وہ انتہائی خود غرض 'مطلب برست اور **جا**لاک اڑ کی ہے۔ ہلی کے کھر فیملی فرینڈ عوف بن سلمیان آ یا ہے۔ جس کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ عوف کو فوٹوکر انی کا جنون کی حد تک شوق ہو یا ہے۔ ہلی عوف سے ٹیا کو ملوا تا ہے۔ ٹیا عوف سے مل کربست خوش ہوتی ہے۔ عوف اپنے کیمرے سے ر قص کرتی ٹیا کی بہت می خوب صورت تصویریں تھینج لیتا ہے۔ عوف اور ٹیا تصویروں کو فرانس میں ہونے والی کسی تصویری مقالمے میں بھیج رہے تھے۔ ہلی ٹیا کو ایسا کرنے ہے روکنا چاہتا ہے۔ سیکن ٹیا اس بات یہ ہلی ہے ناراض ہوجاتی ہے۔ عوف بتا باہے کہ وہ ٹیا جیسی بناوٹی 'خود پسند لڑی کو بالکل پسند شیس کر آ۔

بلی کو پتا چلنا ہے کہ اس کی مال کو ہو کے عوف سے تعلقات ہیں' زارا کے والدین زارا اور شہوز کی شادی جلد از جلد کرتا جاہتے ہیں' جبکہ ضروزا کی ڈیڑھے سال تک شادی سیں کرنا جا ہتا ہے میونکہ اس نے ایک مضہورا خبار کا جینل جوائن کرلیا ہے اور اے اپنی جاب کے علاوہ سی چیز کا ہوش سیس رہاہے۔ شہروز 'زاراے کمتاہے کہ جب تک وہ اے شادی کرنے کے لیے کرین عمل نمیں رہا اس وقت تک وہ پھیمو (یعنی اپن والدہ) کواس کے ڈیڈی سے شادی کی بات کرنے سے روک كرد كھے۔ زارا كے ليے بيد ساري صورت حال سخت اذبت كا باعث بن ربي ہے۔

### كيابعين فينطب

"عوف ين سلمان" شہوزئے کو کل کرنے کے لیے لیب ٹاپ رٹائپ كيا تفااور بحرايين سامنے بڑے كاغذات كوسامنے كيا تفا\_اسے دودان نہلے ایک تقصیلی لیٹراورای میل ال عمعی تھی۔عوف بن سلمان انجھی کرا جی میں ہی تھے اور والیں جانے سے پہلے انہوں نے اسے یا قاعدہ اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی اور آیک تحریری الأستمنث ليترججوا بالقا-

اس کونا صرف ایک بهت ایجھے معاوضے کی پیشکش کی گئی تھی بلکہ دوسرے بھی بہت سے فائدے تھے۔ منڈیکل انشورنس کے علاوہ نیچے ہونے کی صورت میں ان کی تعلیم کے اخراجات اس کی آفرلیٹر کا حصہ تصاب عوف بن سلمان کی این جی او کی طرف مكني بل ويزا أفر كيا كميا تعاجس كأمطلب بيه تعاكه وه سعودی عرب کے علاوہ گلف کی باتی ریاستوں میں آزادانه آجاسكا تفارسال من دوبوس كے ساتھ ود فیلی ژب جس میں وابی فیل کے کسی بھی جارا فراد کو کے جاسکتا تھاجس کا بورامعاوضہ ممینی کے ذمہ ہو گا۔ اس کے علاوہ وہ ونبا بحریس می بھی دوسرے ملک میں

جانے کے لیے اپنی مینی سے آباہ وی طلب کرنے کا

سب سے اچھی بات سے تھی کہ بیہ کام بارٹ ٹائم جاب تھا یعنی وہ اپنے چیش کا ملازم رہے ہوئے بھی عوف بن سلمان کے ساتھ کام کرسکتا تھا۔ شہوز کی آ تھیں یہ سب شفیں پڑھتے ہوئے جرت سے چھٹی جاتی تھیں۔اس نے س رکھاتھاکہ جب سخواہ رویے سے بریالوں کاسفر کرتی ہے تو دار۔ برنیارے موجاتے ہیں لیکن استنے سارے دوسرے جیران کن مراعات اس نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچاتھا کہ اسے آفر

اس کے باد جودیہ حقیقت تھی کہ اس کے لیے ان سب چیزوں سے بھی زیادہ بہ شش چیزوہ سیمنے کا جذب اور شهرت كانشه تفاجع سوج كراسي جوائن كريے پہلے ہی مزا آنے لگا تھا۔ وہ دل و جان سے عوف بن سلمان کے ساتھ کام کرنے لیے رامنی تھا۔اے کہا گیا تفاكه وه آكرتمام شرائط كے ساتھ شفق بے تواہ اینے ثناحتی کارڈ کے ساتھ ایک راضی نامہ تیار کردا کر باقاعدہ سعوی میتی کے نام جمجوانا تھا تاکہ باتی تمام

مراحل مے کیے جاسکتے۔ اس کے سامنے اس کانٹریکٹ کی کالی موجود تھی جواسے مجھوائی گئی تھی۔ اس کو اندازہ جنیں تھا کہ بیر جاب اے اتنے منظ طريقے سے آفري جائے گی کہ اتن المست بردهت كى ضرورت يزه محى

عوف بن سلمان الجعي ياكستان ميس متصاور ان سے فوك بربات ميں ہوياتی تھي ليکن انہوں نے اي اميل ك ذريع ال با قاعده ميننگ كے ليے بلوايا تعا-اى کے شہوزلیب ٹاپ لے کربیٹاتھا باکدان کے متعلق محمد معلولت أكشى كرسك وه نهين جابتا تفاكه جب وہ اپنے بھائیوں اور اپنے ڈیڈی سے اس چیز کا تذکرہ كرے تو دوعوف بن سلمان كے كوا كف كے متعلق سوال كرك كسي وجم كاشكار مول-

وہ عوف بن سلمان کے متعلق انٹرنیٹ سے مواد جمع كردما تفااور دہاں جو بھی مل سكاتھا اس سے شہوز كو یمی اندازہ ہوسکا کہ وہ سعودی عرب کے کامیاب اور مضهور كاروباري مخض تصان كالتعداد كاروباري مراسم تصدوه شای خاندان کے داتی روستوں میں شار موتے عصان کی این آئل ریفاننویز معیں۔وہ اوپیک میں سعودی عرب کی جانب ہے نمائندگی بھی كرتے سے اور بيس كے قريب جھولى برى سعودى كمپنيول كے ي اى او اور چيرين كے طور ير كام كرافرت اور والبحل جوكرافك عربياك ساته مسلك عص انهول في كرشته كه سالول من بت الحجي ذاكيومين ويزيناني تحيس جوابوارد يافته تحيس ان کی تمام کامیابیوں کی تقصیل بھی نیٹ پر موجود

فشهوزن مجم واكومينا ويزك لمنكس بحم أتنف کیے تھے ماکہ فراغت میں ان کے کام اور اس کی انوعیت كاجائزه لے سكے بيرسب چزس سرج كرتے ہوئے ایک عجیب ساجوش اس کے پورے دجود پر چھلیا رہا تفا-وه كامياب تفااور مزيد كامياب مون جاربا تعا-وه

خوش قسمت تفااور مزيد خوش تسمتي اس كي پيتر تھي۔ اس نے اپنکو کے طور یر ایک چینل میں شمولیت افتیاری تھی۔اس نے نیوز کاسٹرکے طور پر کام کیا تھا۔ وہ مانیرنگ افسر بھی رہا تھا۔ اس نے ایک بوے نامی كراى سياى يروكرام بي ايك ناى كراى اين كويرس كى معاونت كى تعى- وه بلحد عرص من اينا ايك الك يروكرام موسث كرف والانقال اوراب بيقع بتعاسة أے ایک بین الا قوای ادارے کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے تہد کرلیا تھا۔ اسے تمام قانون کارروائی بوری کرنی سی۔

"میں ویک اینڈ برلا ہور آؤل گا۔ "مشہوزنے زارا کو

وہ بہت فرصت ہے آج اسے وان کرنے بیٹا تھا۔ اس کیے سب ضروری کلم نبٹا کر فراغت سے وائبرر بات کررہا تھا۔ اس کو کال کرنے سے پہلے اس نے اپنی ای سے بات کی تھی اور اب اس سے بات کر رہا تھا۔ بهتدن كيعداس كادل جاباتفاكه وهام ساور ذارا ے بات کرے اس نے عوف بن سلمان کے يردجيكث سے متعلقه تمام كاغذات تيار كرواليے تھے حيكن البعي اس في الهيس وايس حميس جموايا تعل کاغذات بجوا دیے کے بعد اس کی عوف بن سلمان کے ساتھ ایک با قاعدہ میٹنگ طے ہوئی تھی۔

"الحجى بات ب .... ركوتے؟" زارانے عام ب " تم ردکو گی تو رک جاؤں گلے" اس نے خاص

الخاص اندازيس كهاتفا ووبهت مطمئن تغااورول جابتا تفاسب اس کی خوتی میں خوش ہوں۔ زارا کا نداز بجما بجعاسا تعاجواسي الكرماتفك

" بيس جابتي مول متم اپني جاب كي طرف وهميان دو -- بير تميارب يلي بهت مروري ب-" داراكي آواز میں ابھی بھی کوئی کرم جوشی نہیں تھی۔

مَنْ ذِخُولَةِن دُالْجُسُتُ 2015 عِنْدِ عُورِي 2015 عِنْدِ

الخولين والجيث **232** عوري 2015 إ



ے چھک رہی تھی۔ زارا کی آواز کھے بھرے لیے سانى يى سىس دى-و كيابوا عاموش كول بوج "وه يوجه رماتها-وهيس تههاري خوشي مين بهت خوش مون شہون۔"اب نے لحہ بھر کالوقف کرکے اتا کہا تھا کہ شهوزناس كىبات كاف دى-والم من ہوتے ہیں کیا۔ خوش ہو تو جھے محسوس بھی ہونا چاہیے یا ر... کیامیں تم لوگوں کو جانتا میں ہول ... می نے جی میری بات س کر اسی طرح ائی خوشی کا اظهار کیا ہے... بجھی ہوئی خوشی... جھے بِ وقوف مجھتے ہوتم لوگ؟"شہوز برہم نہیں ہوا تھا' سين اسے اچھابھي شيس لگاتھا۔ "شهروزاتم این منزل کی جانب جارے ہو مم آتے براه رے ہو ۔ بہت آگے۔ ہم چھے دہ کے ایل۔ بميل ينجه مت جمورو شهونسه" وه يقينا" روبالي ہوئی تھی۔شہوز کومزید برالگا۔ ودتم لوگ جھے پر بھروسا نہیں کرتے ہو۔ تم لوگوں کو لکتا ہے کہ شرت جھے نگل جائے گی۔ کیا میں اتا کم ظرف مول که اسپتا پیاروں کو بھول جاؤں گا۔"وہ چڑ کر "بيربات ميں ہے شہون...! جھے خود نہيں يتا كہ مين اتن بسكون كيول مول يديد كوسش كياوجوددل تظمئن نهيں ہو آ۔ شايد ميں حمهيں بہت مس كرتي اده نویس بھی حمیس کرتا ہوں زارا۔ تم سیب لوگول کو کر ناہول۔" وہ اس سے زیادہ جیسے خود کو لیمین ولا رہا تھا۔ اے شرمندگی تھی کہ وہ زاراکی جذباتی کیفیت جانتے ہوئے بھی اسے زیادہ نون سیس کریا یا "مْ تَارَاضُ مت موشهونه... مِن تهمين اليَّادلِ

کے بل کیٹ کماتھا۔ علم نمیں درخواست ہے ملکہ عالیہ!کہ ویک اینڈ برمارے کو تشریف لائے گا۔" دو کیون بھئی۔۔ کس خوشی میں دعویت دی جارہی؟' وه طمانيت بحرب ليح من يوجه ربي اللي-"آئلسیں تھک تی ہیں۔ان کو آرام کی ضرورت بيسيدسكون عابتي بيسيد مهيس ديلمنا عابتي بي زارا\_"اس نے اتنا کہا بھر کھے بھر کاتوقف کرکے کہج کی ٹون میسر تبدیل کرتے ہوئے بولا۔ ''زیادہ خوش ہونے کی ضرورت سیں ہے ۔ میں بیسب سیس است واونه....!" زرانااس كى بات كاث كرمصنوعي ناراض ہے ہنکارا بھرا پھرناک پڑھا کر بولی۔ "مجھے زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت بھی سيس بيد كام كى بات كرود كس خوشى ميس اليحكى できてノンラック? "دومينے بعد کھر آؤل گا... ول جاہتا ہے وہ چرو سب سے پہلے نظر آئے جو ول کو بے حد مرغوب ے...اب بولوگولی اعتراض؟ "وہ کهدر ہاتھا۔ واعتراض توسيس بيكن سوچ راي مول كه كوني ا پھی بات ہوتی ہے تمہارے ساتھ۔۔ جو تم جھے بتا سيس رہے ... كالى كالى وال كى خوشبو آربى ب-"وه عام سے انداز میں کمدرہی تھی۔ "زارا!مِس بهت خوش مول ... جمعے ایک انٹر سیمنل ادارے کی جانب سے بہت اچی آفر آنی ہے۔ حران كن آفر زارا... ميں وہ سب کھے حاصل كرنے والا ہوں جس کا میں خواہش مندرہا ہوں۔ میں نے بھی میں سوچاتھاکہ میرے سارے خواب سارے عزائم اتنی جلدی بورے ہونے لکیس سے۔ میری محنت رنگ لار ہی ہے۔ میں منزل کی جانب جا سیس رہا ہوں ا

برواز کردم مول- ہرقدم مجھے میری منزل کی جانب

وهليل رما ٢٠٠٠ ثابت موازارا التدياك محنت كوضائع

میں میں ہونے دیتے۔"اس کی خوشی اس کی آواز

"طنز کررہی ہونا۔۔؟"اس نے انتابی کمانھا کہ زارا نے بات کاٹ دی۔ "مشرق ہے جو رنگ سنہری لگتا ہے وہی رنگ

"مغرب میں سرمئی نظر آ آ ہے شہوز ... یہ حقیقت مغرب میں سرمئی نظر آ آ ہے شہوز ... یہ حقیقت ہے۔ لوگ اسے گرامر کی غلطی سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے صرف حقیقت بیان کی ہے ہم غلط مت سمجھو۔"
میری غیر موجود گی تمہیں کیا کیا سکھار ہی ہے زارا یہ موری غیر موجود گی تمہیں کیا کیا سکھار ہی ہے زارا یہ موری ہو ۔.. موجود ہیں ہی جدائی میں عاش بن جاتے ہیں 'تم عالم بن رہی ہو ... عالم بھی وہ کہ جس کی بات جہا ی بار میں سمجھ میں ہی عالم بھی وہ کہ جس کی بات جہا ی بار میں سمجھ میں ہی نام بھی آئی۔ "وہ خوشکوار ہے انداز میں بولا جواب میں نام زارا کی دھیمی ہی جسی سائی دی۔

ر رس و ساری می می است است تصناکه ذارا عقل کی جار باتیں سکھ لے ... او سکھ لیس زارا نے عقل کی جار باتیں ... اب مزید کیا تھم ہے بادشاہ سلامت!"وہ ساری گفتگویس پہلی یارخوش مزاجی ہے دلی تھی ۔۔۔

"باوشاہ سلامت خوش ہوئے اور اس خوشی میں کنیر کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ دیا۔ بنڈ پر اچھاساتیا رہو کر' ہر فکرسے ہرغم سے آزاد ہو کر ہمارے محل میں تشریف لائے اور دو پسر کاطعام ہمارے ساتھ تناول فرمائے۔"وہ اس کے انداز میں بولا۔ زار اپھر نہیں۔

" باوشاه سلامت! کنیزی اردو درا کمزدر ہے۔ آسان زبان میں تھم دیا جائے۔" شہروز کو اچھالگا کہ وہ اب پر سکون ہو کربات کررہی تھی۔

"بادشاہ سلامت آپ کو تھم نہیں۔ "دھکم کا اکا" دیں گے۔۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ سہبات بھی آپ کے بلے نہیں پڑی ہوگی۔"

''اس میں کنیز کی کیا خطا ہے بادشاہ سلامت۔۔ آپ کو کنیز کی کم فنمی کا بخوبی علم ہے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھم دشکیے ۔''شہوزنے پہلے قبقہہ لگایا پھر اس نے اپنی پشت پر پڑا سرمانہ اٹھا کر دا کمں جانب رکھ کراس پر کہنی ٹکالی تھی۔وہ اب پیٹ

مَا وْحُولِينَ وْالْجُنْتُ الْحِيدِ عِنْورِي 2015 عَلَيْدِ

من خواتين دانجنت 2015 جوري 2015 في

كا حال بتا ربي مول مي بعض او قات بهت دُر جاتي

مول- ميري خود بھي سمجھ ميں مليں آيا كه ميں كيا

كروك بيد كيكن شروز! من كم عقل نهيل مول ...

كى ... كىكن مى كىياكرول ... محبت كے فار مولے ميں

عقل صفر کاکام کرتی ہے۔ یعنی کوئی کام نہیں کرتی۔
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ناکارہ ہوجاتی
ہے۔ میں بالک ناکارہ ہوچک ہوں۔ جھسے کوئی کام
نہیں تھیک ہو آ۔ میری دجہ سے ایک عورت کی جان
جلی تھی ۔ میں احت دن سے اسپتال نہیں جا تک۔ میرا
دل بھی نہیں چاہتا جانے کو اب۔ جھے اپنے آپ ہے
در لگنے لگا میں نے سوچا ہے میں یہ سب چھوڑ دول

اس کے لیج میں اتن ہے چارگی تھی کہ شہوز جب
کاچپ رہ کیا۔ دہ ذہ فی طور پر بہت تھی ہوئی محسوس
ہورہی تھی۔ شہوز کو اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ دہ
اسے بہت چاہتی تھی۔ یہ بات اس نے بھی چھپائی
نہیں تھی اور یہ شہوز کی زندگی کا سب سے طاقت ور
احساس بھی تھا، کیکن وہ اتن ہے بھی بن رہتی تھی تو شہوز
کورا لگا تھا۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں ان کے در میان نہ
چاہتے ہوئے بھی کچھ فاصلے پر اہوئے تھے۔ لیکن
شہوز خود کو تصوروار بھینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
شہوز خود کو تصوروار بجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
میادری سے اپنی خلطی تسلیم کرواور دوبارہ سے ڈیوٹی پر
ہاوری سے اپنی خلطی تسلیم کرواور دوبارہ سے ڈیوٹی پر
ہاان مورع کرو۔ "شہوز نے اتنا ہی کما تھا کہ زارائے
ہاتا شروع کرو۔" شہوز نے اتنا ہی کما تھا کہ زارائے
اس کی بات کاٹ دی۔

بنی ہے الین کتی زمہ داری ہے اس کی طبیعت میں۔ عرجیے بندے کوبدل کردکھ دیا ہے اس نے۔ وہ بت برداشت کرتے ہوئے اس محبت سے سمجھانے کی کوشش کررہاتھا۔ مہم لمائمہ کے ساتھ میراموازنہ مت کوعمرہ اس کومیرے جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔" زارا نے چ کرانیای کما تھاکہ شہوزنے اس کی بات کاف

دی۔ دی ہے ہے عظیم الثان سائل کا رونارونے والے جانا۔ تم نے بلاوجہ کے مسئلے پال رکھے ہیں۔
تہمارے بال ایجھے نہیں ہیں۔ تہمیں بھوک تہیں گئتی۔ تم کمزور ہوئی ہو۔ تہماری سینٹرز تم سے خار کھائی ہیں۔ بری ہوجاؤ زارا' خدارا بری ہوجاؤ۔ وتیا بہت آخے نقل چی ہے۔ "شہوزات چڑارہاتھا'لیکن بہت آخے نقل چی ہے۔ "شہوزات چڑارہاتھا'لیکن زارا کو بے حد برالگا۔ شہوزکواس کا اندازہ تب ہواجب نہے کو نہیں ملاتھا۔ زارانے کالی دیر تک کوئی جواب شنے کو اسمیں ملاتھا۔ زارانے کالی کان دیر تک کوئی جواب شنے کو شہوز ہے چ

000

"جھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنا آفرلیٹر پہند آیا ہے" عوف بن سلمان نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کما۔ وہ برل کانٹی تینٹل میں تھمرے ہوئے تھے اور ملا قات کے وقت سے پانچ منٹ پہلے پینچنے والا شہوز انہیں ڈائنگ ہال میں میشاد کھے کر شرمندہ ہو گیا تھا کیکن ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ جس سے اس کی شرمندگی زائل ہو گئی تھی۔ وہ انٹاکامیاب اور امیر ترین برنس میں شخص تھا کیکن بہت ہی عاجز اور امیر ترین برنس میں شخص تھا کیکن بہت ہی عاجز

دومیں چند ہاتوں کی وضاحت کرنا جاہتا ہوں۔ مجھے
امید ہے کہ آپ اسیں ملحوظ خاطر رکھیں کے آگر
آپ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے رضامند ہیں تو
میں مزید کچھے چیزیں ابتدامیں ہی واضح کردینا چاہتا ہوں۔
رازداری ہماری کہلی شرط ہے۔ ہم بہت حساس

بہت ہے۔ است دانوں ہے کارواری افرادے ملے
کااتفاق ہوا تھا انہیں قریب ہے دیکھنے کاموقع لما تھا۔
لیکن ایبا مرعوب وہ کی ہے نہیں ہوا تھا۔ عوف بن
سلمان مردانہ وجاہت اور شائنگی کی اعلامثال تھے۔
دمیں بھی شور مجانے سے زیادہ اپنا کام کرنے پر
قیمن کمتا ہوں سر۔ آبیہ میری نوکری سے زیادہ میری
طبیعت کا معالمہ ہے۔ میں اپنا کام بھشہ سے اپنے
طبیعت کا معالمہ ہے۔ میں اپنا کام بھشہ سے اپنے
بروجیکٹٹس کرتا بی نہیں ہوں 'جس میں بہت زیادہ
کروجیکٹٹس کرتا بی نہیں ہوں 'جس میں بہت زیادہ
کروجیکٹٹس کرتا بی نہیں ہوں 'جس میں رازداری کی
شرط اہم نہیں رہ جاتی۔ "شہوز نے اپنی دلی کیفیت
شرط اہم نہیں رہ جاتی۔ "شہوز نے اپنی دلی کیفیت
مرط اہم نہیں رہ جاتی۔ "شہوز نے اپنی دلی کیفیت
مرط اہم نہیں رہ جاتی۔ "شہوز نے اپنی دلی کیفیت
کا حصہ تھا۔ عوف بن سلمان نے سرمالیا جسے سراہ
کا حصہ تھا۔ عوف بن سلمان نے سرمالیا جسے سراہ

انداز) میں آیک چیز کا قائل ہوں۔۔ نے کا مخصوص انداز) میں آیک چیز کا قائل ہوں۔۔ نے تعلقات بناتے ہوئے حقیقت اور وصیت کھل کر بنانی چاہیے۔۔۔اس سے ناکای کارسک کم ہوجا باہے۔"وہ مزید کمہ رہے تھے۔

" دوهن جانتا ہوں 'آپ ایک اچھے محانی ہیں اور آپ میں نئی چیزیں سکھنے کا 'آگے بردھنے کا جذبہ ہے۔ میں پہلی نظر میں آپ کی فخصیت میں چھپے اسپارک کو بچان کیا تھا۔ "

شہوز کا خون سیول برسے گیا تھا۔ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایک فلائٹ میں اتنا کچھ کیسے جان گئے تھے۔ لیکن تعریف کے نشے نے اس کے ہو تول پر مسکر اہٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے خود ہی فرض کرلیا تھا۔ وہ اتنا قابل ہے کہ ایک بخی چینل پر کام کرنے سے مشہور و معروف ہوجا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں اور یہ شان دار نوکری اسے اس کی قابلیت کی وجہ سے آفری تھی ہے۔ نوکری اسے اس کی قابلیت کی وجہ سے آفری تھی ہے۔ ج آر گنائز کیٹن سے مختلف براڈ کارپور کیٹن سے تعلق رکھتے ہیں 'بینی صرف آپ ہی تئیں ہی 'بہت سے لوگ ہیں' جو چہلنجو قبول کرتے ہیں اور ہرئی چیز سکونا یا تر میں جو کہا کہ کا کرتے ہیں اور ہرئی چیز

سیکسنا چاتے ہیں۔ جن کی زندگی کا ہر کھی انسانیت کی خدمت ہے۔ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے۔ دازداری رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا کام جدت پہند ہو تا ہے۔ ہمارا اپنا آیک طریقہ ہے۔ میں اسے پیش کرنے سے پہلے کسی قسم کی پرد جیکشن پند

موضوعات ير كام كرتے بي اور جب تك مارا كام

عمل نہ ہوجائے ہم اس کے متعلق کسی سے بات

کرتا بخت ناپند کرتے ہیں۔ آپ ایک مشہور چینل

کے ساتھ کام کررہے ہیں۔ آپ کو کانی را کنس کے

بارے میں بتانایا آپ کے سامنے اس فیلڈ میں ہونے

والى دهائدلى كاذكر كرنا تحض وقت كاضياع موكك بم

بہت معظم طریقے سے کام کرتے ہی اور بہت سے

ووسر براو کاستنگ آر کنائز کشرے ساتھ روابط بھی

ہیں کیلن ہم اینے بروجیکٹس کے بارے میں بھی

کی سے بات میں کرتے۔ میرے ساتھ میرے ان

يروجو كلس ير مختلف المتهنكس كالوك كام كرت

ہیں کیکن را زداری کاخیال ر کھنا ہم سب پر لازم ہے۔

میں اس کی خلاف ور ڈی ذاتی طور پر بھی پیند نہیں کر تا

اور یہ جارے کام کی ضرورت بھی ہے۔ میرے ساتھ

كام كرنے والا ہر مخص اس بات كايابند ہے اور ميرے

ساتھ کام کرنے والے بہت سے لوگ مختلف

نسیں کریا۔ مجھے یہ پہند ہے۔ آپ یوں مجھے بیچے مجھے اس میں مزونہیں آیا۔" اس میں مزونہیں آیا۔"

انہوں نے اپندونوں باند میز کی چکنی سطح پررکھے تھے۔ شہوزا کالاسری ملاقات میں ان سے پہلے سے بھی زیادہ مرعوب ہوا تھا۔ وہ لگ بھک پچاس سے زیادہ کے لگتے تھے' سکن ان کی پشت بالکل سیدھی تھی۔ ان کا انداز نشست بھی ایسا تھا کہ مجال ہے ذرا بھی خم آیا ہو۔ براغز ڈبھورے رنگ کے سوٹ میں خوشبو میں اڑا آبادہ و مسلیقے اور شاکنٹلی کی اپنی مثال تھے۔ شہوز کو سب جیسے سلیقے اور شاکنٹلی کی اپنی مثال تھے۔ شہوز کو

\$ 2015 C PP (ET) & \$35 CB CB CB

**ऑ** ] \$2015 CAP 2215 CLESSONS \$2

اہمیت کون جان پیکٹا ہے۔"اس نے ابھی بھی اس اندازش بات کی ص-

المحقی بات ہے۔ میرے ول کواچھی چزس بھاتی بسيميرااصول ہے كہ آئلسيں باك كان مندب فتك بندر تعيس اليكن اين مل كو فقل مت لكاتين-مل انسان کے جسم کا قطب نما ہو تا ہے۔ بید منزل کی جانب جانے والے رائے کی نشان دی کر آ ہے۔اس کی رہنمائی کو بیشہ ترجع دیں۔ آپ آگر میرے ساتھ كام كرناج البيح بين توبيه باستذبهن تشين كرليس كديمال بمول مجلیاں بہت ہیں۔ ہرقدم آپ کوچوکنام کرا تھانا

وداس کاچرود کمورے تصافتہوز کوان کی اس بے وجہ کی سنسنی پھیلاتے انداز ہے ابھن ہوئی۔ وہ وضاحت طلب اندازس ان كاجرود يكفي لكاتفا-

"آپ کوجس پروجیک کی آفر کی گئی ہے 'اس کا بنیادی موضوع دہشت کردی ہے۔ آج کی دنیا کاسلکتا ترین موضوع ہے دہشت کردی۔ ندیب اسلام کے ماتھے یراس سے براکائک آج تک سیں لگاہوگا۔ آپ اس کائی کومٹانے تکلیں کے تو آپ جماد کے راستے مر ہوں مے۔ یہ راستہ آسان سیں ہے۔ دنیا بحریس مسلمانوں کو جس طرح ان چنروں میں ملوث کیا جارہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں ان کے بارے میں بات كرتے ہوئے آپ كو ہر سجائى كا سامنا كرنا برے كا ما ہے وہ آپ کو پند آئے یا سیں۔ میں آپ کو بناچکا موں کہ میرا حالیہ بروجیک دنیا کے سامنے اسلام کا مبت چروبیش کرنے ہے متعلق ہے۔ میں اس کام کو جهاد سمجه كركردما مول- من سيس جابتاك آب كسي ابهام کا شکار ہوں۔ آپ کو زہنی آبادی کے ساتھ سے جانے ہوئے اینا کنٹریکٹ سائن کرنا جاسے کہ سے راستہ آسان سیں ہے۔ آپ کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہوسکتا ہے۔ آپ کوبہت سے مقام پر اینے ہی لوك غلط سركرميون مين ملوث ملين سم جنهيس آب كو بے نقاب کرنا بڑے گا۔ میں پھر کھوں گا آپ کوالی ہر

چیز ذہن میں رکھ کر اس جاب کو قبول کرنا بڑے گا۔

آپ کوید سب منظورے توجم اللہ ورندوالیس کے وروازے اجھی تھے ہیں۔ انهوں نے لفظ توجعی" پر زور دیتے ہوئے بات مكمل كى تقى و كفتكو كے دوران اس كابغور جائزہ ليتے رے تھے شہوزتے بربلایا۔بدساری اعماس کے لے اتن نی بھی میں تعیں۔رازداری تواس نے بیشہ محوظ خاطرر کھی تھی اور اچھے برے کا فرق بھی وہ اب جان چکا تھا۔ استے چینلز کی دور میں اسے کام کومنفد اور مخلف رکھنے کے لیے یہ سارے حربے سب بی أنات تصواس من اكما تعادات بالقاكد كى بروجيك كوكامياب بنانے كے ليے اتنى محنت توكم أن

وميں ہردہ کام کرنے کو تار ہوں جس سے بھے کھ سلينے كو طم يجملے روبے ميسے كى حاجت ميس ب ليكن مجصابنا تجريد برهاناب ابناعكم برهاناب بياى میراشوق ب سیبی میراجنون ہے۔ بھے خوتی ہے کہ تب نے ایک مشکل پردجیک کے لیے میراانتخاب كياب آب كانداز ب لك ما ب كريربت زردست روجیت ہوگا۔ میں اس کے لیے آپ ے نیادہ برجوش سرامید ہوں۔"وہ میزر بڑے گلدان میں موجود محواول كوومي موع كمدر بانعاراس كاعرماس مے چرے سے چلکا تھا۔اس کی استقامت اس کی آ عموں ہے عمال تھی۔

بير تعيس وه حصوصات جو عوف بن سلمان جيس جوہری نے بھانے لی تھیں۔ یہ بی تصورہ جذبے جو انهوں نے دنیا بحرمی کھوم کر سمیٹے تھے اور ایسے ہی تنے وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تنے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے راضی نامے پروستخط کے تے اور پر کانیزات اس کے سانے رکھ دیے ہے فہوز نے محراکرانسی دیجھا۔

دمیں اس عزت افرائی پر ممنون ہوں سراور **بوری** توانائي آب كاس بردجيك كودي كالوسش كعل كالماس في كما تعااور بمرو يخط كدي تص

"كياكروي مو؟" زارا رأكتك چينرير جينمي بلاوجه میں-انہوںنے ملیحے کیڑے بین رکھے تھے اور اس نے شاید من دن اوری کودیکھا تھا، تین دن پہلے

وہ لندن جارہا تھا۔اس لیے امائمہ اور عمروغیرہ کے محنت اور زارا کی ناکامیوں کو اس کی غیرذمہ داری اور

لايرداني قرار ديتا تقاله شهوز كواندازه بھي نسيس تھا كه فنهرت كانشه اس كے منه كولگ جيكا تفااور شهرت انسان كوزنده كمعاجاتي زاراکی تمزور شخصیت کواس کے رویے سے مزید

وكه موا تفارجس كالتيجديد لكلا تفاكيروه مرف ايخ

كمري كي بيوكرره لئي تفي اوراين مي كوبهي تظرانداز

كرنے كى تھى-اس ليے انسين اسے كرے ميں ديكھ

كراس في مثبت رسالس ميس ديا تفاسات اندازه تفا

كدوه اس سے يو چيس كى كدوه كبست ديونى يرجارى

ے۔ ان کے درمیان اس موضوع بر ابھی تک بات

لهيس مولى محي الميلن وه مي كي آ المحول من حصي سوال

المعین بس بول بی بینی تھی۔"اس نے سادہ سے

إندازين جواب ديا- پھران كودار ڈرديب كى جانب جا يا

دیکھ کربھی دہ ابی جگہ ہے نہیں اتھی تھی۔ اے ایسا محسوس ہوا بھیے ممی تھی تھی میں ہیں۔

وہ منج جب استال کے لیے نکل رہی محیں۔ تب مجی

زارانے انہیں بالکنی ہے جاتے دیکھا تھا اور اسے

محسوس ہوا تھاجیسے دہ بیار ہیں۔ ''کپڑے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے 'سننے کے لیے

ہوتے ہیں۔"انہوں نے اس کے بنگ کے ہوئے

سوٹول کو دیکھ کریات برائے بات کی تھی۔ وہ ہمہ وفت

اس کے ملح اور شکنوں والے کیڑوں میں ملبوس

ذارابهى يبدوجه يهيكى ي مسكرابه شك ساته ان

تھی کہ وہ ممی کے استفسار پر کمہ دے کی کہ آنےوالے

اورجب جانے كاون آئے گاتوول جائے كاتو جلى جائے

گ-ورند پر کوئی بمانا بنالے گ-اس لیے وہ می کی

باتوں کے جواب دینے کے لیے زہنی طور پر تیار تھی ۔

" جہادے پاس کر وں کے سب کیڑے برانے

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ووسري جانب ايس كي ممي صرف اس كے كيروں كي

كورزه سلتي هي-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

\$205 COR 233 & Shorts

ادهرادهر جھول رہی تھی۔ جب عقب سے ممی کی آوازسانی دی سی-اس نے مرکرد کھاکسے کھے جرت ی ہوئی۔وہ کم ہی اس طرح اس کے کرے میں آتی ان كے شولڈر كىشىل بھرے بھرے سے بھی دہ کچھست کی تحیں۔جب زارانے انہیں رات کے کھانے پر دیکھا تھا۔وہ ان سے کترانے کی تھی اور کوسٹش کرتی تھی کہ اس کا می سے سامنا کم سے کم ہو۔وہ ابھی تک اسپتال میں جارہی تھی۔ ممی کی تاکید کے باوجود اس نے ایک دان جمی اپنی دیول سیس دی تھی۔ ایک ممینہ ہوجا تھا اور وہ ابھی تک رو تین کے مطابق استل جانا شروع سيس موني سي-اب اجساس جرم سے زیادہ اس کی انلی کا بلی اس کی بری دجه سمی-اس کی طبیعت کسی چیزی طرف ما تل ہیں ہوئی تھی۔شہوزنےاسے بتایا تھا'وہ لندن جانے کی تیاری کردیا ہے۔وہ لاہور آیا تھاتو ایک ہفتہ ر کا تھا۔ زارا ایک بار می کے ساتھ ان کے کھر کئی تھی اور زندكى ميس يملى باراس مسهوزا حماشيس نكاتفا وهبت بدلتا جاربا تفااوراس بات كاشكوه سب كو تفاجيكه وهاست سب کاوہم اور ایل مصوفیت قرار دیتا رہا تھا۔ وہ ای ذات كے علاوہ سب سے لاہروا ہو باجارہا تقلدا سے لئى كاحساس تهيس ربانفا ہونے کی دجہ سے اسے ٹوک رہی تھیں۔ وه ائن كامياييون كاذكركر باريتا تقااوروه اس معافي میں کسی قدمغور ہوچکا تھا۔ وہ اینے برے بھائیوں اور كاچروديكي كروه معايان كري وهط كريكي ویک اینڈ کے بعدے وہ ڈیوٹی پر جاتا شروع کردے کی 4

اسية ويذى كم سامن بعى ايناموقف اس طرح بيان كرف لكا تفاجي محانى مون كي بعد صرف وى واحد مخص ہے جوحی اور پیجیان کر سکتا ہے۔ لیے شاینگ کرتے ہوئے اے اپنے ساتھ لے جاتا

چاہتا تھا۔ زارائے انکار کردیا تھا۔ زاراکواس کی ہاتیں الچی شیں لگ رہی تھیں۔ وہ اپنی کامیابیوں کو اپنی

مِنْ خُولِينَ ثَالِجَتِيثُ (عَالَمُ عَلَيْهِ جُورِي 2015 كِيْكِ

جانب دیکیرنی تھیں۔

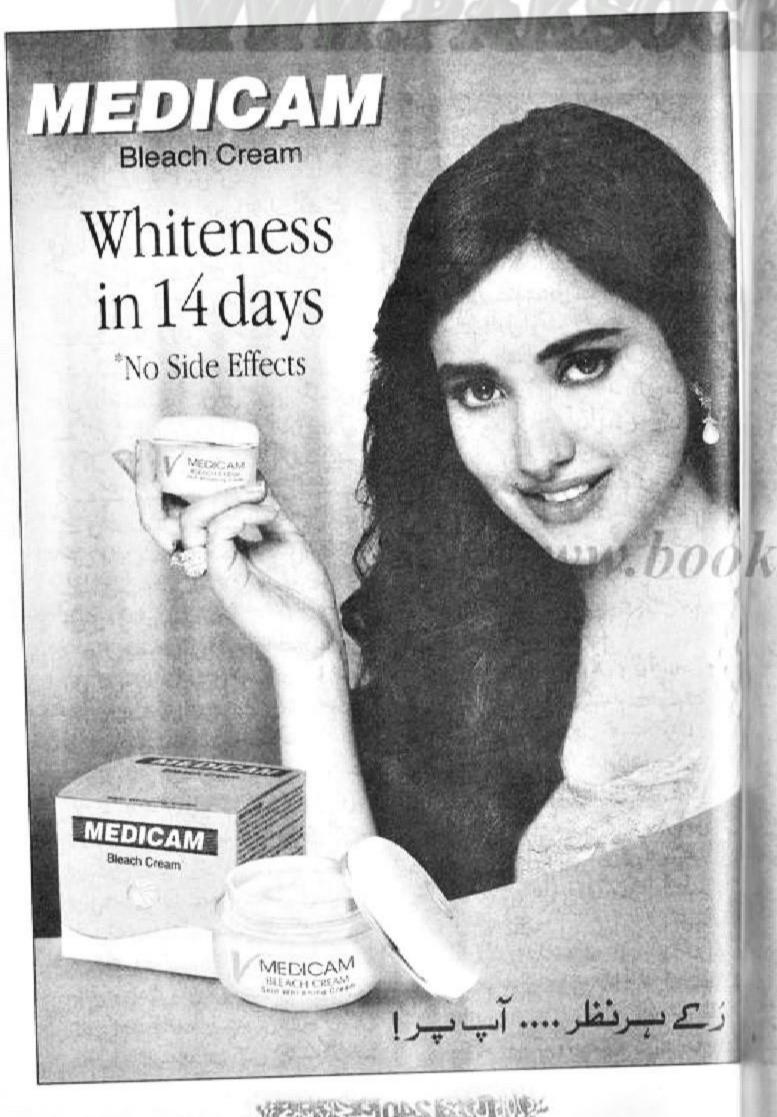

ہے۔ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتیں تم۔ "وہ استے
عرب بحرے انداز میں کہ رہی تھیں۔ زار اکوان کالعبہ
ناصرف جران کن بلکہ انو کھا بھی لگ رہاتھا۔
"بھول جاؤسب باتوں کو۔ سب لوگوں کو۔ اپنے
بارے میں سوچو 'خوش رہا کرو۔ "وہ اس کے جبرے پر
ہاتھ بھیرتے ہوئے مئت بھرے انداز میں بولی تھیں۔
"کیا ہوگیا ہے آپ کو ممی۔ میں خوش ہوں۔۔
مجھے کیا ہوا ہے۔ "وہ سابقہ انداز میں بولی۔۔
ان ماں 'بنی کے در میان ایسے محبت بھرے لیے
ان ماں 'بنی کے در میان ایسے محبت بھرے لیے
سے بی شیں تھے ، کبھی 'سواس کا جران ہونا کوئی ایسی

ان ماں بینی کے درمیان ایسے محبت جمرے سے
انہونی بات نہیں تھے کبھی سواس کا جران ہونا کوئی الی
انہونی بات نہیں تھے کہ روپ میں مصوف زندگی
مریکٹیکل عورت کے روپ میں مصوف زندگی
مخزارتے دیکھا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے
الروا تھیں یا اس کو نظرانداز کرتی آئی تھیں۔ یہ ان کی
فطرت تھی جو روبو نک تھی۔ ان کے پاس جذبے
فطرت تھی جو روبو نک تھی۔ ان کے پاس جذبے
تھے لیکن وہ ان کے اظہار کے معالمے میں نجوس
تھیں اور یہ بات زارا سمجھی تھی۔ لیکن اسے بھی عام
اولاد کی طرح ماں کی اس فطرت سے جڑتھی اس جب با
وہ اس کے سامنے بیٹھی عام اول کی طرح اس کے لیے
وہ اس کے سامنے بیٹھی عام اول کی طرح اس کے لیے
اور مند ہورہی تھیں' تو بھی زارا کو سمجھ میں نہیں آرہا
قرمند ہورہی تھیں' تو بھی زارا کو سمجھ میں نہیں آرہا

رومیں کیا جانتی نہیں ہوں کہ تم کتنی خوش ہو۔" انہوںنے بات ادھوری جھوڈ کریک دم اے گلے۔

زاراایک کمے کے لیے توش ی ہوگی۔اے نہیں یا وتھا کہ اس کی مال نے آخری دفعہ اے کب گلے لگایا تھا۔وہ چند ثانیہ کے لیے ان کے کمس کو محسوس کرتی رہی۔ پھراس نے خود کو ان کی بانہوں میں ڈھیلا چھوڑ ویا تھا۔ کتنا سکون تھا' مال کی آغوش میں اور اسے میہ آغوش این اور اسے میہ میں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں نمی کو محسوس میں روزی تھیں۔اس کی آنکھیں بھی ترہونے میں روزی تھیں۔اس کی آنکھیں بھی ترہونے کیا۔ میں اس کے تھے یہ آنسو جو سکون عطا کررہے تھے اور کوئی ان کو بو تھے والا نہیں تھا اور ان

ہیں نا۔ تم نے اس بار کوئی ایک بھی چیز نہیں خریدی۔
استے اچھے اچھے کرز آئے ہیں بریزے پر۔ بھا بھی بتا
رہی تھیں 'بہروز کے کسی دوست کی بہن نے صدر
میں بوتیک بنائی ہے۔ بہت اچھے ڈریسیز ہیں اور
قبت بھی مناسب۔ کسی دن چلو میرے ساتھ۔
قبیس شوز اور بیک بھی لے کردوں۔ یہ بتی آیک
براؤن بیک لیے پھرتی ہو۔ بہت پرانا ہوگیا ہے۔ تمہارا
مل نہیں کرآ اینے کیے شانیگ کرتے کو۔۔ لڑکیوں کوتو
انتا شوق ہو تا ہے خریداری کا۔"

انہوں نے وارڈروپ کا جائزہ لینے کے بعد کہاتھا۔ پھراسے خاموش دیکھ کرانہوں نے الماری بیند کی تھی۔ اور اس کے بستربر ٹائنگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھیں۔ بیہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ فرصت سے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے آئی ہیں۔

زارانے اپنی آتیاہٹ چھپاتے ہوئے حیران ہوکر
ان کا چرود یکھا۔ اس کی یادداشت میں کوئی ایسالحہ نہ تھا۔
جب ممی نے اس سے ایسے کوئی بات کی ہو ۔ یہ نہیں
تھاکہ وہ اس کے لیے بچھ خرید تی یالاتی نہیں تھیں ۔ وہ
اپنی مرضی سے ہر سیزن میں اس کے لیے اپنی مرضی
سے کپڑے 'جوتے خرید لایا کرئی تھیں اور بیہ سلسلہ
اس کے بچپن سے ہی چل رہا تھا۔ عمر کی شادی وہ پسلا
موقع تھا۔ جب زارائے اپنے لیے کوئی لباس خود جاکر
موقع تھا۔ جب زارائے اپنے لیے کوئی لباس خود جاکر
موقع تھا۔ جب زارائے اپنے کی کئی تھیں۔
خرید اتھا اور تب بھی وہ اپنی ممانی یعنی شہروزگی ای کے
ساتھ مارکیٹ عنی تھی۔

"آپ کے آئیں میرے لیے۔ مجھے کہاں سینس ہے الی چزوں کا۔" وہ اس انداز میں بولی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کاول اور دماغ الیمی چیزوں میں نہیں لگیا تھااب۔

"انہوں نے اس ان زارا یہاں آؤمیرے پاس-"انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہاتھا۔ وہاٹھ کران ہی کیاس آرہی تھی۔ کیکن ان کا اس طرح کہنا اسے بہت عجیب لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی میں۔ میں۔ دیکتنی کمزور ہوگئی ہو۔۔ رنگ بھی کیسا زرد ہوگیا

مَنْ خُولِين وُالْجَنْتُ 240 جُوري 2015 يَكُ

copied From Web

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





كاش تمهارا كوني بعالى ہو آيا بس بى بو تى كوئى تو ہو تا' مل باب کے بعد بس عالی ہی ہوتے ہیں جو سارا ديت بي-باقى سباق ب كارك - بسلاو يي-كونى رشته دار ورست احباب ياكزن محونى ساته حميس ويتا-سب كواي مقصد الين عزائم عزيز بوت إل-ب کے لیے اپن ذات پہلے ہوتی ہے۔ باتی اس کے بعد آتے ہیں۔ یہ بی دنیا ہے۔"ان کے لیج میں اب ى بار عجب سى اكتابث محى- زارا مل مي جورى "آپ کی صوزے بات ہوئی ہے کیا؟"اس نے ان کی جانب دیکھے بناسوال کیا تھا۔ معلق اس معلق بات میں کرنی۔ جھے آج کی غیرمتعلقہ مخص کے بارے میں بات میں کرفی۔ ہم آج اپنی باتیں کریں کے۔ دہ باتیں جو ہم نے آج تک تیں کی ہیں۔ تهاري اور ميري باتيس- مي حميس بتانا عابتي مول زاراً! میں تم سے بت محبت کرتی موں۔ بہت زیادہ محبت الم بحى بيرمت مجمناكه من تم سے محبت الهيس ديكها-ان كي تفتكوب ربط سي-جان سکتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ پلیز الي ياتيس مت كرس-"ده روالي موري سى-ہں۔ کمیں باہر کھانا کھاتے ہیں۔ کی مال میں جلتے ان كول كويك دم كيا خد شانا ال الوي ك تصركيا ان کی اموں یا شہوزے کو کیان مولی ص-کیا چموہ

وہ بہت جذباتی ہورہی تھیں۔ زارانے سراتھاکر ورمی اکیا ہو کیا ہے آپ کو۔ میں جانتی ہول۔ محبت کوئی ناینے کی چیز تھوڑی ہوئی ہے کہ زیادہ یا کم کا فيصله كياجائ ميس آب كى بنى مول بمحصب بمتركون ''اں۔ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ چلو کمیں یا ہر <u>جلتے</u> ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں زارا کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشيل لتني ابهم بوتي بن-" و کمہ رہی محس-زارانان کے چرے یر پھلی بي چيني كوريكها تعارايها يهيكا چرومور باتفاكه شايدى

"آب مجھے تھیک نہیں لگ رہیں۔ آئیں میں

آپ کابلڈ بریشرچیک کول ملک کیا ہورہاہے آپ كو- بجھے بتائيں۔" اس نے بسرے ياؤل يي ا الرقيهوا - ان كالم تقد تعالى

دونحیک ہول میں .... بس. بول بی .... ب<sup>ال</sup> سیما تهیں۔" انہوں نے بے ربط سے انداز میں کما۔ پھروہ ای مے بیزرلیٹ کی تھیں۔

زاراً کھٹی کھٹی آ تھوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔وہ خود ڈاکٹر تھی کلیان ابھی تو اس کے ہاتھ یاؤں پھولے جارے تھے۔

"مى ... كيا بوربا بي كيا بواب، " وه جِلّالَي ھی۔ می نے سینے برہاتھ رکھاتھا'خود کو سہلایا تھااور این کو دیکھ کر مسکرائی تھیں اور آئٹھیں موند کی

''ممی یی ی... " داراان پر جھٹی تھی۔اس کی کچھ مجھ میں نہیں آیا تھا۔اس نے ان کی بھی جانجی۔ سینے پر ہاتھ رکھا' بھروہ لون کی جانب کیلی تھی۔ بیہ المرجلسي ليس تفا-ايميولينس كي توري ضرورت بهي-

ماؤں کی ضرورت زندگی میں بھی حتم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آنسین کی طرح ہوتی ہے ،جس کی ضرورت آخری سائس تک رہتی ہے اور جب بیہ نہیں رہتیں توان کی ضرورت زیادہ برصر جاتی ہے۔ زارا نے یہ بات اپنی می کے جانے کے بعد سیمی محص-وہ بہت مضبوط غورت معیں اتن مضبوط کہ انہوں نے این ارد کرد رہے والوں کو بھی بھی اپنی ذات میں جھاننے کاموقع نہیں دیا تھا۔اے بیشہ لگتا تھاکہ می کو اس کی پروالسیں ہے۔ وہ اس کی پریشانیوں میں پریشان میں ہو تیں۔ وہ جب اتن بے سکون رہتی ہے تومال ہونے کے باوجودوہ بھیشہ پر سکون رہتی ہیں۔وہ کر یعین معی کہ می ای ہے معبت ی سیس کرتیں۔وہ اسے لابروا رہتی محین تو اس فے محمی ان سے لابروا رہنا شروع كرويا- ووالي الي اين وائرول مي الي اي زند کیاں جینے گئے تھے۔ انہوں نے ان دارُوں کی

خلاف ورزى كرك أيك دوسرے كے ساتھ ده مضبوط رابطه بنانے کی کوشش ہی ترک کردی تھی جو تعلقات میں بے حد ضروری ہوتی ہے۔اس کے باوجود می کے انقال نے اسے باور کروایا تھاکہ وہ ان سے کتنی محبت

"کیا کوئی ایسے بھی جلا جا آہے چھوڑ کر۔"اے یعین بی شیں آیا تھا۔ابتدا میں سب بوک آس میاس تصل مامول احسان بھی لندن سے آھئے تھے۔ کسلی ولاسادينے كے ليے روئے كے ليے كوئى نه كوئى كندھا ميسروبا بمليكن بجريجحه دان بعدى سب ايني زند كيول ميس مفهوف بونے لکے

شہوز بھی چندون میں تین مبینوں کے لیے اندن جلنے والا تھا۔اس کی واپسی پر بالا خربیہ طے یا کیا تھا کہ ان دونوں کی شادی کردی جائے گی- زاراسب کے چرے دیکھنے کے سوا کچے جہیں کرتی تھی۔

اس نے ممی کی زندگی میں ہیشدان کی مداخلت کو ناپند کیا تھا اور اب ان کی دفات کے بعد وہ سارا دن ہیہ سوچی رہتی تھی کہ اب کیا کرے گی<sup>،</sup> کیسے زندہ رہے ک-اسے اِن کے بغیرایک قدم افعانے کی بھی عادت میں رہی تھی الیکن ان کی وفات سے اس نے پیر ضرور سی آیا تھاکہ بعض او قات بوے بدے حادثے زندگی میں انسان کو کمزور کرنے کے بجائے مماور بنادیتے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اے زند کی میں جو کرنا تھا' عقل مندی ہے' بمادری سے کرنا تھا۔ ایس کی غلطيول بريروك والنفوالي الباب حميس ربى صى-

ومیں تمهارے کھرے باہر کھڑا ہوں۔ وس منث مي أكر تم با مرسيس أنيس تو سائج كي ذمه دار تم خود

بدوس دن بعدى بات مىدوه اى يت كرصاف كروا ريى مى جب ون كى دب جي مى دوسرى جانب نبیو نقله زارا کواس مخص کا انداز اب تاکوار سیں کزر ہاتھا۔ عمی کی تدفین والے روز بھی وہ کچھ دہر

رہوں گی۔میرے بعد کون نہی سنجالے گازارا۔۔ لإخواتين ڈانجنٹ 2012 جنوري 2015

مُنْذِ حُولَتِن دُالْجُسُدُ 243 جُورِي 2015 يُنْ ١٠

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



دونيوں كوخواہش بھى نہيں تھى كەكنى ان آنسوۇل كو

طبیعت او تحیک ب تا؟ آب مت برجان مول می

میں بالکل تھیک ہوں۔ میں پیرے ڈیوٹی پر چلی جاؤی

گ ہے۔ ''اس نے ان کو تسلی دی تھی۔ ''میں شہیں مجبور نہیں کرول کا زارا ۔! جمعے پہلے ''میں شہیں مجبور نہیں کرول کا زارا ۔!!

ي ايبالكا يكر من في تميران ليل مسلط كرك

حہیں مفلون کردیا ہے۔ حہیں اپنے اشاروں پر چلا چلاکر حہیں اس قابل نہیں چوزا کیے تم اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی جوڑائی خرید کو۔ لیکن ذارا!میری

نیت پر فک مت کرنامیرے بچدیس میاری ال

موں اور محصے زیادہ حمیس کا تیس ماہ سکتا۔ میں

نے مہیں ایج برول میں چھاچا کر مساری برورش

ي الدحمين كوكي تكليف زو كولي تزندنه ميني

م ے پہلے میرے تین بچالانیا میں آنے سے

سلے ہی اللہ کے پاس واپس کا گئے۔ حمیس بہت منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا۔ نہت فیتی ہو میرے

یے۔ اس کے بیشہ یہ خدشہ لان ماکہ کوئی میری اتنی قدمہ دار

دواس کے بالوں میں انگلا علاتے ہوئے بول

رای سیس-زارا کو عجیب سی فرنندگی مولی-ده اسے

صفائی کیول دے رہی تھیں۔اے اس ساری صورت

وسیس جانتی موں می ان ایسے بات مت

كريي-" وه منه ان كى جانب كم بنا كهدر روي تھى-

زارا ولي خوف زده مولى تقى- لاكاسون ربى تعين-

" مجھے بات كرتے وو زال مى اپناول إكاكرنا

جاہتی ہوں۔ میں آج کل بن دہمی مولئی مول۔

زندى موت كابحروساكيات نع مول-كل ميس

اس کی شاوی سے مسئلے سے کبربشان میں-

حال ميں پھے بجيب سااحساس پيلانگا تھا۔

ميتي يني كو نقصان نه پينجاد،

آپاہے کول کمدری بن ایامواہ آپ کی

کے لیے آیا تھا، لیکن زاراہے بات قسیں ہویائی تھی۔ " فرض میجیئ میں نہیں آئی۔ زیادہ سے زیادہ کیا

آس نے بات کرنے کے ساتھ ساتھ مای کو اشارے ہے میز کے نیج سے گرانکالنے کے لیے کما تھا۔ کافی دن سے صفائی ستھرائی تھیک سے نہ ہونے کے باعث کائی کچراجمع تھا۔

"بحث كرنے كاونت توب ميركياس محر آج ہمت حمیں ہے۔ تھکا ہوا ہوں۔اس کیے مہواتی فرماکر وس منت میں تشریف لے آئے۔"وہ سابقد انداز میں

و کمال جاتا ہے؟" زارائے منٹوں میں فیصلہ کرلیا تفاکہ اے اس کے ساتھ جانا ہے۔

«موال مت يوجهو ، تشريف لاؤ سوال يوجه يوجه كر تمزين شيس موجاؤ ک-"وه يژ كربولاتها-

زارانے فون بند کیا تھا مجرماس کو ضروری ہدایات وے کر فریش ہونے میں اس نے واقعی دس منت ہی لگائے تھے گیٹ کیرکو گیٹ کھولنے کا کمہ کراس نے گاڑی اشاری کی تھی اور ابھی بوری طرح ہاہر بھی نهيس نكلي تتحي كه وه سامنے سرخ اَ لثومِيں بيٹھا نظر آگيا تفاوداشارے كررماتھاكدائي كا زى اندر كركو-

زارانے کچھ در سوچاتھا کھروہ گاڑی سے نکل آئی سي- كيث يبركو جالي تعماكروه اس كي آلوميس أجيمي

الباب توبتادي كمال جاتا ٢٠٠١س في بين عن سوال کیا تھا۔ بیونے کا ڈی ربورس کی سی۔

"سميرے كھيد اپني اى سے ملواؤں گا-" وہ مسكرار بانفا- زارانے سريلايا-اس نے مزيد کھے شيس

وہ رائے ویڈ کئی پار گئی تھی 'لیکن مجھی ٹیپو کے گھر جانے کااتفاق سیں ہوا تھا۔ زاراجاتی تھی کہ اس کے کھر میں اس کی ای ہی ہوتی ہیں۔دہانی ای کی باتیں بنا تا رہتا تھا۔ اس کی ای کی اور اس کی بہت نوک جھونک ہوتی تھی۔ساڑھے کیارہ کاونت تھااورٹریفک

زیادہ نہیں تھی۔ وہ جالیس منٹ میں رائے ونڈ پہنچ یے تھے نیونے اپنے کمرے باہر بی گاڑی رد کی ص وہ برے سے کیٹ والاعام طرز کا کھرتھا بجس کے یا ہر پیل کے محضور خت تھ ،جبکہ بیرونی دیواروں کے ساتھ ساتھ او کی او کی یو کن دیلیا تھی۔ سخت کرمیوں کے دن منے الیکن وہال اتنا سبزہ تھا کہ طبیعات ترو مانہ

وہتم اندر چلی جاؤ۔ میں ایک ضروری کام پیٹا کر آ آ ہوں۔"اس نے زارا کے اترتے ہی کما تھا اور خود آے برور کیا تھا۔ زارا بھا بکا کھڑی رہ کئی تھی۔ وہ بنا تعارف اندركيے جاسكتي تھي مجراس كاخيال تفاكداس کی امی گاؤں کی سادہ ان بردھ عورت ہوں گی-دہ ان کو كيابتان كه وه كون ب-اساجها حيس لكاتفا-وه اى تذبذب میں می کداندرجائے یاندجائے جب کیث خود بخود كل كياتفا-

"آؤ ۔۔۔ اندر آجاؤ۔ کب سے کھڑی ہو یمال۔" ایک خاتون نے ذراسا باہر نکل کراہے دیکھتے ہوئے کہا

تفا-زاراجيپ چاپ اندرداخل موكن سي-و کھراہرے جتنا سزتھا اندرے اس سے زیادہ ہرا بحرا تھا۔ سرخ اینوں کے فرش سے سجا برا سامنحن جس کے ساتھ ساتھ کیاریاں تھیں۔ مختلف بودے مچھول اور مچھولوں کی خوشبوں نے ایک ساتھ اس کا استقبل کیا تھا۔ اے بری حرانی ہوئی۔ گاؤں کے گھروں کااپیانصور تو تمجی نہیں کیا تھااس نے۔ ٹیپو کی ای نے برآمدے کی جانب اس کی رہنمائی کی تھی۔ برآمه بھی اے س نہ ہونے کے باد جود فھنڈ انھا۔ ایک جانب دیوان برا تھا جبکہ اس کے سامنے سفید آئن راؤ کی کرسیاں مھیں جن کی دونوں طرف اللہ تا تیا تیاں تھیں۔ دیواروں پر بھی ایسی آرائشی چیزیں تھیں جن کو و ملجه زارا کاوه نصور نوث بیوث کیا تھاجواس نے گاؤں کے کھروں کے متعلق ذہن میں بھار کھاتھا۔

ورسال محت پر آرام سے بیٹے جاؤ۔ تھک می

نيوك اى نيكها آن كيافقا بجراس كرى يرجيمتا

و کھ کريولي تھيں۔ زارائے ان کی بات ہے انکار نہیں کیا تھا وہ کھر کا جائزہ لینے کے بعد اب ان کی جانب دیکھے رہی تھی اور ان کو دیلی کر بھی اسے حیرانی ہی ہوئی تھی۔اس کے ذبن میں نیمیو کی امی کاجو حلیہ تھا' وہ بھی فلموں کے تناظر میں سوچا تھا اس لے۔۔ ایک فرنبی ما تل عورت جو تحط تحطے باننچوں والی شلوار پہنے سررر جاور کی بکل مارے 'بالول میں ڈھیروں تیل ڈالے آ تھوں کو سرے كى دھارى سجائے دودھ دىي كى خوشبوت ممكان دود

نظرائے کی۔وہ نیوی ای تھیں۔ یہ کیے ممکن تھا'وہ زارا کو جران نیه کریس- ده لباس تو عام سای پینے ہوئے تھیں۔ لیکن اس پر کوئی سلین میں تھی۔ انہون

نے مانگ نکال کر چٹیا بناکر رکھی تھی۔ صاف متحري بالتيم ياؤل والى وه خاتون كبلي تظريس بي يرهمي لكى لىنى مىي-دەاس كى ممى جىسى مارۋرن خاتون تو

تهيس محيس يميلن حسول مي رب والى عام خواتين جيسي خاتون تحيي-التم أمشهو يهم انهول في سوال كيافها

میں ... میں زارا ہوں۔"اس نے تفی میں سر

''اوکے ... معاف کرتا۔ میں شمیں جانتی تھی۔ دراصل میرے بیٹے کو ایسے اوعورے کام کرنے میں مزہ آیاہ۔اس نے آمنہ کاذکر کیا تھا اس لیے میں نے سوچا شاید تم آمنہ ہو۔"وہاس کے سامنے کرسی بر

«منیں۔ میں زارا ہوں۔ آمنہ کون ہے؟" اس کے منہے بے ساختہ میسل کیا تھا۔اس نے ٹیوک منہ سے بھی آمنہ کاذکر شیں ساتھا۔ نیوکی ای نے اس کی جانب دیکھا مچرجیے اس کے سوال کو تظرانداز كرتي بويس

"زارات انسول نے دہرایا جسے یاد کرنے ک کو سخش کردی ہویں کہ بیانام من رکھاہے یا تہیں۔ زاراخاموش ربی تھی۔

و تهماری والده کا انتقال مواہے تا مہاں یاد آگیا۔ ذکر

كياتفا تيوني بسريثا إتمهارا نقصان توبهت بواحال كا چلے جانا برا الميہ ہے "كيكن رب كى جو مرضى اللہ مهيل صبرواستنقامت دے بهمت دے "آمین-وہ کمہ رہی تھیں۔ زار اابھی بھی خاموشی سے بیھی ربی- الی باتوں کے جواب خاموشی می ہوا کرتے ہیں۔وہ بھی چند کھے کے لیے خاموش رہی تھیں۔ "زارا! میں ابھی اسکول سے آئی ہوں۔ کھاتا بھی ہیں کھلیا ہوا میں نے... جنہیں بھی بھوک کلی ہوگ-ایساکروہتم میرے ساتھ پین میں ہی آجاؤ۔ وہ بدی چرتیلی می عورت لگ رہی تھیں۔ زارا کو بھی ہیں بہترایا۔ وہ ان کو افعتاد کھے کران کے ساتھ پکن میں آگئی تھی۔ بکن بھی اچھا اور کائی وسیع تھا۔ أيك ديواري جانب شاهت اور كيبنز تصبابي سارا پین خالی تھا۔انہوں نے ایک کیبن کھول کراس میں سے فولڈ تک کری اور چھوٹی می میزنکالی تھی چھر کھول کراس کے لیے رکھ دی تھی۔

دهیں آٹا کوندھ چکی ہوں۔ مولیاں کرش کی ہولی بي- تم مولي كايرا فعا كمالوكي تا ؟" وه يوجه ربي تعين-زارااس ساري تفتكويس پهليار مسكراتي تهي-ان كا انداز بہت دوستانہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بالکل بھی تكلف نهيس برت ربي تھيں 'جواسے اچھالگ رہاتھا۔ "جي بال ... ڪھالول کي-"اس نے بھي رسي طور پر "دلميں الس اوكے" آب رہنے دیں" کی کروان کرنے ان کے خلوص کی ناقدری ہیں کی تھی۔انہوں نے چولها جلایا ' پھراس پر توا رکھ کر اس کی جانب دیکھے بتا

وتتم ذرا فرت سے چتنی تکالوادرد بال یانی کی بوش بھی ہوگ۔"زارااٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ "فیال شاعت بر اجار بھی رکھا ہے۔"انہوں کے

زارا اجار كاجار بهي الفيالائي تهي-انهون في تب تك يرافعانيل لياتفا- چند كمحول بعد سنهرا سنهراكر ماكرم براخواس کے سامنے موجود تھا۔ انہوں نے اپنے اور اس کے لیے براتھے بنائے اور موڑھالے کراس کے

مَنْ ذَخُولِتِن دُالْجَسَتْ 244 جَوْرِي 2015 بَيْد

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

خولتين ڈانجسٹ 245 جنوري 2015 فيل



ساتھ ہی آجیٹیں۔انہیں پندرہ منٹ ہی گئے تھے یہ
سارا کام نیٹانے میں 'جبکہ ذراسی بھی ہے تر بیمی نہیں
پھیلی تھی۔ پراٹھے بھی ذا کقہ داراور خشہ تھے۔
''اب بناؤ زارا! کیا کرتی ہوئم' پڑھ رہی ہو؟''انہوں
نے کھانے کے دوران ہی پوچھاتھا۔
دونیوں ماکا کہ میں ان اس کا دیا۔ مختہ تنا

"دنسیں... واکٹر ہوں۔" اس کا جواب مختصر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دو سراسوال ہو چھتیں 'زارانے ہوچھا تھا۔

> "آپ نیچرس؟" "آپ محصر بدا

''جب ٹیپو تجیسی نالا کق اولاد ہو تو مال کو ٹیچر بننا ہی پڑتا ہے۔'' وہ اجار کی عضلی کو منہ میں رکھ کرچو سے ہوئے بول رہی تھیں۔

"آپ نے ذکر کیا تھا تاکہ آپ اسکول سے آئی ہیں تواس لیے میں نے شمجماکہ آپ نیچرہیں۔" زارانے وضاحت دی تھی۔

دمیں نے اپنا کی سکول بنار کھاہے مسلائی اسکول' وہاں پر ہفتے میں پانچے دن غریب کام کاج کرنے والے بچوں کے لیے بنیادی ابتدائی تعلیم کا اہتمام بھی کرتی ہوں۔ ٹیچر بھی سمجھ لو 'پر نسپل بھی' فراغت راس نہیں آتی ہم جیسے لوگوں کے اب مسج اسکول چلی جاتی ہوں۔ شام کو بچیاں گھر پر بھی ٹیوشن پڑھنے آجاتی

" المحادر رات کو ای خود پر حتی ہیں۔ وہ پٹیاں جو ای کو ای کی مسہدلیاں اور اردگرد کے لوگ میرے بارے میں آگر پڑھاتے ہیں۔ بہت پڑھنے لکھنے والی خاتون ہیں میری ای۔ " یہ ٹیپوٹے کما تھا۔ زارائے مڑ کرد یکھا۔ وہ کین کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ای کوئی جواب دیتیں 'وہ اس سے پوچھنے لگا تھا۔

من کی باوں کا برانہ مانا۔ پیابست بورنگ خاتون ہیں۔ "اس سے پہلے کہ آئی کوئی جواب دیش 'وہ محمث سے ہاہر چلا کیا تھا۔ زارا پہنے کلی تھی' جبکہ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں جبھی لقمہ بناتی

برب معنوش میں کیامضامین پڑھاتی ہیں آپ؟"زاراکو

ان سے ایس کرنا اجھالک رہاتھا۔ وسب بلحسه تمام مضامين جوابتدائي كلاسزيس ضروری ہوتے ہیں۔ انکاش مہتھ اربید، زیادہ تر لڑکیاں الکش سے خار کھاتی ہیں اور الکش میں مدد جاہتی ہیں۔اسکول میں ہمی اس طرح کاحساب ہے۔ وراصل بدعام طرز كااسكول سيس ب- اليم كوني بارد ایندفاست رواز برسیس حلقه مارسیاس بهت غریب طبقے کے بیجے ہیں جو ایک نوٹ بک بھی افورڈ سیں كر مستقديد عام كجرا صف والي مونلول مي كام كرف والے اور د کانول بر جھا رو ہو مجھا کرنے والے بی بیں جو مارے اس آتے ہیں۔ ہم اسیس اس قابل کرتے ہیں کہ بیرعلم کی اہمیت کو سمجھ سلیں اورا بی زندگی ہیں ہی فيعله كرسليس كه انهيس ابني عزت للس كوبر قرار ركھتے ہوئے اپنی روزی رونی کینے کمانی ہے۔ میں تعلیم کے ساتھ ہنر سکھنے کو ہرائسیں مجھتی۔ای کیے میں انہیں كام كرنے ہے منع سيس كرتي وہ حل بھرے اندازيس مجماری هیں۔

بعانی اس بهت باتیں کرتی ہیں۔اب اٹھ جائیں اور میرے لیے کڑ کڑ کر اخت ساپراٹھابنا کرلائیں۔" نیمو ایک بار پھر آدھ کا تھااور اس نے ان کی بات کاٹ کر کما تھا۔ زارانے دیکھا' انہوں نے ابھی بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموثی ہے اپنی حکہ ہے اسمی تھیں اور چو لیے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھیں۔ نیموان کی جگہ پر آبیٹھاتھا۔زارا کا کھانا ابھی بھی

ا الله المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المحالة المراب المحالم المحالة المراب المحالة المراب المحالة المراب المحالة المراب المحالة المحالة

" اے خوب صورت خانون! کوئی جواب نہیں دیتا چاہتیں تو ایک محبت کی نظر ہی ڈال لیں۔ کسی غریب کا محملا ہو جائے گا۔" وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا

تفا۔ زارا کولگا انہوں نے اپنی مسکر اہٹ چھپائی ہے۔
وہ زارا کواشاروں ہیں بتارہاتھا کہ ای تاراض ہیں۔
"حسن والوں سے اللہ بچائے باہ جمالوں سے اللہ بچائے انگا گائے لگا تھا۔
بچائے!" نیپوان کی ہے اعتمالی دیکھ کر گانا گائے لگا تھا۔
انہوں نے میز ہر اس کی پلیٹ رکمی تھی اور تو ہے ہے رافعا چھٹے کی مدد سے اٹھا کر ڈائر یکٹ اس کی پلیٹ میں رافعا چھٹے کی مدد سے اٹھا کر ڈائر یکٹ اس کی پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ بھر نیپو کے سربر چپت لگائی تھی۔
"کھانا کھاؤ۔ گانا بعد میں بھی گایا جاسکی ہے۔"
دائی نے کھانا کھالیا۔ آئی میرے جھے کے دائی کو دعوت دی

ذارائے دیکھا۔ آئی جائے کاپانی جو لیے پررکھ رہی تھیں۔ نیپونے کرم پراٹھے کا ایک لقمہ بنایا تھا۔ پھر اسے چٹنی میں ڈیو کراپنی امی کے پاس چلا گیا تھا اور وہ لقمہ ان کے منہ کی جانب بردھایا تھا۔ زارا کو بہت اچھا لگا۔ محبت کے بیرٹر خلوص مظاہرے اس کی زندگی میں کم کم بی آئے تھے۔

''فوراہے بازیاں بہت آتی ہیں میرے لعل کو۔'' آئی مسکرائی تھیں۔

"تمہارے کام اتنی عجلت والے ہوتے ہیں کہ سب بگڑ جاتا ہے۔ تم مجھے پہلے سے بتاتے تو میں مجھے اچھابیالیتی۔" آئی شرمندہ ہوئی تھیں۔

"گھانااچھانسی تھاکیا؟ آئیا بم سوری ڈاکٹر!ای کو اچھا کھانا نہیں بنانا آنا۔ان کے ہاتھ میں ذا گفتہ ذرا کم ہے۔"ٹیچواپنی ای کوچڑارہاتھا۔

وبکومت میرے کئے کامطلب تھاکہ کوئی انچھی ڈش بنالتی۔ ہناؤ مولی کے پراٹھے پر ٹرخا دیا نے جاری کو۔۔۔ لوراس سے بھی بری بات میہ ہوئی کہ میں سجمی میں آمنہ ہے۔" وہ ساس چین میں وودھ ڈال رہی تھیں۔

ذاراکولگا آمنہ کے ذکر پر ٹیم کھے چپ ساہوا ہے۔ "آپ نے بتاریا کہ آمنہ کون ہے۔"وہ محبرا کر پوچھ رہا تھا۔ زارا کو محسوس ہوا اس کے ٹاٹرات مصنوعی ہیں۔

یں اس مجھے بھی کمال پتا ہے کہ آمنہ کون ہے۔ زارا! حمیس پتا ہے کہ آمنہ کون ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھیں۔ زارانے نئی میں سرملایا ، جبکہ ٹیموان کوچپ رہنے کا اشارہ کردہا تھا۔ زاراسوالیہ انداز میں آئی کاچرود یکھنے گئی۔

اب کیاساری باتیں باہر دالوں کو تناویں گی۔ راز کی باتیں چھپاکر رکھنے کی ہوتی ہیں۔ "وہ ہس بھی رہا تھا اور اسیں روک بھی رہا تھا۔ زارا کو بہت حرانی ہوئی۔ وہ اس محض سے اپنی کوئی بات نہیں چھپائی محمی۔

دوب کوسہ جو گھرکے اندر آجا آئے وہ یا ہروالا میں ہو آ۔ زارالیم تہیں بتاتی ہوں سارامعالمہ کیا ہوں تو یہ کتا ہے۔ آمنہ سے کروں گا۔ آمنہ سے کول گالور جب میں کہتی ہوں۔ جھے آمنہ مان جائے تو یہ بہانے بتانے لگا ہے اور کہتاہے آمنہ مان جائے گی تو طواؤں گا۔ وہ جب کے گی تب اس کے گھرلے جاؤں گا۔ آمنہ راضی ہوتی ہے نہ یہ جھے اس سے طوا آ ہو۔ لیکن اب جھے لگ رہاہے 'یہ جھوٹ والیا ہم آمنہ ہو۔ لیکن اب جھے لگ رہاہے 'یہ جھوٹ والیا ہم آمنہ میں۔ آمنہ کوئی ہے ہی تہیں۔ جھوٹ والیا ہم ہم رہی تھیں۔ زارائے سوالیہ انداز میں نیمو کا چرود کھا۔ آئی کیوں میں جائے انڈ لیکے گئی تھیں۔ آئی کیوں میں جائے انڈ لیکے گئی تھیں۔

"کون ہے آمنہ؟" زارائے مسکراتے ہوئے ہو چھا تھا۔اے خوشی اس بات کی تھی کہ ٹیپو کی زندگی کا کیک ذاتی معالمہ اسے بتا چل رہاتھا۔

وی محمد سے چاپ رہا۔ ''اب محمول بے جاؤ (بیچھے پڑجاؤ) ایک پراٹھائم کھا ''میں سکتیں۔ میرا دلغ پورا کھاجاتی ہو۔'' واس کے ناکمل پراٹھے کی جانب اشارہ کررہا تھا۔ زارا کا پیپ بھر

مِيْدِ حُولتِن دُالْجَسْتُ 246 جُورى 2015 يَ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مُؤَدِّ خُولِينَ وُالْحِيْثُ 247 حَوْرَى 1015 فِيْدِ

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

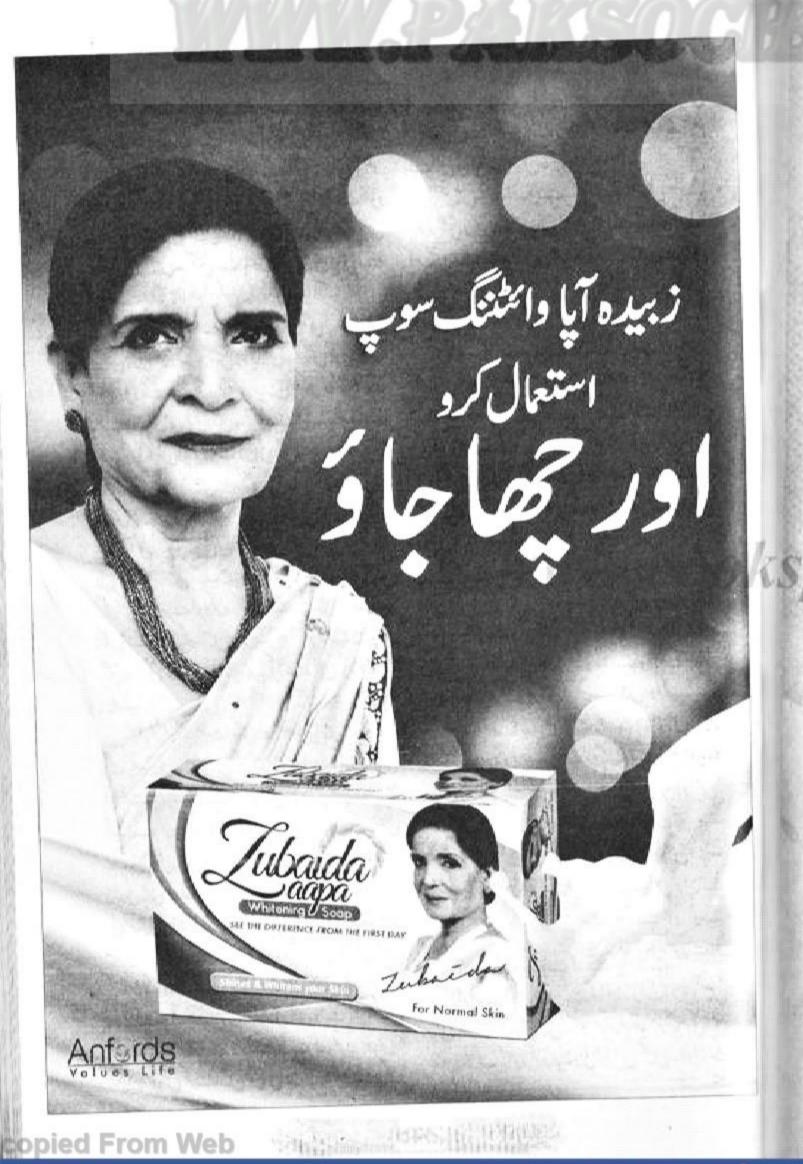

تكل كياتها\_اب زارااس كى فتظر تقى كدودواليس آئے تواہے واپس چھوڑ کر آئے۔شام ڈھل رہی تھی۔ سورج کی تھی تھی کرنیں اینابوریا بسترسمیث کراگلی منیل کی تیاری کررہی تھیں اور جہاں تک نگاہ دیکھ سکتی تھی وہاں تک صرف سنرہ ہی تظر آرہاتھا۔

آئی اے کھرے باہراینا اسکول دکھانے لے جارہی تھیں۔ کھرکے چھلی جانب کزرتے ہوئے انہوں نے اسے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ بیہ ساری زبری زمین ان کی ہے۔ زارانے من رکھاتھا کہ یہ بہت فخر کاحوالہ ہو تاہے 'کیکن آنٹی رانعہ نے قطعا" کسی تفاخر کامظامرہ نہیں گیاتھا۔ آنٹی رافعہ سے مل کر اسے دلی خوشی ہوئی تھی۔ان کی سوچ بہت مثبت تھی۔ حالاتکہ انہوں نے بتایا کہ وہ صرف تیس سال کی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بادجود زارا نے ساری دوپیران کے منہ سے مختلف ہاتیں سی تھیں' لیکن آیک بھی دفعہ انہوں نے بیہ نہیں کہاتھا کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل بھی آئی تھی۔وہ اپنی ذات ہے متعلق بات ہی کم کرتی تھیں۔ان کی ساری تفتلو اینے اسکول' اپنے طلبا کے کرد تھومتی رہی اور زارا حیران مھی کہ وہ اس کام کا کریڈٹ مجمی شیس لیتی نقیں۔ ابھی بھی ان کا انداز ومکھ کر زارا بہت متاثر

"آب بت الحجي بن آنق- اتن عاجزي من في نسي اور ميں سيس ويلهي-"وه يک دم چلتے چلتے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی۔ آئی اس تھل سے جران ہو میں ' مچرانہوں نے سربلایا۔

" يه كوئي خولي شيس ہے۔ يه ميري خود غرضي ہے۔ عاجزى انسان كى فخصيت كاستكهار ب-اس كواينانے سے انسان خوب صورت لکنے لگنا ہے اور خوب صورت للنے كا مجھے براشوق بے كياكروں عورت مو تا۔" وہ اپنے میٹے کی ہی ماں تھیں۔ وہ دونوں دانائی کا مزاحیہ ور ژن تھے زارا ان سے متاثر ہوئی جارہی

"أني المجھ بھي خوب صورت ہونا ہے۔ ايما

چکاتھا۔ لیکن پراٹھاابھی بھی تھوڑا ساباتی تھا۔ '' بتائیں تأکون ہے آمنہ؟'' زارانے اس کی بات کو وصیان سے سناہی تہیں تھا۔

۲۰می اس کومیرے بیچھے لگادیا۔اس کونہ بنایا تواس نے رونے لگ جاتا ہے۔" وہ اٹھ کر سنگ پر ہاتھ وهونے لگاتھا مجرشات بریزے جائے کے کپ اٹھاکر دوبارہ ابنی جگہ پر آبیشا۔ آئی سنک میں بڑے برتن

"آمنہ ایک احجھی لڑک ہے 'تہماری جیسی اور کیا بتاؤں؟"اس کا جائے کا کب اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہاتھا۔

وكياكرتي ٢٠٠٠ زاراكوبرا خوش كوارسانجشس

و نہیں کرتی میری طرح ہو نگیاں مارتی ہے اور بھیڑ بکریاں چراتی ہے۔" وہ مسکرایا تھا۔

ورتم تمس كى ياتون بيس آگئى بوزارا.... بىر جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے یقین ہے آمنہ کوئی ہے ہی سیں۔ بیہ سببانين اسك-"

أتى نے آینا جائے کا کپ اٹھایا تھا اور اے اشارہ کیا تھا کہ اپنا کپ لے کر دوسرے کمرے میں آجائے۔ ٹیبو کچھ شیں پولاتھا۔ زاراسمجھ شیں پائی تھی كەدە يىج بول رما ہے يا اس كى اى ... آنتى جو مكە يا ہربلا رہی تھیں۔اس کیے وہ مزید کچھ کھے بنااینا کپ اٹھا کر ان کے پیچھے جل دی تھی۔

"بيساري زمين ميري ب-" آخي رافعه في ايخ سامتے تھیلے تاحد نگاہ لہلماتے تھیتوں کی جانب اشارہ كرك المستايا تفا-

"بي ساري..." زارا جران مولى-اس كے خاندان مين دور ورتك كوني كاول ت، تعلق شين ركفتا تفا-اس نے صرف سن رکھا تھا کہ لوگوں کی ذاتی زرعی زمینیں بھی ہوتی ہیں اور آج وہ اپنی آ تھھوں سے بھی د کچہ رہی تھی۔ ٹیمیو کھانا کھانے کے بعد جو نکہ کہیں یا ہر

مَنْ خُولِتِن دُالْجَنْتُ 243 جُورِي 2015 يَنْ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN





میں اپنی جانب دیکھتے اس محص کو جواب دیا تھا۔ یہ

لوئن کی جارے محد می جہاں آنے سے پہلے میں نے

بهت ببوچانقااور ہرمار میں اس سیجے پر پہنچانھا کہ مجھے

اس محض سے ملنا ہی تھا۔ یہ 2006ء کے

بمار کے خوش نما رنگ ہرجانب بلحرے تھے۔

لندن وهم بهار كوبهت محبت سمنانے كاعادى رہاہے

اور لندنز ہونے کی وجہ سے میں نے بیشہ بمار کا

استغبل خوش دلی ہے کیا تھا کیلن کزشتہ کئی میپنوں

سے میں نے ہر چیزے کنارہ کیا ہوا تھا۔ میں کزشتہ کئی

میتوں سے یو لی امل کی بتائی ہوئی تمام تر تقصیل کی

روشني مين كام كررما تعامين اينا آخري ناول للسناجابتا

تفااور یمی ناول دراصل میرا پسلاناول بھی تھا۔ میں نے

لوثن من أيك كمركيا تفااوراين تمام ضروري اسيادمان

ے بھی پہلے میں کئی روز تک باہر جائزہ لیتا رہا تھا۔ میرے طل میں تھکٹ جاری تھی لیکن میں نیصلہ کرچکا

ووسلط مسلط من ملنا جائي اليد" إلى مخض

نے مجھے یو چھا تھا۔ بچھے اس سوال کی توقع تھی اور

میں اس کا جواب تیار کرکے لایا تھا لیکن مجھے جواب

دیے میں وقت لگ رہا تھا۔ میں نے ایک بمی مری

سیانس بحری- میدعام عبادت کابهول جیسی عبادت گاه

میں نے زندگی تیں پہلے بھی چند ایک مساجد دیکھ

رتھی تھیں۔ یہاں کا انٹیزیر بھی ان ہی مساجد جیسا

سادہ تھا۔ لیکن لوٹن کی مسجد میں بچھے بے سکونی کاجو

احساس ہورہا تھا فہ پہلے کہیں اور نہیں ہوا تھا' حالا نکہ

ثياك ماته مس فيست ليمهاد دي تصفحه

في البين أور سرى لنكامين بهي مسلمانون كي مساجداور

بدهست كى يرانى يرانى عباوت كابي ديمى سيب

ہمیں وہاں جاکرا جما لکتا تھا لیکن آج جو بے چینی ول کو

تفا يجع اس مجدك اندر جانابي تفا

عل كرلى معين-جارح معيدين باقاعده داخل موت

ابتداني مينول كىبات تقي

اوراس پر قائم بھی تھی۔ اور اس پر قائم بھی تھی رات کو شکرانے کے اس اور اس کے شکرانے کے اور اور کار اور اور اور اور اور اور اور اور اور

بميشه كي طرح حزادين والانحاب

فارمین بھی وہیں بناؤل کی۔"وہ اس سے درخواست

"میرانهیں خیال کہ یہ آئیڈیا فیزیبل ہے۔ کلینک کام ہو یا ہے۔ آپ تو سال' چھر میپنے میں رخصت

والميث بيشه نصيحة لياكى دكان نه كحول كربيض ما كرين- بوريت موك لكتي بي- كوئي اليمي بات کریں۔ آپ کی گاڑی میں کوئی ببل کم وغیرویا جیس کا يكث نهيس مويا- شهوزة بيشه جاكليث ركمتاب زاراسنجیدہ سیس تھی۔اس نے پہنجرسیٹ والا چیمبر

"مجدالست-"

زاران تمليال كرك لكعاب لفظيرها تفائيون اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی سوالیہ انداز میں دیکھ

جيز شيس چل ربي تھي' ليکن جو بھي جمونکا آيا تھا' بابوس میں کر ماتھا۔ زارا کھڑکی کے شیشے سے بھی پاہر و کھے رہی تھی اور ونڈاسکرین سے بھی سامنے تظروالتی حِالَى ص-اس كو آج پحرايك نئ اميد كانجيكشن لکے تھے۔ وہ مطمئن تھی۔اس نے عزم معم کرلیاتھا

نوا قل ضرور ادا كرول كا- تم بعي كرليما-" فيو كاانداز

" آپ میرے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ دیں ہے۔ ہیں ا بنا ایک دانی کلیزک بناتا جاہتی موں۔ اینے علاقے میں کوئی چھوٹا اچھا کھرڈھونڈ دیں کے نا آپ۔لیب اور

بناتا بے شک دنوں کا کام ہے ، لیکن اسے چلا تاسالوں کا ہوجائیں کی شہوز میال کے سکسساس کے بعد میں یا میری ای اتنی بردی دسدداری جس سنجال عیس مے ميدم-"وهاب كىبار سجيده تعاـ

محولتے ہوئے غیر سجیداندازمیں کماتھا۔

«میں آئندہ دھیان رکھول گاجی-کون سی **جاکلیہ ہ** پندے محترمہ کو؟" وہ شاید ابھی کچھے اور بھی کہتا سکین چیبرے محلتے بی کچھ کاغذات اس کی کودیس آکرے

بلحرے لوگول کو دیلھو۔ان کے مسائل کوسنو ان کے منظمار کرنا مجھے بھی سکھا دیں۔" وہ ان بی سے انداز و کھوں کو محسوس کرد اسے بارے میں کم دوسرول کے بارے میں زیادہ سوجو۔ اعی توانا سول کو مثبت انداز میں استعال كرو-"انسول فيك كركما تما عمرايك وم ہے اس کی جانب مرس

میں یولی محی- آنی نے اس کی جانب دیکھا۔ ومتم توسيلي بى اتنى خوب صورت بواور مزيد خوب صورت ہونے کے لیے اللہ نے مواقع بھی ہے شار بیے ہیں۔تم میجاہو'میجائی کے ساتھ عابزی تو کلر كومبو بمنى-"وداتى ى دريس زارا سے كانى بے تکلف ہوگئ تھیں۔ وہ دونوں آیک کھرے یاس رک می تھیں۔ آئی نے ہاتھ میں بکڑی جاتی سے وروازي يراكا تالا كحول كربوراور والرديا تعا-

ورآئی!میں سے کہ رہی ہوں۔میں بھی ایسا کھ کرنا ماہتی ہوں کہ آب جیسی ہوجاؤں۔ استھی ہوجاؤل۔ ائی می کے لیے صدقہ جاربہ بن سکول۔ وہمنت بغرے انداز میں بولی تھی۔ آنٹی نے ایک جانب ککے سوچ بورد كابنن دباكرلائث آن كى تعى-

والياتم اليمي تهيس مو-"وه نجاف يوجه ربي تحيي

انهول في ايك عجيب ساسوال كيانفا-الآتن المحيى موتى توب سكون كيول موتى-ميرك ول کوچین شیں آیا۔ میں کوئی کام ڈھنگ سے شیں كرعتى-ميرے اردكرووالوں كے ليے ميں ايك بے كارچزك سوا كچھ شيس مول-"وه معموم ليج ميں يولى مسی- آنی رافعہ نے تابندیدی سے اس کی جانب

> ''زارا! تم بھی بہت البھی ہو مضول باتیں مت کرد' جھے تمہاری بائیں س کر اندازہ ہوا ہے کہ ممہیں فراغت کی باری ہے۔جس کی بنایر تم صرف اینے آب کے کرد چکرلگائی رہتی ہو۔ اپنی ذات کے جنگل ہے باہرنگل کردیکھو۔ باہر آؤاس خودتری ہے۔ جھے زند کی میں صرف خود ترس سے نفرت ہے۔ یہ انسان کی ساری طافت ساری توانائی کھا جاتی ہے۔ بتاؤ سکون کسے ملے گا۔ارے لڑکی اُذاتی سکون تلاش سیس . كرناير بك وه الله نے انسان كے اندر كسي جميا كرر كھا ہو تا ہے۔ تہمارا سکون تہماری اپنی ذات میں نہیں

مغیر ہے۔ تہمارا کام صرف انتاہے کہ تم دوسروں ا

سکون تلاش کرنے میں ان کی مدد کرو۔ ایسے ارد کرد

اس نے سوچلیا ہے کہ جھے کیا کرنا ہے۔" زارانے وابسی رئیوے کما تھا۔ رات اُٹری سیس تھی جھرا کرنے والی تھی۔موسم کرم تھا مکرشام کی اپنی نرم ونازك متحور كرديين والياداتين تحيي- وابهت

والتم مي بهت الرق بيد تماس كوسنهال سنهال

كررهتى ربى مو-اب يد حملك الى بسيد وتسارا

وريتن علي اليوارك كم مم مل الولى

نهنين دمكيه سكتا بمليكن تتم ومكيه سكتي جوكيه بيه انرحي ضالع

موری ہے۔انسان کی انرجی ضائع ہوگی تواس کاول تو

و تھے گانہ۔ کب تک و کھے گا۔ جاک جاؤ۔ کوئی اور

تھوڑی آئے گا تمہاری مد کرنے کو- مہیں خودہی

امت كرني موك-"وه تعيمت مجي كتنے اعتصانداز ميں

مفرض كروزارا إاكر بلبل كوراسته وكمعاني كسلي

دنهیں....وہ مجھی کم نہ ہو آب اس کوچند کھول بعد

جَلنو منين ملتالو كياوه كم موجا لك رسته تلاش نه كريا نا؟"

خود بخود مار کی میں نظر آنے لکا۔ اس کی حسات

تار کی کو فکست دینے کے قاتل ہوجاتیں۔راستہ خود

بخود نظر آجا یا بیری قانون قدرت ہے۔ جکنو کا نظار

مت کردیج بجلنو ہر کسی کانفیب نہیں ہوا کرتے۔"

ربی تھیں۔ ڈارا حیب جاپ ان کے پیچھے علتے ہوئے

ان كى جانب ديمين للي-

ہوئے یہ بی سوچ رہی تھی۔

ویدے مدسنجیدہ مرمحبت بحرے انداز میں سمجما

ود جکنو ہر کسی کانعیب ہیں ہوتے میں آپ سے

نه ملى موتى توايسے بى سوچى-"وەان كے بيچھے جلتے

مُرْذِ خُولِينِ دُالْحِيثُ 250 جُنُورِي دُالْ20 بَالْكِيْكُ

مُؤَدِّ خُولِتِن دُّالْجَسْتُ 2551 جُورِي 2015 بَيْ

لاحق تقى وه أيك نيا جريه تقا-والياكام بي كونور محرس؟"ال مخص ف مجھے مسلسل خاموش باکردو مراسوال کیا تھا۔ میں نے عائب وائ سےاس کی جانب دیکھا۔

میں جو سوچ کر آیا تھا مجھے وہی کرنا تھا۔ میرے تذبذب كامير ينطي كوئى تعلق نمين تفا-مين ایے نصلے پر قائم تھالیکن میرادل بے چین تھااوراس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ میں یمال آنے سے میلے ساراہوم ورک کرے محد میں آیا تھا' جو مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی اور دہشت کرووں کی آبادگاہ ۔ یمال دنیا کو بیاد کرنے کے منصوبے بنائے جاتے تھے۔ دنیا جن بعوتوں سے زیادہ ان سے خوف کھاتی تھی۔ کیا میں نے یہاں آکر کوئی علظی تو نہیں كرلى تقى ميرى حقيقت جان كربدلوك ميرب ساتھ كياسلوك كرتے 'يه جن نہيں جانتا تھاليكن بيں پھر مجفى يهال موجود تقا-

"بيه مسجد ب- الله كالمحر- الله سبحان تعالى! آب(الله) ہے میری کوئی پھیان میں ہے۔ میں آپ کو نہیں جانیا کیکن میں دیکھنا جاہتا ہوں کہ جو آپ کو ميں جانے كيا آب بھي ان كوشيں جانے-"

میں نے دل میں مجرو ہرایا تھا۔ بیات میں ایک عرصے نود کو باور کروا تا رہا تھا۔ میں اس بات کامتکر نہیں تھاکہ دنیا کو جلانے والی ایک عظیم مقدّس طاقت ہے۔ میں قدرت کا معترف تھا۔ میں اس کے سی اصول سے احراف میں کرنا جا ہتا تھا۔ میں کسی زہب کے خلاف شرا تکیزی پھیلانے کا قائل بھی شیں تھا کیکن کسی نرہب کے نام پر دنیا میں دہشت کھیلانے کا حق بھی کسی کو نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اس فلاسفی کو بے نقاب کرسکوں ' جو دنیا کو کسی

نے ہب کے نام پر دہشت اور خوف میں جتلا کیے ہوئے مھی۔ میں نے آیک اور کمری سائس بھری۔

د میں نو مسلم ہوں'' میں نے کہہ دیا تھا۔ یہ آیک بهت او کی چول سے مری کھائی میں چھلا تک یکانے کے مترادف تھا اور میں نے چھلانگ لگادی تھی۔ اس

محص کے چرے پر مروت والی مسکراہٹ محبت والی مسكرابث مسريال-

"ميرانام احرمعوف يدين اسلام عبارك مي كتابول من يزه جكامول ليكن من اب با قاعده دين كاعلم حاصل كرنا جابتا مول-اي سلسله مين نور محمد كمدويا جوميس في كهنا تعاروه محص بي تحاشا خوش موا

وهيس آپ كى بات سمجه حمياموں كيكن ميس آپ كو ایک مخلصانہ مشورہ دینا جاہتا ہوں کہ آپ نور محمر کے بجائ استقلال بيك عصيك ودنياده قال اورعالم ہیں۔ان کا تعلق بگلہ دیش ہے ہے سکن دہ انگلش پر عبور رکھتے ہیں۔ وہ نور محمر کی نبیت آپ کی نیادہ مدد كريكتے ہيں۔"ميرے سامنے بيتے مخص نے مخلص اندازيس كماتفا

"ميس-"ميس نے قطعيت سے انكار كيا كران " مجھے نور محمد سے ہی ماتا ہے۔ وہ وہ۔ بہت خوش الحان

میں نے علت بحرے ایداز میں کما تھا کہ کمیں وہ مخض مجھے نور محرکے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جیج وے۔اس محص نے سرمالایا۔

دمیں آپ کو مجبور شمیں کروں گا۔ کیکن میں آیک بات کی وضاحت کردوں۔ نور محر زیادہ منسار انسان نہیں ہے۔وہ ہر مخص سے ملتالیند شیں کر ہا۔" "آب بھے ایک بار ملوا رہ جیر۔ میں ان سے خود

بات كراوي كامين ان كورضامتد كراول كا- "مين ف

ومين اين يوري كوسشش كرول كا- ابعى وه يهال

"اشاءالله-بهت مبارک مو آپ کو-" صاحب سے ملاقات کا خواہش مندہوں۔"میں فے وہ

کے چرے یر پھیلا تھرو کھ کر میں نے مزید کما تھا۔ ہیں۔ وہ بہت احیما قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کی تعریف من دهی ہے۔'

موجود سیں ہے۔ وہ اقلی نماز کے لیے آئے گاتو میں بات كرك ويكول كا-"انهول في - كما نقا- بح کوئیاعتراض شیں تھا۔

سيس جانبا-" اس في يحيى تكامول اور مكلاتي موكى آوازيس يوجها تقاله

یہ تقاوہ پہلا جملہ جواس مخص نے جھے کہاتھا اور میں اس کا انداز دیکھ کرا عشب بدنداں تھا۔ وہ أنكعين الفاكرايخ سامنے بينچے مخص كو ديلينے ہے بھی ڈر تا تھا۔اس کی تواز حلق سے رک رک کر تکلتی تھی۔وہ اپنی الکلیوں کو سکینڈ کی سوئی کے حساب سے چنگا تا تھا۔ اس کی ہاڈی لینگو تیج الیں تھی کہ اس پر ترس آبانقاروه س چزے خوف زوہ تعاروہ وہشت مرد تھا۔جو دنیا کے لیے دہشت کی علامت تھا۔وہ خود مجھ سے دہشت زن تھا۔ میں ایک دہشت کرد کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ کیے کوئی عام واقعہ ہوسلیا ہے۔ میرا

ول جاہنے لگا کہ میں اینے کھٹنوں میں منہ دے کر ذور نورے بیس اروں۔ وكياد بشت كرداي موت بن-"مير انان میں ایک عی سوال کی کروش تھی۔وہ مجھے کے لگ بھگ ى سال توچھوٹا ہوگا۔ دہ ایک ڈرا ہوا جھجکا ہوا انسان تحاجوہات کرتے ہوئے اپنے سامنے ہیٹھے مخص کی أنكهول مين بهي تهيس ديكيه سكتانفا وه انتهائي كم كونفا\_ این مرضی سے بات کرنالیند کر باقعالور وقفہ دے دے كرجمله عمل كرنا تفايه وه أيك جمله بولنا قفيااور بجر خاموش موجا القاراس كى چھولى سىبات كو جھنے كے کیے 'لگید بھک دس منٹ در کار ہوتے تھے۔ یہ تھی۔ میری نور محم*ے پہ*لی ملاقات جس نے بچھے انتہائی مایوس کیا تھا۔اس کے بادجود کوئی تحریک می جو بچھے کہتی تھی کہ جو کام کرنے آئے ہواہے نامكمل مت چھوڑنا 'درندخودنا کمل رہ ہوجاؤے۔ " بچھے کی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔"اے تس سے میں مزہوتے ویل کرمیں نے آخری جید آنالیا تخاله خصرااني تمس كانام تغاميس تهيس جانيا تغاملين مسثر میرن کے منہ سے میں نے سنا تھاکہ نور محمد کوالوژن ہوتے تھے اور وہ کما کر ماتھا کہ اس کا ایک دوست ہے

مِنْ إِخُولِينِ دُالْجَسْتُ 255 جنوري 2015 في

ذكركرف كاسوجا تقل

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

# # # #

قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور اس کو دیکھ کرمیرے

اربانوں پر اوس پڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے

سلكت عزائم ير معندايال وال ديا موسوه ايك ايما محص

فقاجت رك كرويكف ووسرى تظرؤاك بالخاطب

کرنے کی خواہش بھی پیدا شیں ہوتی۔ انسان سینما

میں بیٹھ کرپاپ کارن بیجنے والے کواس سے زیادہ غور

ے دملیے لیتا ہے اور میرے معزز دوست اسے جادد کر

پہلی باروہ بچھے ڈھیل سی جینز اینے وجود سے ذرا برط

مل ادورينے متحد ميں كومتا نظر آيا۔ اس بات ميں كوئي

مبالغه نهيس تفاكه وه خوش الحان تقليه وه اذان كے نام ير

اسے قرآن پاک پڑھتے بھی سنااور جھے اس کی آواز کے

علادہ اس کی صحصیت میں چھے بھی قابل ذکر شیں لگا

تفامين جاه كربهي أس مين ووسب تلاش كريار باجس

کا مشرفیرن تذکرہ کرتے رہے تھے۔ دہشت گرد کو دہشت کی علامت ہونا جا ہے لیکن وہ مخص بہت

معصوم اور بے جارہ سالکنا تھا۔ کیا وہ بہت برط اوا کار

تقله میں اس کو دیکھ دیکھ کریمی سوچتا رہتا کیونکہ اس

نے مجھے ملنے سے ابتدا میں بی انکار کردیا تھا۔ تظیر

اخترجن سے بہلے دن میری بات ہوئی انہوں نے جھے

محبت ستمجمليا تفاكه مين الاك رويد يسيال

برداشته نه مول اور وه نور محد کو سمجمانے کی کوسش

میں مسلسل مسجد جاتا رہا اور اس کی حرکات و

سكنات يرغوركر ماربام ميس فيمسجد كم ب حد قريب

كمرليا تفااوراني بهت ي كتابيں ادرايينے پروجيك

ے متعلقہ تمام موادوبال معل كرايا تعال انہوں نے

اس کو نجانے کیئے سمجھایا میں شیں جانتا کیکن کچھون

"آب كيون ملنا جائي تن مجھ سے ميں آپ كو

بعديس اس مخص كے سامنے بيٹا تقال

جو كلمات اداكر ما تفا'وہ متحور كن لكتے تھے ميں۔

اوريه 2006 کي بيات تھي 'جب بجھے نور محر کو

المن خوان دا كيا 252 جوري 2015 المنافقة

جس کا نام حضرالتی ہے۔ میں نے اس لیے حضرالتی کا

ومنتصرااتی نے "نور محرکے چرے یر جسے بحلیال حيكنے لى تھيں۔وہ حيران ہوا تھا۔ نور محد نے بیام س کرمیری مدد کرنے کی ای بھرلی تھی اور بچھے یقین تھا کہ میں بیانام استعل کرکے اسے رضامند کرلول گا۔

و کیا دین میں نماز اور قرآن کے علاوہ کچھ شیں

یہ تھاوہ پہلا سوال جو میں نے ایک دان نور محمد سے یو چھا تھا۔ میری بات سن کروہ میراچہو دیکھنے لگا۔ وہ ایک دم سے اینامونف بیان تہیں کریا یا تھااور اس کی وجەاس كىلاعلمى تهي**ں ئ**ېكىداس كى ھخصيت بيس اعتباد کافقدان تھا۔ نور محرکی قربت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کے ساتھ ایک جھوتے سے کمرے میں ربائش اختیار کرلی۔ وہ ابتدا میں جنتا خشک اور نیک مزاج لکتاتھا'ونت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہے تکلف ہونے لگا اس کے پاس علم تو تھا ... وہ حافظ قر آن تھا اور اس کو فقہ پر بھی عبور تھا۔وہ احادیث وسنت کے متعلق بھی تمل آگاہی رکھتا تھا۔

بے حدد ہن آدمی تھا۔اس کے اندر نئی چیزول کو سیمنے کی صلاحیت - تھی کیکن نئی چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نمیں تھ ۔ یہ میری اب تک اس سے بارے میں ایک رائے تھی جوبد لنے جارہی تھی۔

وميں بيہ يوچسنا جاہ رہا تھا كہ قرآن ميں تو زندگي کزارنے کے سنرے اصول ہیں 'رہنمانی ہے۔اس کو رِ منا تو سمجھ میں آیا ہے کیکن ... نماز کااس قدر حکم كول بيس في اس ك مار ات و كله كر فورا" وضاحت كي تقي-

نے جو جواب ریا ہاس نے میرے چودہ طبق روشن

أيك بات ميس في ابتدايس بي تسليم كلي تفي كدوه

ميرے سوال برود چند ليح ميراچرود يكماريا- بعراس

ومتیں آگر مید کموں کہ نماز ہم اللہ کی رضاحاصل

كرنے كے ليے راجة بين تو آپ كي تعفي حيي موک- آپ کے ذہن میں سوال بدا ہوتے رہیں ہے۔ میں بھی پہلے جیران ہو یا تھا کہ نماز کی پابندی کا انتاظم کیوں ہے۔ بیہ کیوں چند حالتوں کو چھوڑ کر کسی حالت میں معاف جمیں ہے اور ہمارے نماز بڑھنے سے ایسا کون سا جادونی فائدہ ہوسکتا ہے۔ابلد کریم نے نماز کو اس قدر ضروری کیوں قرار رہا ہے۔ جب میں نے جانجنا شروع كياتوش اس متيجه يربهنجاكه نماز كالبندي روح کو طافت فراہم کرنے کا عمل ہے۔ ہمارے جسم کی طرح جاری روح کا بھی ایک مرافعتی نظام ہے۔ نمازاس مرافعتی نظام کو فعال اور متحرک رهمتی ہے۔ میں اب آپ کو اس کا میکنزم سمجھانے کی کوشش کر آ ہوں۔ دراصل انسان کاضمیرایں ردحانی بدافعتی نظام کاالارم ہے۔ نمازاس الارم کو تمزور نہیں ہونے دیتی ا

كيرًا لگ سكتا ہے۔ اس كيڑے كا نام شيطان ہے۔

شیطان کی طانت کے متعلق بھی کسی غلط کئی کاشکار

نہیں ہونا جاہے۔ وہ ہمہ وقت ایسے جرتوے یا برانی

انسان کی جانب جھیجا رہتا ہے 'جو اسے روحائی طور پر

بياراورلاجار كريكتي بي- جم بمهوفت ان جرثومول كي

زدر ہوتے ہی اور مررانی سے فی کراور مرنیک عمل

کرے ہم اینے اس نظام کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ نماز

کو ترک کرنے سے مایابندی نہ کرنے سے معیران

جرتوموں كا شكار سب سے يملے موما سے الي

صورت میں ضمیر کمزور ہوجا تاہے اور اس کی مزاحمت

کی طانت مم ہونے لگتی ہے۔ وہ آپ کو برانی کے

تتعلق وارن كرنے كى اين فدر تى صلاحيت كموت

لكتاب حضرت على رضى الله تعالى عنه كاقول ب كمه

برائی وہ ہے جو انسان کے ول میں کھٹکا پیدا کرے اورب

کھٹکا درامنل معمیر پر اگر آہے۔ مقت مضبوط ہوگی تو

اس کو چھنے نہیں دیتے۔ یعنی تماز ہمارے اس الارم کو کمل جارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔جس طرح<sup>ا</sup> جسمائي مرافعتي نظام كي حفاظت نه كي جائے تو جراحيم حملہ کردیتے ہیں۔ انسان بھار ہوجا تا ہے۔ ای طرح روحاني مرافعتي نظام سالا برواني برستناير روح كوجهي

وه این بات ممل کرے این الکلیاں بی چھار ہاتھا۔ مين اس كاجرود مليه كرره كيا تفا-

یہ تھاوہ نور محمہ جو دہشت کرد تھااور جسنے مجھے دہشت کردی کے اس وائرے میں وافل کرکے بالآخر اس کو بھتے میں دوی۔

اس کاالارم تھیک کام کرے گا۔ورنہ اجھائی اور برائی

میں محصیص کرنے کی قدرتی صلاحیت جو اللہ نے

اسے پیدائتی طور پر عطاکی ہوتی ہے وہ دھرے

دهرك مم اور پر حتم مونے لتى ب- اچھائى اور برانى

كا فرق منت لكنا ب- انسان كفرى جانب ما لل بهوسلنا

ے۔ اس کے روح کو اہلیسی جر توموں یا برائی سے

بحينے کے لیے انتائی طاقت در ملی وٹامن کی ضرورت

بول ہے جو اس کے مرافعتی نظام کو مضبوط رکھ

نے مجھے بید باور کروایا کہ وہ ذہانت میں بے مثال ہے۔

نُور محمد كي بيد أيك حيرت الكيزوضاحت تقي عن

والله نے بیر ملٹی و ٹامن ہمارے کیے پہلے سے تجویز

كرك ركها ب-يائ كولى دن ميں يائ مرتب يالى ك

ساتھ۔۔ یابندی کے ساتھ۔۔ ماکہ یہ سارا میکنزم

محرك رہے۔ تماز كى ابندى روح كو كمزور سي موت

دیت-اس کے امیون مستم کو طافت فراہم کرتی ہے۔

شرط بیہ کہ ممل نیت اور خودسپردگی سے نماز اواکی

جائ طاهر ب جتنا اجها منى وثامن موكا اتنا اجها

وتت كزرنے كے ساتھ ہم مزيد ايك دو سرے كے قريب أستن نور محرف يصابي بارك من سب بتانا شروع كرويا-وه بهت سيخ ماضي كابوجه الحائي بجريا تھا'میرے روتے سے متاثر ہوکر اس نے میرے ساتيد وه بوجه بانتنا شوع كرديا - تجھے اس كى ياتيں سنتا اچھالکا تھا۔ میں نے اسے اسے بارے میں بھی چند ايكسانول كعلاده سب يح يج بتاديا تعا

\* \* \*

2007ء کی ابتدا میں نور محد میرے ساتھ

ميرك كمريس نتفل موكيا-بيس زندكي بيس انتاير سكون يملي بھي حميں ہوا تھا' جتنا ان دنوں تھا۔ زندگي ميں بالأخر سب لجمه تعبك مون والانتحابيس مرروز للصن كالخفل جاري ركمتنا اوردل كوبهلا بارمتاكه مين بيرسب صرف این ذات کے لیے نہیں کردہا۔ مجھے پہلی بار انسانيت كے ليے كچي كرنے كاموقع مل رہا ہے۔ان ونول دو تجيب باتين موتين-

مسٹر ٹیمرن نے خود کشی کرلی۔ وہ یو بی ایل کے اس كردب ك اليي موت مرف وال أخرى ممبر تع جوجھے سے اس ناول پر کام کروائے کے لیے آتے رہے عصيك بيل من اوك أيك كار الكسيدان من مركة

مسٹر ٹیمرن نے خود کشی کرلی اور مسٹولسن کو کینسم ہو کیا تھا۔ ڈاکٹرز کو امید تھی کہ وہ تھیک ہوجا تیں کے کیونکہ ان کاکینسرابتدائی مرحلے پر تھالیکن نجانے کیسے وہ میمو تھرانی کے سائیڈ ابغیکٹس برداشت سیں کیائے مصد ان سب لوگوں کی الی اندومناک اموات نے مجھے اس ناول پر مسلسل کام کرنے کے لیے مزید متحرک کیا۔ یولی ایل ان دنوں کانی غیرفعال ہوئی می-اس کے ممبرز کی تعداد کم ہونے کلی تھی۔ لیکن بچھے اب کسی کی معاونت کی ضرورت تھی بھی میں-میں اب سی چزے خانف میں تعار کوئی چز جھے میرے عزم سے یا ارادے سے متزازل نہیں

ووسرى عجيب بات كانام سلمان حيدر فقال

معیں یا کستان جاتا جاہتا ہوں۔"نور مجھےنے کما تھا۔ ہم چل قدی کی غرض سے ہردوز باہر تھتے تھے۔اس روز بھی ہم ٹی سینٹر تک کا چکراگا کروایس آرہے تھے، جب اور محداث كما

النيس الهيس يجحه يوسث كارذز يوسث كردول ب الهيس اجمالك كالداخ سال بوسطة ميراسي كوني رابطہ میں ہے۔۔ میرے یاس ایڈریس لکھا ہوا

مِنْ خُولْتِن ڈانجنٹ ویکھ جنوری 2015 بیک

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مَنْ حُولَتِن دُالْجَسِتُ 254 جُورِي 2015 يَكُ

وہ بوسٹ آفس کی جانب جاتے ہوئے خود ہی باتیں كرريا تھا۔ ميں اس كى خوتى ميں خوش تھا۔ يوسٹ اس میں پہلے ہے ایک محص موجود تھا۔وہ کاؤنٹریر موجود خاتون سے خوش کیموں میں مصوف تھا۔ وه اس او هيز عمر خاتون کي تعريف ميں پچھ کسد رہاتھا' جبكه وه بننے ميس مصوف تھيں۔ جميس ديكي كروه محص چھے ہٹ کیا تھا۔ نور محربوسٹ کارڈ دیکھنے لگا 'جبکہ بچھے محسوس ہوا کہ وہ محص ماری جانب دیکھنے میں مکن تفاله بجھے اس کی بیہ حرکت بہت نامناسب لکی۔ نور محمہ کو کاروز پیند نہیں آرہے تھے۔اس کیے ہم پچھ جم بوسٹ کے بغیرہا ہر آ گئے۔ چند کھوں بعد میں نے اس لتخص كوايخ عقب مين آتے ويكھا-وہ بھورى رنگت كالطابتلا ايشيائي تفاروه نورمحمر كي جانب متوجه تفا-ومعاف كيجير كالمدين سين آب كويجيان وہ نور محرکو مری نگاہوں سے تلنے میں ملن کسدرہا تفامیںنے نور محمر کی جانب دیکھااوراس کے چرے کے تاثرات و کھے کر مجھے احساس ہوا کہ - وہ اس متم سلمان حيدر مونا-" نور محرف كما تقا-اس العين نور محر مول-"نور محرف كما تفا-وه مخص يهلياس كي جانب ويلماريا مجرات ياد آيا تعا-"بل ... نور محمد يرويسر آفاق كے بيشے -

نا؟"وه أيك دوسرے كو پنجان كئے تھے۔

ومیں سحافی ہوں میں الجزیرہ انگلش کے لیے کام كريا موں۔ يهال آج كل أيك شارث كورس كے ليے آيا موامول-"

ی کوشش کررہا ہوں ... بجھے یاد نہیں آرہایے

تخص کو پھان چکا ہے۔

محص في اثبات مين سرمالايا-

سلاد کے پہالے کو اینے سامنے کرتے ہوئے وہ اين بارے ميں بنا رہا تھا۔ وہ ساده سے انداز ميں بات كرتا تفاراس كي ظاهري فتخصيت مين كوتي اليي خاص

الشش نبیل تھی۔ لیکن اس کی آجھوں سے زمانت جللتي صى-وه عام نوجوانول جيساايك جوان آدى تعل یہ میری اس کے بارے میں کہلی رائے تھی۔ وہ تور محمد ى دعوت يرمار عكر أكيا تفا-

عصے نور محرے روسے نے خوش کوار جرت میں مبتلا کیا۔وہ اس محص سے مل کریے پناہ خوش تھا۔ مید بات میری میری سمجھ میں آب سمی کہ وہ دونول بچین کے دوست تھے اور ایک اسکوں میر برجے رہے تھے۔ نور محرنے اس کے لیے بہت شوق سے ایک پراہتمام کھانا تیار کیا تھا ہے کھانے کے لیے ہم اب میزیر

"مسارے بارے میں بیشہ میں بیای سوچنا تھا کہ تم بهت كامياب انسان بنوك-" نور محدف اس كو ويلهية بوئ كماتفا

الرسالياسوي تعيم مير بار عيس الما تو میری ای بھی میں سوچی تھیں میرے بارے میں۔"وہ کانے سے آئس برک کے سزے تو تاتے

ہوئے کمہ رہانھا۔ دمیں تمہارے جانے کے بعد بھی حمہیں یادکیاکر تا تقا\_ "تورمحمه لولا-

ودحمهیں باؤلنگ کروانی آئی که نهیں یا ابھی مجمی بال كوبيريرش كى طرح بكرت موجوه شايدات يراف ی کوشش کررہاتھا۔

وسیں نے دوبارہ مجی کرکٹ شیں تھیلی۔ بال کو ہاتھ بھی سیں لگایا بھی۔"نور محرفے اپنے مخصوص سان سے انداز میں کہا تھا۔ ف سلمان حیدرے جنی باتیں کررہا تھا۔ اتی باتیں میں نے اسے کسی سے كريت سين ساتفا

واتم اس معاملے میں بہت محتے ہتھے۔ تہیں كركث يراك المصح سبق كي ضرورت صح-"سلمان نے باول سے استاای پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے کا تھا۔ نور محد کے چرے کی سادہ سی مسکر ابث بھی پہلی

د سبق تومل مميانها... احيما... مزيد كي حاجت على

ميں ری گی۔" سلمان نے یک دم اپنی پلیٹ سے نگاہی اٹھاکراس کی جانب دیکھاتھا۔ ہم نتیوں یک دم حیب ہو گئے تھے۔ سلمان حدر کا بچھے میں بتا کیلن میں اس بات ہے آگاه تقاکه نور محدی پانی کرکٹ کھیلنے پر بھی ہوا کرتی

ومیں تم ہے بہت جھڑا کیا کر ناتھا نا۔ میں بجین من زياده مجهددار نهيں ہوا کر ناتھا۔ ليکن اب ميں ويسا ميں مبار ميں اب حميس كرك كھيلنا سكھا سكتا بول- شرط وي بيدييك حميس خودلانامو كا-" سلمان نے بے تکلف انداز میں کما۔ بجھے اس کی بيبات پيند آني-وه احجابس محدانسان تفا-

" ميں بھی اب ويسا سيس رہا۔ " نور محرف اتنابي كما تھا۔ میںنے چکن فلےوالی ٹرے سلمان حیدر کی جانب برهائي اس فايك فله الخاليا تفاد نور محر خاموتي ے کالی اے کے لیے اٹھ کیا تھا۔

" آپ کانیا تاول کب آرہا ہے ارکیٹ میں؟"اس کے جانے کے بعد سلمان حیدر نے یک دم ہوجھا تھا۔ میں چونک کراس کا جرود تکھنے لگا۔وہ جھے ہے آدھی عمر کا تفالیکن اس کمہ وہ مجھے اینے آپ سے زیادہ جالاک محسوس موا- وہ مجھے پہچانا تھا تو اس نے ظاہر کیوں تہیں کیا تھااور اگر نہیں پھانیا تھا تواہے میرے نے تادل کی س کن کس ہے می تھی۔ میں توعوای طور پر اعلان كرجكا تفاكه مين للصنا چھوڑ چكا ہوں اور ميرے حالیہ برد جیکٹ کا میرے چند قریق لوکوں کے علاوہ صرف یونی ایل کے متعلمین کویا تقل

''کیا تام ہے اس ناول کا؟''وہ ابھی بھی فورک اور ياستاميس مكن لكا تفابه ليكن مين سمجه جيكا تفاكه وه بييث میں دا زھی کے کر پھرنے والا انسان ہے۔ "معمدالستد"ميري زيان سے پيسلا تعال

و معدد الستد "اس نے دہرایا" مجرمیری جانب

"کیاے اس کتاب میں..." وہ میرے چرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بچھے اس کے انداز سے الجھن

"آپ کول ہوچھ رہے ہیں؟" میں نے سجید کی سے سیات انداز میں ہو چھا۔ میں اس سے عمر میں و کنا تحا۔ اسے مجھ سے اس انداز میں سوال کرنے کاحق

وميس محاني مون سريه سوال يوجعتا مول تورزق آ ماہے۔ یہ میراپیشہ ہے۔ معذرت خواہ ہوں اگر آپ كوبرانگاتو؟"وه دوباره پليث كي جانب متوجه بواتها\_اس معے نجانے لیے میرے مل نے اشارہ دیا کہ۔ جھے ایک رازدال کی ضرورت ہے وہ محض بے وقوف نہیں لگتا تھا۔ وہ وقت پر نے ہر میری مدد کر سکتا تھا۔ مجھے کسی کی

مداوج اسے حی-ودعمد الست میری اور نور محمد کی کمانی ہے۔"میں نے انتابی کما تھا کہ وہ مسکرایا۔اس کی مسکراہٹ بجھے اس کے سوال سے بھی زیادہ بری للی۔ ود آپ یون کہنے نا یہ حق اور باطل کی کمانی ب-"وه پر مسرایا تھا۔ میں نے مخی برے اندازیں

اينافورك پليث من ركه ديا-مولیا میں ہے۔ میں سوالوں سے چر کر آپ کی بات مان سيس سكتا- مين باطل سيس مول- المين اب کیبار بہت حمل سے بولا تھا۔

بعیں نے کب کما آپ باطل ہیں۔ میں نور محد کو باعل كهدربابول-"وهيران يسام تعا-

"وہ بھی باھل نہیں ہے۔"میں حیران ساہوا تھا۔ "سراكيابير حقيقت شيس كه آب مانت بي-وه ایک جمادی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ ''المهاجرون'' کے لیے کام کررہا ہے ۔'' وہ دھیمی می آوازمیں بوجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ پی كوني اوربي معمد تعاجوميري سمجه مين تهيس أرباتفا وه کون تھا۔وہ کس کے لیے کام کررہا تھا۔ کیاوہ واقعی اس کادوست ہے اس کے پیچھے پچھاور ہے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عَلَيْ حَوْلِينَ وَالْحِيثُ 256 £250 وَالْكِينَ £ 256

ومیں نور محد کو آپ سے بھترجانیا ہوں۔ "میں نے "كيسيسيك"وه يوجه رباتها- ميس في كمرى سالس WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

بھری۔ میں نے اے سب پھوہتادینے کافیصلہ کیا تھا۔ ن ن ن

بداس روزی بات تھی جب میں بلک برن کیا تھا۔ شاکی خود کئی کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ بلیک برن کے موضوع پر تھا۔ لیکن جس نے جھے اکتابت میں بہتلا کردیا تھا۔ میں بال ہے اٹھ کریا ہر آگیا تھا۔ پھر میں وہیں باہر بیٹھ کیا تھا۔ میں لیکچر ختم ہونے کا انظار کرنے رکا۔ بچھے ان اسکالرے دوبارہ کمنا تھا۔ بچھے ان سے بچھے سوالوں کے جوایات ہوچھے تھے۔

"کیانہ ہم ہمنٹہ حل کردیتا ہے؟ میں آگر ہاں لول کہ ہر بچہ دنیا میں آنے ہے قبل فداسے آیک عمد کرکے آیا ہے تو کیا میں ٹرسکون ہوجاؤں گا؟ کیارب کو رہان لینے ہے انسان کوسکون مل جا باہے؟" جبہال میں ہے سب اٹھ کرچل دیے تومیس نے سوال کیا تھا۔ ہال میں ہم دونوں کے علادہ کوئی نہیں تھا۔ میرااشارہ قرآن کی اس آیے ہی طرف تھا جو اس

لیکچری ابتدامیں تلاوت کی گئی تھی۔ ''ہاں۔۔۔ ہم مسلمانوں کا توبیہ ہی عقیدہ ہے۔'' انہوں نے سرملایا تھا۔ان کے جواب نے بچھے مایوس کی انتہا

" می آپ یہ کمنا جانے ہیں کہ عمد الست کامطلب یہ ہے کہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں؟" میں اپنی تاکواری چھیال میں بایا تھا۔

دسیں نے یہ نسیں کہا۔ آپ اپنا لہجہ درست کرلیجے 'مسلمان ہوناکوئی گائی نسیں ہے۔''انہوں نے درشت لہج میں کہا۔ میں شرمندہ ہوا۔ میرالبجہ واقعی کچھ غیر مناسب ہو کیا تھا۔ میں حاجت مند تھا اور حاجت مند کو سرچھکا کریات کرتی چاہیے۔ ماجت مند کو سرچھکا کریات کرتی چاہیے۔ ماجہ میں گائی نہیں دے رہا' کمیکن غیل غریب کے بارے میں بات نہیں کرنا جاہتا۔ آپ برا مت مانیے

وسیں کالی مہیں دے رہا کیان بنی ندہب کے بارے میں کالی مہیں دے رہا کیان بنی ندہب کے بارے میں بات انہیں ہیں است انہیں کا ایک ایک میں کئی کا ایک کا ایک

سنی۔ یہ میرے لیے اپنی بائیو تک کی طرح ہیں ہو ایک دت کے استعمال کے بعد اپنااٹر کھودتی ہیں۔ یہ سیشن سکون کے موضوع پر تھا جو بچھے نہیں ملا۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ انسان کو سکون کے لیے ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے 'ایک آخوش جس میں منہ چھاکر وہ اپنا سارا غم بھول سکے اور جسے وہ محسوس کرسکے "میں نے ٹوٹے ہوئے لیج میں کما۔ انہول کرسکے "میں نے ٹوٹے ہوئے لیج میں کما۔ انہول

واحیا ... میں زہب کی بات شیں کروں گا۔ میں سائنس کی بات کرنا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انبان کے خلیوں میں کلیے چھے ہوتے ہیں۔ ایک خلیہ ہے اس کی ایک حفاظتی برت ہوئی ہے 'اس کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ مرکز میں جینز ہوتی ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ جینز میں بہت ہی باریک چھوتے جم کے كروموسومز موت بي-ان كى تعداد جمياليس مونى ہے اور سے سیس جو اول کی معل میں رہے ہیں۔ ب اس قدر مخضر مجم کے ہوتے ہیں کہ خروبین ہے جی مرف اس وقت ويم جاسكتے بي جب خليد تقسيم کے عمل سے گزر ما ہے۔ ان کی تعداد بہت اہمیت ر تھتی ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ آیک زمان ہو کیا یا أيك مم موكيا- معجمين سارا تناسب بكر كيا- أيك ہندسہ اوپر نیچے ہوا شیں اور انسان تاریل نہیں رہتا۔ ایب نارمل ہوجا یا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس انتي ہے كہ جينز ميں بلئے جلنے دلے كرو موسوم نامي ان استر كجرز كي تعداد انسان كو تاريل ركھنے ميں اہم كردار اداكرتى ب-ابيس آب كوافي ايك تحقيق کے متعلق بتایا ہوں۔ آپ بے شک اسے مفروضہ سمجے کیجے۔ عمد الست کاذکر قرآن کریم کے پارہ میر 9 سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 172 میں ہے۔اس آیت کے تمام حرفوں کا حرف مجی میں جو مقام ہے۔ آئیں اے شار کرتے ہیں۔ یہ حرف " يُرُودُ وَ اَوْ الْ مِنْ مُنْ تُنْ يَرِ مُصْمَلُ مِنْ إِنْ وَسُوعٌ كَامِقًا مُ 18 ہے۔ پر"ہ"کاتبر 27 بناہے۔ ای من

"נ" 8 "ץ" 1 "ל" 23 "ע" 12 א

آخری حرف وقت المحانبر 3 بنائے۔ آپ ان تمام 18 - 27 - 18 - 12 مرائجے۔ یہ بانوے بنتے ہیں۔ "وہ بست اطمینان سے اپنی بات کی وضاحت کررہے تھے 'جبکہ میں ہو نفوں کی طرح ان کا چہود کیورہاتھا۔

"انوے ہوجاتے ہیں۔ اور وہ صورت تب ہوتی ہے اور وہ صور ہیں مقید ہوتا ہے۔ حالمہ ہاں کے گروموسومز چھیالیس اور اس کے وجود ہیں ملنے والے نئے کے گروموسومز بھی چھیالیس سے وجود ہیں ملنے والے نئے کے کہ موسومز بھی چھیالیس سے فالی ہوجاتی ہے ہیں ایک جھیالیس ہوجاتی ہے۔ بچہ اپنے چھیالیس مارے کران ہے الگ ہوجاتی ہے۔ اس طرح مدالست میں بندھا ایک اور وجود ونیا ہیں آجاتی ہے اور وجود ونیا ہیں آجاتی ہے اور وجود ونیا ہیں آجاتی ہے اور عبد الست میں بندھا ایک اور وجود ونیا ہیں آجاتی ہے اور عبد الست کیا ہوں۔"

بہ ساری یا تیں جو میں نے آپ ہے کی ہیں تا۔ میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کیا مجھتے ہیں خدا کو اپناوجود منوانے کے لیے ہندسوں کی ضرورت ہے۔وہ سائنس کامختاج ہے۔ نہیں۔ایسا

سيس ہو تا۔ اللہ جس مل میں بستاجا ہتا ہے وہ خود وہاں بس جا ما ہے۔ آپ اس حقیقت کومان لیجیر اور ۔۔ بیر مان کے بیں تو یہ بھی مان لیجیر کہ ربوبیت کا اقرار انسان کویا کل جمیس ہونے دیتا جمیونکہ انسان کی فطرت میں سرمسجودگ ہے۔ حدہ صرف ربوبیت کو جیاہے۔ اور ربوبیت کا اقرار انسان کی فطرت ہے۔ انسان دین حق بربيداكياكياب مي عدالت بيدي سكون ہے۔اس سے مظر ہوجاتا ہی دراصل دنیا کی بے سکونی کی بنیادی وجہ ہے۔ آپ چھیالیس کی اہمیت کو مانیں اور بانوے کی اہمیت کو تظرانداز کردیں تو آپ ایب نارمل مونے لکتے ہیں۔ لعنی بے سکون مونے لکتے ہں۔ دنیا اسے ڈیریشن بھی کہتی ہے۔ یہ بھی انتی ہے كه دريش بت بريه كياب اور رب كورب بعي تهين مانتاجاتے۔"وہ محررکے تصاور کمری سائس بحر کرایی ٹا تکول کا زاویہ درست کیا تھا۔ وہ اسیے محشنوں کو سملا دجع

وديية بى وجدب كرين عمد الست كوليعنى ربوبيت کے اقرار کوانسان کے سکون کی بڑی دجہ قرار دیتا ہول۔ الثداس دنیا میں سونے جیسے لوگ بھیجتا ہے اور روہ توقع كريائے كه بم سونے جيسے بوكري اس تك واپس چیچیں۔ آئیں میں آپ کو بتا یا ہوں کہ یہ کیے ہو یا ہے۔اللہ نے انسان کو مٹی اور پائی ہے بنایا اور پھراس میں ہوا العنی روح واحل کردی۔ بیہ تین عناصر ہیں۔ آگ یعنی چوتفاعضراللہ نے اے نہیں دیا یا شاید ہر ایک کوشیں میا۔ بیرعضرہمیں اینے اندر خود بیدا کرنا یر تا ہے۔ اوبا آگر واقعی لوے کو کاٹنا ہے توشیطان کی آک کو کانے کے لیے انسان کو آگ جاہیے 'جواسے خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو نیک عمل کرتا پڑتا ہے۔ اور برنيك عمل جابون بحم بعي بواكروه كل إنسانيت کے لیے عمل خبرے تو دہ سنری روشنی جیسی آگ پیدا کرتا ہے۔ جے نور کہتے ہیں۔جس کی سنری روشنی آک کی روشنی سے کہیں زیادہ طاقت در ہوتی ہے ' یہ ای سنبری روشن وجرے دجرے سرمتی سرد مایوس کی برف کو جلا سکتی ہے۔ یہ کسخہ آنا کر دیکھیے میری

مَنْ خُولِين دُالْجَسُتُ 2015 جنوري 2015 عَيْدُ

copied From Web

مَنِزُ حُولِتِن دُالْجُنْتُ 258 جُورِي 2015 يَكُ

تتخص ہے کہ آپ کے اندر آگ کم ہو چی ہے جو آپ کے وجود کو دھرے دھرے مرد مايوى كے حوالے کرتی جاری ہے۔ اپنے اندر آک بیدا كيجير - ہروہ عمل جوانسانيت کوبگاڑنے کے ليے کر بيضي بين تواس مستر موكر توبه كيجير اور عمل خيركا آغاز کرو مجیمے ۔ " انہوں نے گفتگو ختم کردی تھی۔ میراپوراوجود پینے « ممّل خرکیا ہے جھے کیے پتا چلے گاکہ جو عمل مِي كرريامول ودانسانيت كوسنوارياب؟» میری آواز می سرسرابث سی-میرے وجود بر کیکی طاری ہورہی تھی۔انسوں نے اب کی بارمیری " مروه عمل جو آب ای ذات سے مث کر کسی دو سرے انسان کی بھلائی کے لیے بورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں وہی عمل خبرہے۔ کسی بھوکے کو کھانا كملادين سے لے كر كسي سے مينھى كي بات كركينے تک ہر عمل عمل خیرے اور اس میں خیری خیرے۔ ای کے اخلاق اور اخلاص کی بے حداہمیت ہے۔ان ے بوری انسانیت فیض یاب ہوسکتی ہے۔ یا در حیس مل جرچو تک حتم میں ہو یا۔ زندہ رہتا ہے۔ اس کیے اس سے حاصل ہونے والی انرجی مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ بعداز مرگ بھی انسان کے لیے کہیں تاریجی میں راہ و کھانے والا جکنوین کرسائھ رہتا ہے۔ ونياجس بعي اس كا جرماتا ب اور آخرت ميس بعي- الله آپ کے اس لقمے کا اجر بھی ضائع نہیں ہونے دے گا

> ے کوئی- ملر فرے-" وواہمی بھی مسکرارے تھے۔ میں پہلے بھی زمین پر بى بيشاتها اب توجها كاجيم من زمين يرجعكما جلاجارا

جو آپ نے مخلص ہو کر کسی بھوے کو کھلادیا ہوگا۔ ہردہ

لفظ جو کسی کھوٹ کے بغیر کسی سے محبت بھرے انداز

میں کہا گیایا ہروودعاجو کسی کی جعلائی کے لیے نیک ہمتی

میں نہاچکا تھا۔

آ تلھول میں دیکھا۔

وه مير وي آك تع بجرمير مرواته ركه

وميں سے نہيں كه رہا آپ اسلام تبول كرلين-مسلمان ہوجا تیں۔ آپ صرف حق کو کھوجیں۔ کچ کو سليم كريس-الله خود آب كو مت عطاكرے كا-وہ جس کو سنراک چاہتا ہے 'خود کردیتا ہے ' میہ جو بجہ انجمی مير عائد تعا-ات ويكما آب فيداس كانام نور محرب ابيا المول انسان ميں نے زندگی ميں سين ويكف جب ميرے ياس آيا تو تقريباً ممل ياكل موجكا تفايه اس كا ذويا مائن ليول برها موا تفايه بيه شيزو فرينيا كي النيج اے ير تعاب آج ماشاء الله تمام تمازيوں كى يا كا وقت المحت بعي كروا باب اوراذان بعي بيتاب ونيا اسے بے شک ید بخت کیے الیکن میں جانتا ہول وہ اللہ كابهت يارابنده بالتدائ عزيز ركفتا ب تواس اتنى بدى زمه دارى عطاكى بسيد ميس في كهانا وه جي سنهراكرنا جابتاب خودكرديتاب"ده كهدرب تص مين اس روز كمروايس آيا تومين ومنين تعاجووبال کیا تھا۔اس رات میںنے چند خوف تاک حقیقتوں کو سليم كرليا- مين في جائزه لينا شروع كياكيوش في جب سے بیاول للصنا شروع کیا تھا میری زندگی میں ہر چزے ترتیب ہوئی تھی۔ میں ایک کے بعد آیک حاوتے کاشکار ہورہاتھا۔ میں نے اپنا بچہ اپنی بیوی اور اينا ہنرسپ کھودیا تھا اور تب بھی میں سمجھ نہیں ایا تھا كه ميں جو للھ رہاتھا۔ میں انتاؤیر پیسٹ رہاتھا کہ خود کشی کرنے کی نوبت آئی تھی اور اس کی وجہ بیہ تھی کہ میں اسے ناول میں اسلام اور اس کے مانے والول کے

خلاف شرا تليز مواوجع كررما تعالي من في جب جب بعى اس ناول كأكوني نياباب تكصافها بجھے كوئي نياعم ملاقعا اورت بھی میں لاعلم کیوں رہاتھا کہ میں شرجع کرے اس میں سے خرکیے یاسکا تھا۔اس رات میں فیو سب جواب تك لكه ركها تحاسب كاسب نذر أكثن كرديا تغا اور تهيه كيا تغاكه اب جو تلصول كالتج تكسول كا\_ تب ميں نے أيك نيا ناول شروع كيا تھا۔ من نے عبد الست لکھنا شروع کردیا تھا۔

"پیوفیں بک تیجینالاے میں نے۔" عمرتے اینالیب ٹاپ المائمہ کے سامنے کیا تھا۔وہ بیٰدے کراؤن ہے نیک لگائے میٹھا تھا' جبکہ امائمہ حیت لیٹی تھی۔ اس کی طبیعت تھیک نہیں تھی۔ وہ ریکننٹ تھی اور اس حالت کے سائیڈ ایفیکٹیس نے اس کابرا حال کیا ہوا تھا۔وہ سارا دن تھی رہتی تھی، یا ایکائیاں کرنی رہتی می-اس کی توجہ نہ جاہے ہوئے بھی آن کل کسی چزر شیس رہی تھی۔ وہ نقابت بھی محسوس کرتی رہتی تھی' سواس کے بھائی کی تلاش كرف كاكام اب عمرك سر أكميا تعا-

عمری بیربات اسے پیند بھی بہت تھی۔وہجب سی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا تھا تو پھر پوری توانائی ہے اس کام کو سرانجام دینے کی کوشش کر ٹاتھا۔اس نے اپنے دنوں میں اب تک لوٹن کا چکر تو لگایا ہی تھا البیکن انٹر نیٹ سے بھی اس نے تاصرف لوٹن 'بلکد بلیک بران کی بھی تمام مساجد کی معلوات اسٹھی کی تھیں۔اسنے وبال کے کانش کے تمبرز بھی تلاش کیے تصر بلیک برن وہ جکہ تھی جمال نور محدرد جند مل سے آیا تھا۔جب اس کی ذہنی حالت ہے حد مخدوش تھی۔ اس نے پچھ لوگوں کو قون بھی کیے تھے۔ ناحال کوئی فائدہ نہیں ہوا تفارابيا لكتا تفاكه جيس نيث يرزياده منظم معلوات سيں دی گئی تھيں۔

لوٹن کی جامعہ مسجد کا نمبراسے وہاں مل نہیں سکا تفا-اس كيهوه أيك باروبال كيابهي تفاعلين تب نماز کے او قات نہیں تھے 'سواسے کوئی مل نہیں سکا تھا۔ محدك بإهر بالانكاموا تعاروه مرروزومال نهيس جاسكتا تفا- جاب كي زمه واريال محى تحيي اوروه علاقه بحي ان کی گذیک میں سیں تھا۔ اس کیے وہ انٹرنیٹ پرجو ہوسکتا تفاوہ کرنے کی کوشش کررہاتھا۔اس نے نور مجمہ اور نور آفاق اور نور بن آفاق کے نام سے قیس بک پر سيج كرا شروع كيا تفا- اس نام كى لاتعداد آلى ويز فیں بک پر موجود میں -سواسے تلاش کرناناممکن تھا۔ اس کیےاس نے ایک قیس بک پیچینایا تھاجس میں نور محرکے متعلق تمام تر معلومات جو اب تک اسے

وستیاب محیس اس نے لکھ ڈالی تھیں۔اس نے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ آگر کوئی اس کے متعلق جانتا ب تو آئے آگر معاونت کرے۔ کل ویک اینڈ تھا۔ سو اسے فراغت تھی۔وہ لیب ٹاپ کے کر بیٹھا ہوا تھا۔ العيس سوچ ريا مول اس ميس آني اور انكل كي تصادر بھی اب لوڈ کردوں۔ کیا با اور محرفے کسی اور نام سے آئی ڈی بنا ہی رکھی ہو۔اس کی نظرے کزرے تو اسے اچھا کیکے آئی'انکل کی تصاویرے جذباتی طور پر بھی ہٹ کیا جاسکے گا۔"وہ امائمہ کی جانب دیکھ رہا ملااس کی نگاہیں لیب ٹاپ کی اسکرین پر تو سیس كيكن توجه البعي بعي وبال حميس تعي-

دوتم آنی کوکھو کہ وہ ہمیں چھ پرائی تصویریں جھجوا دیں۔نور محد کے بچین کی مل جائیں تو کیا گہنے۔ "کمائمہ اس کی بات س بی جہیں رہی تھی۔ عمرنے بغوراسے

"كيما محسوس كردى مو طبيعت تحيك ب تمهارے کیے جوس لاوں؟" وہ یک دم اس کی جانب جحكاتفا امائمه كارتك زردمور بإتفا

" میں ۔۔ میرا مل حمیں جاہ رہا۔" دواسی انداز میں

دم پنا خیال رکھا کرو تایار-یاد نهیں ممی کیا کہہ رہی تعی*ن که بھوک نہ جی تھے*یا دل نہ جی جاہے تو پچھے نہ پچھ کھاتے رہنا چاہیے۔ پہلے ہی اتن مزور ہو گئ ہو۔"وہاس کے بالوں کوشملا رہا تھا۔

''طل توجابتاہے بمجوک بھی لگ رہی ہے جمر پھرڈر لکتا ہے' کچھ بھی کھالوں ہھم شیں ہویا' اکٹی آجاتی ہے۔"وہ لاچاری بحرے سبع میں بولی تھی۔اس نے كيب ثاب بعي سائية يرر كه ديا تغاله

ومعن اسٹرابیریز لایا تھا۔ بہت فریش کے معنڈی ہونے کے لیے رکھی تھیں۔ میں لے کر آ ماہوں۔ تم نمك ڈال كر كھاؤ۔ اس ہے الٹی نہيں آئے گی۔ "وہ محبت ساس كى جانب ويمية موع كمه ريا تعاد الائمه

الی باتیں کون سکھاتا ہے مہیں عمرید الی

مَرْدُ خُولِتِن دُالْجُنْتُ 2000 جُورِي 2015 عِنْدُ



بمیں چیک دہ کے بصنے کا ملیقرا گیا ہے اب

كوفى لمحة فوشى كا بوكه وكدا ترسه رك جان ين

كوفى تنها بمين كردك كم بالمره عبدو ييمال مين

رکہ ہم جرائے مرجائے پر پہروں جی مبلاتے عقے

ملن كي تستيليال بعي السنة بريبسيلًا باكرتي ييس

رجمين كحدال كبي ياليم سمجدين أياكرتي محتين

تبعى أتب مرم مركوشي جمين خوابيده كرتي على

مجمى تيموني سي كوري بات بمي ريخده كرتي تعي

عادب نے بول پرمہرخاموسی لگا دی ہے

وفي إلين أعيس يا بعر خزال من مم اليل بول

سفق النويس أرس يأمدن خواسل ك ميل مون

خوشی کی بات کا، عمر کا آخر ہم پر ہیں ہوتا

بظرسي كل كعلانا كالركريم يرانبيس بويا

لبعي بذابل کے آئکن میں شنے پیسے سجاتے مقے

ہمیں اب کے مہیں ہوتا

يسب بايش يراني بن

اب ایسا کھے ہیں ہوتا

جمين اب كمريس بوتا

بمیں اب کے دہیں ہونا تسنیم کوٹر

يدسب ماضي كے قصة إلى

سنلهدزخ شاؤں کے سلے یں

نگرمیرے دیاردنگ و بو میں وای بت جفر کے ڈیرے کیوں لگے ہیں

برمبه سركفرى بين فاختايش

یهال انسانیت مرده پڑی ہے

اجازت كس في دى بيرقل وخول كى يه قاتل كيول يبال داخل موية بي

دل تاستاد كو تصطر كل إلى

مطےان کو بھی مولا باریا ہی دُعا كو باعق تو أصفح بوت ين

بہادا ئی ہے غینے کیل گئے ہیں

نشین رات ان کے بل گئے یں

ير گدھ أس كے بدن كو نوچتے إس

تظرحيسران جيران ما يخول پر

شميم فاطمه

ایناسارا حوصله ساری ہمت کھودیتے ہیں۔ کھوجانے والے كادك مرت والے كوك سى بست زيادہ مملك ہو تا ہے۔ آئی بہت مشکل میں ہیں۔ آئی وش میں ان کے لیے کچھ کرسکوں۔ میں واقعی جابتا ہوں کہ جلد از جلدالله كريم آنى سے ان كے بينے كو لمواد \_\_"

وواس معمجها رماتها- امائمه كوب عدحوصله مواسيه عورت کے لیے بہت طاقت در احساس ہو تا ہے کہ آب كاشريك حيات آب كمال بايسيا بمن مجعافي كو ا تنى بى ابميت دے جتنا كه وہ اين مال باب يا بهن ا

بھائی کوریتا ہے۔ "م کانی کھے تو کررہے ہو۔ میں تواس بات کے لیے بھی بہت شکر گزار ہوں عمر!"اس نے تشکر آمیزانداز میں کہاتھا۔

<sup>ده</sup> جیما....اب باتیں بند کرداوراس اسٹرابیری کو ختم کرد۔ میں حمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے بیہ تھے تو بنالیا' کیکن میں سوچ رہاتھا کہ شہوز آجائے تواس سے بات كرول كالمليك اس كے بعد آمے كالاتحد عمل طے كريس كموده جرنكث ہے اس كى ايروج بم دونول ے زیادہ ہے۔۔وہ کوئی بمتر مشورہ دے سکے گا۔ آسنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا زیادہ اچھا رہے گا کیا خیال

وکب آرہاہے شہون۔۔انکل (عمرے والد) کی تو وس ماریح کی فلائث ہے۔ان کے ساتھ ہی آرہا ہیا بعد میں آئے گا۔"امائمہ نے ہاتھ میں پکڑا اسٹرابیری کا آدها بصيرمنه مين ركه لياتفا-

الابوكي ۋائريك فلائث ب- وه جمعه كى صبح يهيچ جائیں کے۔شہوز ہیں تاریخ تک آئے گا۔ "عمرنے بتايا تقاب

(باقى آئندهادان شاءالله)

بانتیں تو بھے بھی یاد سیں رہیں۔" 'پرتمیزیہ نداق اڑا رہی ہو مجازی خدا کا۔ تھہو' میں سلے کی سے اسٹرابیریز کے آؤل ' پھر ہوچھتا ہوں ہیں۔"وہ تجل ساہو کراٹھاتھااور پھریا ہرنگل کیا تھا۔ چند تحول بعد امائمہ نے اسے اسٹرابیری والی باسکٹ اٹھائے واپس آتے ویکھا۔وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا' پھرایک اسٹرابیری اس کی جانب بردھا کر بولا۔

"ممی شہیں جو باتیں بھی سمجھاتی رہتی ہیں۔ میں بس ان ہی کو ذہن میں رکھتا ہوں۔ میں تمہارا خیال ر کھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ای تو ہیں حسیں یہاں پر ... مجھے ہی خیال رکھنا بڑے گا تا۔" اس نے ایک اسرابیری اینے منہ میں بھی رکھی تھی۔

"تحییک یو عمراتم بهت ایجھے ہو۔ جب تمهارا یروبوزل آیا تھاتو ای سب سے زیادہ خوش تھیں اور انہوں نے مجھ ہے کہا تھا کہ امائمہ تم میرے اس تصلے ر ایک دن فخر کردگ-"اس نے اسٹرابیری کا ایک بائث

"اجھا تو اب تم اس فصلے ير تخر كرنے كلى مو-اشِارول اشارول میں تعریف کررہی ہو میری-"وہ

واشارول میں ہی کیول اسد میں کھن کر تمہاری تعریف کرتی ہوں۔ تم بہت اچھے ہو عمر!میرے کیے کتنا کھ کرتے ہو۔ میرے بھائی کو ڈھونڈ رہے ہو۔ اتنی محنت کررہے ہو مگون کر تاہے کسی کے لیے اتنا کچھے۔" امائمہ کے ول میں جو بھی تھا اس کے چرے سے ظاہر

"کسی کے لیے۔۔؟"عمرنے اے کھورا تھا۔ "تم اب میری قیملی کا حصہ ہو۔ان فیکٹ تم میری قیملی ہو۔ میراسب کھ ہوتم۔ تمہارے کیے سیس کروں گاتو كس كے ليے كروں گا۔ جھےاب آنى (امائمہ كى اي) کے لیے زیادہ قلر ہوتی ہے۔ ابھی میں نے بےلی کابیار محسوس نہیں کیا۔ ابھی ہم ایندائی مرحلے میں ہیں' کیلن میں ابھی ہے محسوس کرسکتا ہوں لمائمہ !کہ اولاو کاد کھ بہت برا ہو تا ہے۔ آپ اپنے نئے کو کھو کر جیسے

و خواتين ڙانجسٽ 262 جنوري 2015 علم





> قارئين عروب "غامال كاوليزير"، الم ميراحيد كالمل اول "يارم"،

م مريم عزيز كالمل دول "متم ساتهد بنا"،

» مساح نوشین کا تمل ناول "میرے بے خبر میرے بے نشال"،

◄ رخماندنگارمدنان كاسليط وارناول "ايك تقى مثال"،

م محرساجد كاناوك " غرياق رحمت"،

🎤 مليومنديقي ، كنيزنوريل ، سيماينت عاصم بميرا مان كل اور حمیرانشین کےافسانے،

🥒 مشبود مزاح نگارد كالم نكار " يولس بث" علاقات،

المعروف شخصیات سے گفتگو کا سلسلہ "وستک"،

🖍 " بيارت في علي كي بياري بالين" احاديث نبوي سلي الله عليه وسلم.

🎾 خطآب کے، آئینہ خانے میں، تاریخ کے جمروکوں ہے، موسم کے پکوان

اور ويمر متقل مليط شامل بيل،

شماع کا جنوری 2015 کا شمارہ آج کی خرید لیں

" تل تو میں نے بی تین لیکن وہ تھیک نہیں لگ ر بی مفیق الحلی منیس مفیس- اس ملے میں فیامنیس مجنون ليا ديكن عُوننےسے وہ جل كيس- اب أكراكي ذرا ديراورمبركرين تويس امنين ايال كراا مسى بون فوزيبتمربث ربتوات

تهم بین پاکستانی ،

باكستاني بالأساني شناخت موسكة بين كيونكه... 6 - وه بركها نالبن اور بياريس بيكات بي-

کفٹ ہیرز کودوبارہ استعال کرنے ہیں۔

6 كيث برد مفت بون سيهيا دها كمنه خود بانترستهیں۔

ه بيحا مواكها نافريج بين صرود سكست بي -

ه کها نا پیکلتے ہوئے سمبی بھی بیمانز ناب کراکل استعال میں کہتے۔ بس ا ندادسے سے ڈالے ملتے ہیں ۔

6 بغیرڈاکٹری بجو برے دوائی استعال کیتے ای -

ا برڈ طیٹ یاصوفے کوصاف د کھنے کے لیے کوئی مادراس كاوروال ويقي ب

 المعشر مجتة إلى يكنداكيرا ديناكو بن جسيسة صاف . كرنى ہے -عالمة محوجره

راہ کے دیبیہ ، مر دیو کی طرح طاقت در ہونا اچھی بات ہے دیکن دیدی طرح طاقت استعالی کرنا ظلم ہے ۔

الريس زندگي يس بهي ناكام نهيس ريا كيوتك يس في بركام سے كيم مذكيد فائده اور سبق فرورماص

ار دُسناكو بيماد يون اسسلابون الدر الزاون نے اتنا نقصال بيس ببتهايا متنا غلط مشورون في

٨ جب تك تومول كوفرداين اصلاح كإخبال بهین آتا- قدرت بھی ابنیں درست بنیں رتی۔ (علامهاقيال)



دوعرتي اشعار كالترجمه تم ہر بارکڑوا یانی پینے سے انکار کرو گے تو پہاسے ره ما و کے اور کتے دوک ایں جنہیں صاف يا في ملت است تم بركام بن إين دفق برنكة چين كروسك اور المي وُآنك بلاؤكة تويادركهوا الك وقت ایساآئے گاجب تہادی وائٹ برداشت کینے

> والأكوني نبيس بوكا-آسيهاويد-على لودجية

بیچی دوسی ، ۱۹۷۱

باپ ایرات کوکهان تقے ؟" بٹا ایر دیر ہوگئی تھی ۔ دوست کے گھرای ڈک

بسفراس وقت فون أكفايا اوراس كدس دوستوں کو کال کی ۔

جد دوستوں نے کہا " ال انکل اوہ مات میرے یاں ہی سویا تھا ہے تين في كما" الكل وه مورا بهدا آب كمين تو

أتفادول يؤ

ایک نے تومدکردی کھنے لگا۔" جی اِتّھ- بولیں ؟ انجل - دېرکي

" بلكم المهين عن من كله تين كلفط بو كله كياجانين ا بھی مک تلی ہنیں جا سکیں ہ"

ر ول الدّ صلى الدّعليه وسلم في فرمايا 6 حفرت جابريني الذتعال عنرسے دوايت سے

كدرمول الذصلي الذعليه وسلم في فرمايا -«تم ایضیلے بددعات کرو، مذابنی اولاد کے لیے بدوعاكرواورمزاين مالول كركي بدوعاكرو (كس ایساند ہو) تم اللہ کی طرف سے اس معٹری کو یا لوجی يس اس سے جومان كا جلنے، وہ تمہارے ليے تبول كر

الله تعالى ويبسح توبرونت بركسى كى خرياد سنتا اودقيول فرما تابيديكن بعن اوقاكت است ايس مھی مقرر کینے ہیں کہان میں کی گئی دُعا میش زیادہ قبول فرما تاہے۔ اس بلیے انسان کوکسی وقت بھی ا پسنے بااینے بچوں باکاروبار وعیرہ کے لیے بدرعا نہیں كرن جابيت رايسانه موكداس كى بددعا ومت تبوليت کو پائےاورلیں ہاں وہ کف افسوس ملے ۔

امدنگرنب عالملكير، مغل بادشا بور مين يهال بادشاه تفاجس فرآن بأك حفظ كيار وه نهایت سخده اور برد باریخایه ای جیسا عباديت كريف والامعلوي كى تاريخ يس كونى بادشاه بنين گزراروه بيفته مين جادرورسه د کيتا تفارايل كامقبره بهى دوسرك بادشا بون كعظيم الشال عبرو کے برخلاف سادہ جبکہ تیر انی ہے ۔

غره ،اقرام-کراچی

خولتين ڈانجسٹ 264 جوري 2015

مِينِ خُولِينِ دُالْجَسْتُ 265 جُورِي 2015 يَنِيْ







بيان كياسے

سلف ميڈلوگول کا الميه، روشن مزاجول كاكياعب معتدب زندگی کے رستے یں بچھنے والے کا نٹوں کو دامسے ہٹاتے میں

ایک ایک تنکے سے آ شیاں بنلنے میں خوستويس بكرني بي كلستان سحانے بي عركاث ديتعين الدايس مصفے كے بيول بانٹ دسيتے ہيں کیسی کیسی خوا مشول کونستل کستے جلتے ہیں در کزرے کلش میں بھول بن کے رسمتے ہیں صبر کے سمتدریس کشتال ملاتے ہیں یه نهیس کمان کوای دور و مثلب کی محنت کا كيمص لرئيس ملتا مريية والى آسول كاخل بها بهين ملتا ز ندكى كے دامن يں جس قدر بھى مؤشياں ہيں سب ہی اعقراتی ہیں سب ہی مل جھی جاتی ہیں

وقت پرمس آیس وقت پرنہیں ملیتی ان كومحنت كالرمل لوحامات سيكن اس طرح بيسي قرص كى رقم كوئى قسط متبط بوجلسة اصل بوعبا دلت ہویس نوسنت ہوجائے فصل کل کے آخریس مجھول ان کے کھلتے ہیں الن سيخصحن مين مورج درسے لکتے اس ارتده نسبت ربرا

ميسسري ڈاٹري ميں تحرير بشير مدر کي پينوبور غزل آب سب ببنول کے کے۔ یہ نچراع نے نظرید، یہ ستارہ بے زباں ہے ابھی تجھ سے ملتا خبلتا کوئی دومراکہاں ہے

د بي شعف جس په ايسے دل وجال نشاد كردول وہ اگرخف ہیں ہے تو صرور بدگاں ہے

تحمیمی یا کے تیمہ کو کھوتا انجیمی کھوکے تیمہ کو یا نا يرجع جم كادمشة يترب يرب درميان

مرسه سائة يلن والم تجه كيا ملا سفريس و بنی دکھ بفری زیس ہے وہی عم کا آساں ہے

یں اس کماں میں برسوں بڑامطن دیا ہوں ميسراجم به تعيير ميرا پيارجاودان ب

ابنى داستول سنحتن يركيمى تم سيخداعة يرك مجعے روک روک پوچھا تیرا مجسفر کہاں ہے



وه يح جوع بت بن الكه كليلة بن جن کا بھیں اور جوانی کری مشعنت میں گزرتی ہے۔ عصرایك عرفزادكر كامیاني ملتى سے - اس كيفيت كوا مَجْدامستكام المجدسة بري وبصورتي سس

ایک خاتون نے گوگیرا وادیس ما ہر نفسیات و میراشوسر مجھسے زمادہ این مال کوجا ہتاہے۔ ایک دن میں فاس سے پوچھا کر میں اور تمہاری مان دُوب رہے ہوں تو تم بیلے کس کو بچاؤ کے ۱۶۰۰ ۱۰۱س نے کیاکہا ؟ سماہر لفنیات نے عبت مجرح و و من الله الله مال كوكيونكم ال كاحق زياده بنتاب ي بالريس المالات ين كيا مِالْبِرِنفيات في بندكتايس ديكيس عجربرى سخیدگی شے بولا۔ «آپ تیرای سیکھنا شروع کردیں! مترت الطاف احمد تراجی

ا كيسسزى سيلز بين كادو مادى دور الدير به قاء است مين است ايك محاول مين دكنوا برايم معادرا بور شام كواس في سوجاك كيد نفرت كى جاف اس ايك مفامي ديهاتي سصيوتها-«يبال كونى سيماسه ؟ " " نہیں او دیہاتی نے جواب دیا۔ و كونى مخير وعيره بها جهال آدمى جاكر كونى داداما يا شووعيره دعير سكي « بنیں بناآب او دیماتی نے تفی میں سر بلایا . وحيت بها بجرع لوك تفريح يس كيت تودي شهرى سيلزيين نے يوجها و كس جي - وه بازادين ايب جائے خاسے م وہاں جاکر بیصر جاتے ہیں۔ وہاں کوئی مذکوئی شہری بالو اكربيفيا بوتاسي- بم است كرديسة بي - بس يبى ہماری تغریج ہے ؟ مشابہ عندلیب محوجرانوالہ

(صفوره احمد) نمره اقرأ كراجي

هر ورانت من مفلسی ملے تومثرانت کواپناڈ۔ ر القراطى مر زندگى دوسرولسے أد صاربيس فى جاتى اس خودای اسف اندردوش کرنے کی صرفدرت (علامراتيال) ور جهال خواب وخيال جيس ليع جانيس، وبال اس سے کوئی فرق ہیں پڑتا کہ ہم انسالوں میں رہ رہے ہیں یا جا اور وں کے ساتھ ۔ مر النجام اليجاب توتمام اجهاب-تستيده نسبت ذهرأ كهروزيكا وُن ایں دوطرح کے لوگ ہوتے ہیں مایک

وصل توشف والے و وسریے اوصلہ بڑھانے والے. ليكن ديكيمتايه سي كدآب كس كى باست يرعمل

كرتے بي - كرياشاه -كبرورليكا

در شاہی سے ٹکرا کرصدایش نوسے آئی ہیں محصے درمان نے اتنا بتایا ہے بارا بادشاه بس بولتاب سُ جهیں سکتا

ہمیں ہراس نے سے عبت کرنی جاہیے جوعبت كيف كالق مواور براس حبي زس نفرت كرفي جابي جوفا بل نفرت ہولیکن ساس صورت میں ممکن سے رجب ہما سے پاس دونوں کا فرق کرنے کے لیے عقل کی دولت اورعلم کی دوشنی ہوت کی دولت اورعلم کی دوشنی ہوت

خولتن دُانخيتُ 266 جوري 2015 ين

ذِ خواتِين دُانجَستُ 267 جنوري 2015 بيني







خط بھیوانے کے لیے پتا خواتین ڈ انجسٹ ، 37 - اڑ دوباز ار ، کراچی۔ Email: info@khawateendigest.com

### فردت سيال .... جعنگ

میرا خواتین کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے تقریبا" اسکول کے زمانے ہے جب ہم سب دوست اپنی کتابوں میں چسپا کر ردھاکرتی تھیں اور اب تو ماشاء اللہ خود کے جتنے بچے بھی ہو سمجھے ہیں 'میں گاؤں میں رہتی ہوں اور مجھے خواتین خریدنے میں کانی مشکل ہوتی ہے اس لیے پلیز خواتین خریدنے میں کانی مشکل ہوتی ہے اس لیے پلیز آپ مجھے جنوری 2015ء سے خواتین ہر ماہ دسمبر تک

ارسان مویں۔ ج: پیاری فرحت!اگر ہم آپ کو پر چاوی ٹی کریں گے تو آپ کو بہت منگا پڑے گا۔ آپ کو ڈاکیہ کو 130 روپے رینا پڑس کے جبکہ پرچ کی قبت 60 روپ ہم آپ کو ہماہ آپ ہمیں 700 روپ منی آرڈر کردیں 'ہم آپ کو ہماہ رجنری کردیں گے' آپ کو گھر بیٹھے ہماہ با قاعد کی سے پر چا

مُرْدُ خُولِينِ ڈاکجنگ 263 جنوري 2015 ي

منی آرڈراس ایڈریس پر کریں خوا غین ڈائجسٹ 37 اردوبازار۔ کراچی اپنا صبح ایڈریس بھی تکھیں۔ شانہ عندلیب میں محوجرانوالہ

میں سائگرہ ہے ایک دن پہلے بینی پانچ دسمبر کو خواتین ملا مربیہ کیا ۔! ول دھک ہے رہ کیا۔ اینا چھوٹا مانام بھی نہ ملاؤ ھونڈ ہے ۔۔ ابھی اپنا تھ ملکا نہیں ہوا تھا کہ ایک اور دھیکا لگا نمیوا احمد کا نمل غائب ۔! اس کے بعد کرتے بڑتے آب حیات تک پہنچی سالار سکندر کی طرح ہمارے نوسال بھی ہوا میں محلیل ہو سکندر کی طرح ہمارے نوسال بھی ہوا میں محلیل ہو سکنے ناول کا پہلا صفحہ پڑھ کے بالکل نہیں لگا کہ ہم نو سکنے ناول کا پہلا صفحہ پڑھ بھو وجی ہیں آپ کا خیال تھا کہ ہم نو سکنے ہیں۔ یہ آت بھی سال بعد بڑھ رہے ہیں۔ یہ آت بھی سکنے ہیں۔ یہ آت بھی ہمارے ول میں روز روشن کی طرح زندہ ہے اور پہلے ہمارے ول میں روز روشن کی طرح زندہ ہے اور پہلے ہمارے ول میں روز روشن کی طرح زندہ ہے اور پہلے

سے زیادہ۔ شادی کے دوسرے دان ہے ہی مسئلے مسائل شروع ہو گئے اور اس میں سالار اور اہامہ دونوں کی ہی خلطی تھی۔ کیونکہ سالارنے اپنے رویے ہے اہامہ کو واقعی ہایوس کیا۔ کہاں دات کو تھجوبہ اور داریا اور ٹی زندگی کی بہلی سحری بھی ساتھ نہیں کی۔ سالار صاحب زندگی کی بہلی سحری بھی ساتھ نہیں کی۔ سالار صاحب کو بھی چھے ہوش کے تاخن لینے ہی ردیں کے کہ مقائل بھی رتی ایویں نہیں ہے۔ ظریرا برتی ہے۔

اب آتے ہیں خمل کی طرف ہاں جی خموجی ہائے۔ آپ کو پا ہائے۔ آپ کو پا ہائی مینے۔ آپ کو پا ہے۔ آپ کو پا ہے۔ آپ کو پا ہوں اور فارس نے جی فیرحاضری جمیں بالکل جمی کوار انہیں اور فارس نے جمیں ایپ حصار میں قید کرلیا ہے اب اور فارس نے جمیں اپنے حصار میں قید کرلیا ہے اب جمیں اسے حصار میں قید کرلیا ہے اب جمیں اسے حاصر کی امرین ہے۔ جمیں اسے انہا کا مرین ہے۔ جم نے انہا کی طرف گامرین ہے۔ تنزیلہ کے خطوط شال تنزیلہ کے خطوط شال تنزیلہ کے خطوط شال نہیں جاسکا جمیں اس کا خطاصہ ان تنزیل اندازہ ہے۔ جم نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی اندازہ ہے۔ جم نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی اندازہ ہے۔ جم نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی اندازہ ہے۔ جم نے واجنوں نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی اندازہ ہے۔ جم نے واجنوں نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی اندازہ ہے۔ جم نے واجنوں نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی اندازہ ہے۔ جم نے واجنوں نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی نے دیا جنوں نے دیا جنوں نے "پیرکال" کاخلاصہ ان بخوبی نے دیا جنوں نے دیا جنوں نے دیا جنوں کے دیا جنوں نے دیا جنوں نے دیا جنوں کے دیا جنوں نے دیا جنوں کے دیا جنوں کیا گورٹ کیا گار کامی کامی کامی کی کی کو دیا جنوں کیا گورٹ کیا گار کیا

ردھا۔ خواتین ڈائجسٹ پہ تفصیلی تبعموے لیے مدمل سے شکریہ۔

### سدده خال ..... جملم

پوراسال K.D پڑھا۔ داددیں ہمیں کہ سیلانی صورت حال میں بھی ڈانجسٹ منگوالیا۔ بادجود اس کے کہ سارا علاقہ پائی سے گھرا ہوا تھا ہمارے گھرکے چاروں طرف بھی پانی بی پانی تھا۔

اس اہ حمل کونہ یا کرناخوش ہوں۔ محرکوئی بات نہیں اگلی بار سسی۔ بن ما تی دعا اور عبد الست ٹھیک جا رہے ہیں۔ عصیرہ احمد کے ددیارہ آنے کی خوشی تو ہوئی تمر آب حیات مکمل ہونے کا انظار ہے کیونکہ جب بیہ ناول مکمل ہوگا ، میں تب پڑھول کی کیونکہ پہلی قسط مجھے اتنی سمجھے نہیں ہوگا ، میں تب پڑھول کی کیونکہ پہلی قسط مجھے اتنی سمجھے نہیں آئی۔

شمینہ صاحبہ اچھالگا آپ کا نداز۔ سائرہ رضا حد ہوتی ہے۔ تقیقت لکھنے گی۔ آئینہ پڑھ کر پھریہ احساس ہوا۔ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں۔ آپ کے افسانوں کے کردار اردگرد وحویڈنا شروع کردتی ہول۔ باق سب سلسلے بہترین ہیں۔ وحویڈنا شروع کردتی ہول۔ باق سب سلسلے بہترین ہیں۔ یہ اسلامات کی مائی دائے یہ سعورہ دے سکتے ہیں۔ "آب حیات " مکمل ہوئے کا انظار نہ کریں۔ ہماہ پڑھ کرانی رائے سے ہمیں آباہ انظار نہ کریں۔ ہماہ پڑھ کرانی رائے سے ہمیں آباہ کریں۔ ہماہ سائد ازہ نہ لگا کیں۔ آگے کہائی صاف اورواضحے۔

ملانکه کوشد بسم الله پور "نربل" میمونه صدف کا تلخ حقائق پر منی ناولٹ تھا

" آئینہ "سائرہ رضائی زبرست کمانی تھی۔ دہ جب بھی کفعتی ہیں باکمال اور موضوع بھی لا جواب چنتی ہیں۔ تمیمنہ عظمت علی کی" بابا کانوٹ"صوفیہ سرور کی" روشن مبح" دجیمہ احمد کی" دھوپ سے سیلے گھر" بے حدیث آئیں۔"عمد الست" میں تنزیلہ ریاض کافن تھر تکھر کر

جس کورڑھ پڑھ کر میں روتی رہی۔ بچھے لگا۔ میمونہ صیدف

نے میری کمانی لکھ دی ہے۔ میری مال بولتی سیس سی-

این ال کو کھانا کھلانا 'نسلانا' چلانا پیسپیر بدلنا پیر سارے کام

بخوشی اینے ہاتھ ہے کرنے میں جھے بھی عار محسوس مہیں

ہوا۔ آخری دن کی معجب ای جان کو مزوری کی وجہ ہے

یاث کی کری پر میشنا مشکل ہو گیا تو بہت غم زدہ حالت میں

ان كى ب جارى د كي كرميرك مندت بد لفظ نكل محق

الله سوينية بمي كوكى زندكى ب- آخرى نائميه جبان كو

يخي والي تهجيزي كھلا رہي تھي تو نوالہ حلق ميں آنگ گيا۔وہ

موت کی دادی میں از کئیں۔ مجھے لگائیے سب میری دجہ

ے ہوا ہے منج والا جملہ پیر کھانا کھلانے کی کو سٹش جب کہ

دہ رخت سنرباندھ رہی تھیں۔ میں بہت ردتی بلکتی رہتی

تھی۔اللہ تعالی ہے معافیاں مانکتی رہتی تھی ایک دن میں

نے خواب میں دیکھا میری ماں (اُبٹد انہیں جنت نصیب

كس) برا تھے كے سارے لين بن بن ماك كر

ردتے ہوئے ان کے سینے سے لگ جاتی ہوں۔ وہ اپنے

مہان ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتی ہیں اور کہتی

ہیں" ہید سب اللہ کے کام ہیں 'انسان کے بس میں کوئی

اختیار میں ہے تم مت رویا کد۔" میں کہتی ہوں اچھا

تھیک ہے میں اب بالکل نمیں رووں گی۔ پھر سانا سینا

سانحهار تخال

آپ کی پندیدہ مصنفہ دلشاد نسیم اور ڈاکٹر ت<del>کمت نسیم کی دالدہ</del> طویل علالت کے بعد اس دار فاتی کو الوداع کمہ سین-

انالله وانااليه راجعون

ماں کاسابیہ سرے اٹھ جانا بہت برطاسانحہ ہے۔ خصوصا الی مال جنہوں نے کمٹن حالات کے باوجود اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوئی کی نہ آنے دی ہو ہم بہن دلشاد تسیم اور تکت تسیم کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کو ہیں اللہ تعالی مرحومہ کوائے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ صبر جمیل سے نواز ہے۔ آمین قار نمین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

مَنْفِحُولِين دُالْجَسَتْ 2019 جَوْرَى 2015 بَيْنِ

copied From Web

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

سامنے آرہاہے۔ نمرواحد کی "ممل"کواس دفعہ مس کیا۔ بے مدامچی لگ رہی ہے اس کی کمانی بھی "کوہ کرال تھے ہم"عنیزہ سیدی تعریف کے لیے موزوں الفاظ سیس ال

ج: يارى لمالكدا مى معنوركى خدمت آسان ميس بت تمكا وين والاكام ب بمجلي جب بم خود كروريا بمار ہوتے ہیں تونہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے چھا یہے حمات فكل جاتي بس الكين ال كاول الله في اليابنايا ب كدات

اولاد کی کوئی بات بری نہیں مگتی۔ آپ نے اپنی مال کی اتنی خدمت کی ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔اللہ تعالی اس کا

خواتین دانجسٹ کی پندیدگ کے لیے شکرمیہ-توسيه نور ..... نشن کڑھ بھاول تکر

"كوه كرال تق بم" (جس كاعنوان مجى زبردست تقا) زندگی کے مع وشیرس رغیں ہے آشنائیاں ولا کر بالآخر اختیام کو پہنی کویا ایک بورالار حتم ہوا۔

خاصاليث بي سهي تمريس اس يرتمو ژا تبعره كرنا جابون کی۔ حسب توقع اور حسب سابق عنمیزہ جی نے بہت زبروست لکھا۔ حالا تک آغاز میں رہم کے دورول جیسے الجھے کردار تھا مرعنیزہ جی نے ہر کردار کے ساتھ انساف کیا۔ عنیزہ جی اکو کراں کے اختام کے ساتھ ہی میں نے آپ کی دوبارہ تد کا انظار شروع کر دیا ہے۔ عميره احد كانام ات عرص كے بعد ددبارہ ديكھ كرخوشى مولی اجمی چونکه کردارون کا "کردار" کمل کرسامنے نسیس آیا تو سعرہ توکیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ مکریفین ہے کہ بیشہ کی طرح زبردست ناول يؤجني كوسط كااورب جارب سالار کے ساتھ تو شادی کے اعلے دن ہی سعیدہ امال کا آتا برا سلوک کیابی ناپندیدہ بمووں کے ساتھ ہو آ ہو گا (شادی

كے الكے بى دن توشايد ندى ہو تاہو)

قار كىن سے بھى دعاكى درخواست ب

بیک میں اعلیٰ عهدہ ' ذہین دفطین بندہ جس کے آئی کیو ليول كا وهند ورا يورك بيركال مين بجناريا ب جاره مخريب بیوی کوڈیل کرنا نہیں جانتا 'سالار کوچاہیے تھا اس دوران كولى دوجار افيري چلاليتا- تجربه موجا با- بھنى خواتين كوتو برے برے فلا سفرنہ سمجھ سکے۔ سالار صاحب مس کھیت کی مولی ہیں۔"مندے پھوٹنا بھی سیں اور سامید بھی کہ اگلابنده ده ای کرے جو ہم نے سوچ رکھاہے اشوہرنہ ہو ميانجومي ہو کيا۔

"عمداليت" كے ليے توكيات كول- تنزيله جي تو بيشه بی زبردست للصی ربی بین مراب کے توبدریا ٹوٹ کربری ب- كافى عرص بعد آنى بين (اب تو آئي بوئ بعى الكافى عرصه" مو كيااور حيما كني بي اور حيمائي موتي بهي) " بن ما نگی دعا" میں عفت جی ادھرعون کی الیمی کی تمیسی كرداري بن توادهرابيها كي-ديسية محترمه ثانيه كي مجھے

غلطی معاف کرنے کو تیار شیس اور دوسری طرف فاران اور عفت جي منه پيٺ ديهاتن والي اصطلاع جھي ميري سمجھ ہے باہر ہے بھئی عادت یا فطرت کا شہراور دیمات ہے تو تعلق سين بنا بلكه "تم حيب رمو" كاسبق ديماتول مين

ملیح روش کا انتقام ا**چها نما انسان معاف کرکے ج**ننا کو بردهایا کیا۔ سائرہ رضا بیشہ کی طرح اجھا ٹایک لے کر كربآر ميمونه صدف كي خيال سے توسوفيصد متفق ہوں کہ عزت کے بغیرزندگی گزارناعذاب بن جا آہے۔محبت تو فانوی چزے بلکہ جمال عزت ہو دہاں محبت بھی ہو ہی

توسمجه شين آئي ايك طرف تواتني انابرستي كه شوهركي ايك

کے ساتھ ایس بے تکلفی کہ عزت بفس کاہی خیال مہیں ' زياده يزهمايا جالاي-

پرسکون ہو سکتاہے انقام لے کر ہر کر سیں ہو سکتا۔" وحوب سے سلے کھر" میں باشدوالا قصدوال کرمااوجہ بات آمیں۔ راشدہ رفعت نے اجھا پیغام دیا انسان بیشہ نہ ہونے کے رونے رو ما رہتا ہے جو ہے اس کی قدر حمیں

ناوات آئینہ موضوع رانا مگر تحریر نے چکڑے رکھا۔ عاجره كاصبريسند آيا۔عبد الست بردي مشكل تحرير مكريز هي۔ ج : پیاری نوزید ابست خوشی موئی بیه جان کرکه آپ مرماه " آب حیات " پڑھ رہی ہیں۔ ہماری بہت ی قار مین ناول مکمل ہونے کا تظار کرتی ہیں ۔ اور قسطیں جمع کرے پڑھتی ہیں۔ اِس طرح وہ ہرماہ ہمیں اپنی رائے سیس دے پائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے اس او ہم۔ چھلی اقساط کا خلاصدوے رہے ہیں۔

. ایک بات کی وضاحت کردیں ناول کا پہلا حصہ زیادہ واضح نہیں تفااس لیے آپ کوا بھن محسوس ہوئی۔ بنیادی طوریر سے سالار اور امامہ کی بی کمانی ہے اور پھرعمیدہ کا مخصوص اندازوه برى سے برى بات وہ بست سادہ اور روال اندازیں کہ جاتی ہیں۔

### عائشه ثنالله يسد كالهند نو

خطول میں اکثر بہنیں لکھتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی خواتین ڈانجسٹ پڑھتی ہیں۔ میری مانیہ خواتین ڈانجسٹ پڑھتی ہیں اور بابی اسیں میرارز صناامچھا لکتاہے۔ پتانسیں كيول؟ بلكه جحصة ولما سے ذائث يزنى ب اكثر... ايك بار والتجسف ال جائے توبس بوراجٹ کرے ہی کوئی دو مراکام كرنى مول اليه من ما جمع آوازدي بن "عائشهات سنو بهم التي مول ما بس" أيك منث" أوروه أيك منث التالمبابوجا باہے کہ بس پھرہا ای ڈانٹ شروع کیلن پھریس ما اکو منالیتی ہوں ان کی پائی ساری یا تیں مان کر۔ آخر میری پیاری ملایں ... اور اکلے ماہ کاڈا مجسٹ بھی تو انہوں نے ی خرید کردیتا ہو باہے ... اس اہ کی ساری کمانیاں بہت الچى لىس-اب توسب ناده عميره احمك ناول

### دعائے مغفرت

ہاری ساتھی صباسح کے بہنوئی محد اسلم بیخ مختری علالت کے بعد داہی ملک عدم ہوئے۔ اتأنثه واناأليه راجعون

محمر اسلم بیخ نمایت مرنجان من اور محبت کرنے والی مخصیت کے مالک تصر اِن کی اجاتک وفات اِن کے متعلقین کے لیے بہت بیدا صدمہ ہے۔ دعا کو ہیں اللہ تعالی انہیں جنت فردوس میں جگہ دے اور متعلقین کو صبر جميل عطافرمائ آمين

قار مین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

جاتی ہے۔ ذرکش سے ملاقات البھی رہی۔ کیوٹ می اڑکی'

پیاری پیاری باتیں اور ناجیہ کے بچائے تو سمیل احر کا

انترویو کرنا جاہیے تھا بلکہ اب کرلیں ' یہ نو خال ہننے کے

پلیے لتی میں تعنی م کے آم تعلیوں کے دام (بننے سے

خون برهتا ہے نا؟ برهتای ہو گاشاید ای لیے تواتی صحت

ج : توسيه إطويل تبعره بهت جامع اور دليب ب

افسوس که صفحات کی مجبوری کی دجہ ہے ہم شائع سیں کر

سكتے-عميره احمر كاتونام بى كالى ب"آب حيات"ك

بارے میں آپ کالیمین درست ہے۔مصنفین تک آپ

کی رائے ان سطور کے ذریعے پہنچارہ ہیں۔عنیزہ کی

فوزيد تمرث أمنه ميرسد كجرات

شروع کیا-لاجواب عسیر وجی کاتو سی سے کوئی مقابلہ ہے

عميره جي نے اينا وعدہ ايفا كيا ہے - دو سرى قسط سے

مرایک بات ہے۔ ان کی تحریر ہارے دماغ کے سائز

ے کچھ کچھ بری ہے۔ خیراللہ مالک ہے۔ ابتدا میں جوازی

پامسٹ کوہاتھ وکھا رہی ہے۔ کیا امامیہ سم۔ چھلی تحریر کا

خلاصہ بھی تو تمیں تھا۔ وجیرہ احمد کی تحریر پیلی دھوپ کے

سیلے کھر۔ویل ڈن وجیہہ جی۔اتنی انچھی کریر دل خوش کر

دیا۔ عیسی کا کردار پسند آیا۔ عورت کی جب مت ماری جاتی

ہے تو پھر ماشہ جیسی ذلت ہی اس کانصب بنتی ہے۔ عیسیٰ

اور خدیجہ دونوں کردار بہت اچھے تھے اپنوں کے لیے اس

خوشیاں قربان کرنے والے ۔ روشن صبح دل موہ لینے والی

كرير- حذيفه خوش نفيب نكلا\_

مندين ماشاءالله)

آمد کاہمیں بھی انظارہ۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 2774 جُوري 2015 يَنْ

مُنِيزُ حُولِينِ دُالْجَسْتُ 270 جُورِي 2015 بَيْنِ

ہاری پیاری مصنفہ قرق العین رائے کے بازویس فرہ کھی ہو کمیا ہے۔ اللہ تعالی ان کو صحت کالمہے نوازے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY

ناہیدشبیررانا ہے۔۔۔ رحمان کڑھ را بھی کو منشک ہے توسم بارش ہوتو سوچاں گے كه بم في ايت ادما أول كوكس مني من يوناب مذائحا سكول كى بائترين، ميرم بائترين بولهو ميرى ذات كى بن جورجيال م دكوسكورميث تم ان مانو مگر میتعتب ہے علش انسان كى صرورت ب سلمی صابر \_\_\_\_\_ جبر ہزار دنگ دیے جس نے زندرگانی کو اً مَى نظرت عبنت بين سادكي آنُ

شفاعت بتول \_\_\_\_\_ يه دمستوروفا صديول سے داريج سے زوانے می صدائے قرب دی جن کرا بنی کو دگورد کھا بس وه لهجه بدلية كيُّ اودتم امني بيم كيُّ تمييه كوترعط ادى \_\_\_\_\_ ا دُوَلَهُ عَمَاتِ وہ تباہ مال وہ سربھرے بڑانام عش من کرا تری جبی میں جو کھو گئے ، کری آرزوی جو مرکئے سے دوش روش میں شکفتگی کس تاری کی نقلی يہ جن سے كس كا كرد ہوا كہ تمام بقول عمرية

مٹاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے

میرسے اندر بارمش ہوئی رہتی ہے

اقرا اسحاق چوبدیی .... حویلی لکسا، مسلع او کاژه '

اس ماہ تکمیل ناول وجیہہ احمد کا ''پہلی دھوپ کے سیلے گھر "اور صوفيه سرور كا" روش ميم" دونول يى زبردست تقي-سائرہ رضا میرے اس الفاظ شیس بین بس اتنا کموں کی ایکسیلنٹ ۔ انسانے سارے بی ایجھے تھے۔ حسب مال کی ناجیہ ہے ملاقات المجھی رہی۔ تی وی فنکارہ زرکش کچھ خاص مہیں تھیں۔ خاتون کی ڈائری میں نوشا یہ منظور کی غزل انچھی کلی۔ رنگا رنگ پھول بھی زبردست منھے ' خاص طور پر " مرجیس " " " کھٹا میٹھا " اور " قیت " چھوہارے کا حلوہ ٹرائی کیا تھا مر دار بنا تھا۔ طا مرہ ہمنے

ج: یاری اقرا اخواتین کی بندیدگی کے بارے میں جان كربهت خوشي بوئي-متعلقه مصنفين مك آپ كي تعريف ان سطور کے ذریعے پہنچائی جارہی ہے۔

آمنه شبيرداجسد راوليندى

بت عرصے ہے سوج رہی تھی کہ خوا تین کی محفل میں شركت كرون لكين ول مجحد ثوث سأكيا تعاخوا تمن والمجسث ے ... سوچا تو تھا رشتہ ہی تو ژدوں ... کیکن دل یہ کلی تصویم کاغذی بی تصور کی طرح میں ہوتی ہے آسانی سے بھا زدیا جائے اور نہ ہی موہائل یا کیمرومیں صیحی کئی تصویر کی طریح جے زیلیٹ کیا جا سکے۔ بیہ ہوا میرے ساتھ اور پھر۔ لکھ وال من في المستان المستام

ج: آمند بت اجماكياكد آب في اليفل كوبات بن لي اور جميس چھي لکھو الل- بيہ سمج ہے كه آپ لوگ اتني محبت سے ہمیں خط للھتی ہیں اور خط شامل سیں ہو آتو آپ کود کھ ہو آہے۔خط شائع نہ ہونے کی مختلف وجوہات

ہیں بھی ماخیرے موصول ہوتے ہیں تو ہم شامل نہیں کر یآتے ' بھی صفحات کی مجبوری آڑے آجاتی ہے۔اور بھی ہمیں موصول نہیں ہوتے۔ آپ کا خط شامل اشاعت ہے۔اب آئندہ اہ تبھرے کے ساتھ شرکت میجے گا۔

"آپ حیات "کاانظار رہتا ہے۔ ج : یاری عائشہ اہم ان سطور کے ذریعے آپ کی ماما

ہے کہیں گے کہ وہ آپ کوخوا تین ڈائجسٹ پڑھنے ہے نہ روكيس- اس ميں سبق آموز كمانياں بھي ہوتی ہيں اور مفید سلیلے بھی جن ہے بہت کچھ سکھنے کو ماتا ہے کیلن عائشہ الک بات کا آپ ہمی خیال رحمیں جب آپ کی ماما آب ہے کوئی کام کرنے کو کمیں تو فورا "ڈا بجسٹ رکھ دیں ا اور پہلے وہ کام کریں مجروہ آپ کوڈائجسٹ پڑھنے سے تہیں

# قارئين متوجه مول!

1- خواتین ڈائجن کے لیے تمام ملسلے ایک سی لفانے میں مجوائے باتھے ہیں، اہم برسلے کے لیا لگ کانداستعال

2- افسائے إناول لكينے كے ليكوئى بحى كانداستعال كر كے

3- ايك ساريموا كرخوش عدائعيس اورصفح كى بيشت بريعن سفح كى دوسرى طرف بركزند تكسيس-

4- كبانى كيشروع بين ابنانام اوركباني كانام تكسيس اورا نعتام يرابنا كلمل اليريس اورفوان نبرضرورتكسيس-

5- مسود مے کی ایک کا بی اسے یاس ضرور رکھیں ، نا تا بل اشا حت کی صورت شر تریدوالبی مکن فیس موگ -

6- تحريرواندكر في كروماه بعد صرف يا في تاريخ كافي كماني كيار عي معلومات ماصل كري -

7- خواجمن دائجت ك ليافسان، خط السلول ك لي

احماب، اشعارو فيره ورخ ذيل ہيتے پر جشر ک کروائيں۔

خواتين ڈ انجسٹ 37-اردوبازاركرايي

ماہ بنامہ خوا تین ڈائجسٹ اورادارہ خوا تین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے پرچوں ماہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق مع ونقل بخی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادارے کے لیے اس سے سمی بھی صے کی اشاعت یا کسی بھی آن وی چینل پہ ورانا ورامائی تفکیل اور سلسلہ دار قدط سے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پیاشرے تحریری اجازت لیما ضروری ہے۔ صورت دیگر ادارہ قانونی چارہ دی کا حق رکھتا ہے۔



خواب کیا دیکھاکہ دھڑکا کگ گیا تعیر کا عائشہ احمان ———— عو سادا در بددی کا پرماجرله یوکر م مسافرول کی طرح ایسے گھرکو دیکھتے ہیں النهب مست مل كه انهيمى دوك يم فوالول ولي رجس کی نظروب میں ہم جیس کیتھ کھھ تو وہ شخص بھی برا ہو گا بحصرت وقست کسی سے ہمیں تھا یہی گمان برزخ کیسانجی ہو، عمر تجربنیں رہتا بأدب بن اس كيومين عبي توكيا سوچين فيكل وه عنيسر بنين تواين بمي تنهين لكت نخبہ اکرم نخبہ اکرم لوگوں کو گماں تیک بہیں ہوتا ہے جنوں کا استان کی کہا ہم دل کی طرح جاک گریبان بنیں کرتے \_\_\_\_\_ بگر برخان کسی کوراس آئی سید وفائی کسی کوکر دیا رسواوف انے عَق سِجًا ہو تواس طرح امرہوتِ لہے جس طرح مرتبين سكتا كئي نن كادكا فن

رات كيا سوسة كرباتي عركي بيندا دم

خولتين ڈانجسٹ 276 جنوري 2015 ينگ

26 "دس مسم کی خواتین اچھی لگتی ہیں؟" " جن میں نسوانیت ہوتی ہے ' ڈیینٹ ہوتی ہیں -نزاکت ہوتی ہے۔" 27 "كيابات برى لكتى بخواتين مين؟" "اب سِلْے جیسی شرم دحیا نسیں رہی لؤکیوں میں۔" 28 "کوئی لڑکی مسلسل گھوڑے تو؟" "اجِمَالَكَتَابِ...انجوائے كريابوں\_" 29 "برائز بائد ليتين؟" نميں تی ... مجھے لقين نهيں ہے۔ مجھے محت يہ يقين 30 ''گھریس کس کاغصہ تیزیے؟'' "برا بمائي كا ... مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔" 31 " كھوونت كىلىلا؟" " فنهيس جي .... بهت جدوجه د کے بعد ملا 'جو کچھ بھی ملا۔" 32 "جوائٹ اکاؤنٹ کس کے ساتھ ہونا جا ہیے؟" " بیکم کے ساتھ ... ماکہ جب اس کو ضرورت ہووہ رقم 33 "كى ملكى شريت كے خواہش مندين؟" «و کسی کی نهیں....صرف اور صرف یا کستان۔<sup>ا</sup> 34 "شاپنگ کے وقت آپ کی ترجیح؟" "كيرْ \_\_ ... محص شاينك كابهت شوق ب\_" 35 "آپ کے ونیاض آنے کامقصد؟" " والدين كوخوش ركھنا 'اپنے ندہب كو فالو كرنا اور اپنے بهن بهمائيول كوخوش ركھنا۔" 36 "آپکاني جاتے ہيں؟" "جب میں یاد کر تا ہوں کہ ای بیار ہوئی تھیں .... خدا میری ال کاسامیہ ہارے سرول یہ قائم رکھے۔" 37 "بهترين تخفه آپ کي نظر ميس؟" "جو کھے بھی دیں دل سے دیں۔" 38 "کون ی پات موڈیرا چھااٹر ڈالتی ہے؟" "تعريف احيمي لكتي ہے۔" 39 "مپنديده پروفيشن؟" "يى....يعنى شوبز-

15 و محمروالول كى كونى بات جويرى لكتى مو؟" "الحمد لله ... دل په بائد رکه کر که ربا بول مجھے اپنے گھر والول کی کوئی بات بری نہیں لگتی .... مجھے اپنے گھروالوں 16 "كياات آپ كومكمل انسان سمجھتے ہيں؟" "جسماني لحاظ ، الحمديث من أيك مكمل انسان مول-" 17 وشديد بحوك ميس كيفيت؟" "اوہو .... میں پاگل ہو رہا ہو تا ہوں اس وقت میرے سامنے کوئی بھی آئے میں کان اول گا۔" 18 "ووستول میں ایزی قبل کرتے ہیں یار شے واروں ووتكل مل توجلدي جا تامون محمددوست كم بنا تامول- مجه ے دوستی کرنامشکل ہے۔" 19 ومطالعه كاشوق ٢٠٠٠ " بالكل ہے اور مخالعہ میں اپنے آپ کو جاننے کے لیے کر ټامول۔" 20 "آپچاڄين که؟" "ميرك والدين خواكميس كدامارك ببيغ نے بهت محت ے بیر مقام حاصل کیاہ۔" 21 ومشديد محكن من بحي نهيں بحولتے؟" "جم جانا... بيه ميرب كي بهت ضروري ب-" 22 منخوشی کا ظهار کس طرح کرتے ہیں؟" '' بہت خوش ہو کراور میں تو ویسے ہی بہت خوش رہتا 23 "مندكرتين يابات ان ليتين؟" ادمیں بہت ضدی ہوں۔ کوئی میری بات ندمانے تومیں ناراض موجا تاموں۔" 24 "وماغ كب كلوم جا آے؟" "جب کوئی میری عربت نه کرے "عربت بہت ضروری چیز 25 "آپ كوۋر لگتاب؟"

"جم چه بمن بھائی ہیں۔ 4 بہنیں اور دو بھائی اور سیرا
نہ برانحوال ہے۔"

6 در تعلیمی قابلیت؟"

7 در تشاوی؟"

7 دشاوی؟"

8 در شویز میں آمد؟"

8 در شویز میں آمد؟"

الہی کوئی ارادے نہیں ہیں شادی کے۔"

9 در پہلی کہائی ہیں۔ "جمعے بہت اور اس نے جمعے بہت دی ہے۔
"سولہ سال کی عمر میں کی تھی ... جب میں آیک اسٹور میں کام کر آ تھا اور اس اسٹور کا ٹا کلٹ صاف کیا تھا ہیں نے تو میں کام کر آ تھا اور اس اسٹور کا ٹا کلٹ صاف کیا تھا ہیں نے تو ہو ہوں۔"

ام کر آ تھا اور اس اسٹور کا ٹا کلٹ صاف کیا تھا ہیں نے تو ہو ہوں۔ " ور شویز کی کوئی پرائی دی۔"

ام کر آ تھا اور اس اسٹور کا ٹا کلٹ صاف کیا تھا ہیں نے تو اور شویز کی کوئی پرائی دی۔"

ام کر آ تھا اور اس اسٹور کا ٹا کلٹ صاف کیا تھا ہیں نے تو اور شویز کی کوئی پرائی دی۔"

و صرف شوبز میں نہیں 'ونیامیں ہر جکہ برائی

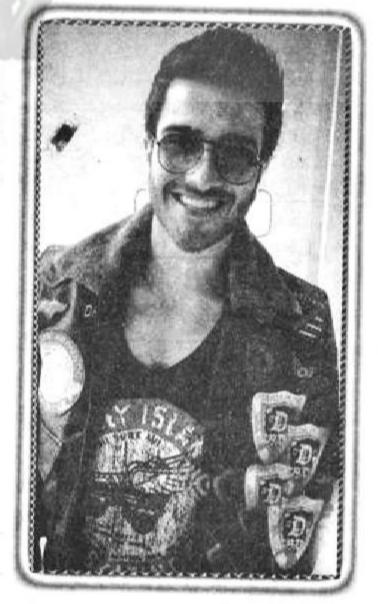

ڈرکھاسیولیچیک ریپوکے ہیں و عیم مکل کے کھٹائی

# بالين فيرقن خال

12 "ضبح جلدی انتصفے کی عادت ہے!؟"

"الحمدُ رند مجھے صبح جلدی انتصفے کی عادت ہے اور میں ہو

یکے تک انتھ جاتا ہوں۔"

13 "رات کب سوتے ہیں؟"

"اس انڈ سٹری میں صبح کا تو بتا ہے کہ کب ہوتی ہے 'رات کا بچھ بتا شہیں ہو آ۔ "قبقہ۔"

کا بچھ بتا شہیں ہو آ۔ "قبقہ۔"

14 "دمبح انتھ کر سب سے پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟"

" اپنی ماں کو 'ان کے پاس جیشتا ہوں اور باتیں کر آ

1 "اصلی نام؟" "فیروزخان-" 2 "بیار کانام؟" "ای مجمعے گذا کہتی ہیں 'باتی توسب فیروزی کہتے ہیں۔ 3 "ناریخ پیدائش/شهر؟" "11 جولائی 1990ء/کوئٹ۔" 4 "ستارہ/قد؟" دیسنر/اور5فٹ11 قدے میرا۔" 5 "بس بھائی/ آپ کانمبر؟"

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 274 جُوري 2015 فِيْ

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 2765 جُوري 2015 بِي

copied From Web

" فتم ت محص اپ غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بجپن

میں بہت غلطیاں ہوتی تھیں۔اب سنبھل گیا ہوں۔"

65 "كن كيزے كو زول سے ور لكا ہے؟" 79 "مندے گالیاں نکلی ہیں؟" " وْرِنْهِينَ لَكَنّا ... مِجْمِي جِيكِلْ سِي " كَمِّن " أَتَى ہِ-" "جى بالكل تكلى ين بجب عصر من موتا مول مال بمن 66 "کیامجت اندهی ہوتی ہے؟" أيك كرديتا بمول-' " بالكل اندهى موتى ب محبت توايى موتى ب كه آپ 80 "غصي كماني تاراض ؟" ایک مرتبه دُوب تو پھر گئے۔" "بهوتی تھی... تحر بچین میں اب کم ہوتی ہے۔" 67 "روت كليف ويتايى؟" 81 مشهرت مئله بنتي ٢٠٠٠ "بالكل .... جب كوئى عزّت نه دے توبست تكليف موتى "تب بنى برب آپ آپ آپ كوبست اعلى مجھنے لگیں اور غرور میں پاگل ہو جائیں ... اور اللہ جھے محفوظ 68 "شادى مىن يىندىدەرسم؟" 85 " آپ کے وارڈ روب میں زیادہ کس رنگ کے 69 "شادى مىس تحفد دينا چاسىيديا كيش؟" "ككے الل اور تقریبا" ہررنگ كے "مجھےلال رنگ كى 70 "ناشته اور کھانائس کے اتھ کالبندہے؟" شرنس بهت پهندېي-" ای مجماجی اور عمیمد بھی پراٹھا بہت اچھا پکاتی 86 "كھانے ميں كيانيہ ہونؤ كھانے كامزہ نہيں آيا؟" " کچه خاص نبین .... اگر آپ کاشاره اچار اور اس طرح 71 "كس ماريخي شخصيت سے ملنے كى خواہش ب ک کوئی چزے تو بھے یہ چزیں پسند میں۔" 87 "زندگي کب بري ملتي ہے؟ "مائكل جيكسين اور قائد اعظم-" " تبیں جی بھی بھی تبیں .... زندگی بہت حسین تحفدہ 72 "اپنافون تمبر کتنی یار تبدیل کیا؟" " زیاده شیں.... کیونکہ میں اپنا نون مبرکسی کو سیں دیتا۔" 88 "شوارجوشوق مناتے بیں؟" 73 "آپ کوفویا ہے؟" "عيدالفطر'عيدالا سحيٰ۔" "یانی سے محمرے سمندر کو نمیں دیکھ یا آ۔" 89 ''بیبرمحنت۔ ملکا ہیا قسمت۔ ؟'' 74 "كن چيزول كولي بغير كمرے سي نظلة؟" "محنت ہے لماہے۔" "والث موما كل اور اسكريث." 90 ''کوئی تمری نیندے اٹھادے تو؟" 75 "لوكول سے كس طرح ملتے إلى ؟" قتعهد"ا تحتاي سيس مول-دوباره سوجا بامول-" 91 "جھوٹ کب بولتے ہیں؟" 76 "این علطی کااعتراف کر لیتے ہیں؟" "جب جان ربن آئے۔" "بهت آسانی سه... آرام سه-92 "أين مخصيت من كيا تبديلي لانا جائية بين؟" 77 "ول ك سنة بين يا والع كي؟" "فصه كم كرناچا بتا بول\_" " دماغ کی سنتا ہوں ... سارے تھلے دماغ کے کہنے پر کر با 98 "آكر آپ كى شرت كوزدال آجائے تو؟" 78 " آپ کی کوئی اچیمی بُری عادت؟" "جب الله آپ کو بھے دے اور اس پر آپ شکر کریں تو " الحجمي توبير كه ايخ كحروالول كابهت خيال ركهما مول بھی زوال منیں آ با...اور آئے توانا اللہ پڑھ لیں۔" مور برگی میراغمه بهت تیزے۔"

53 "د تقیحت جوبری لکتی ہے؟" "فعیحت انسان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے اس لیے بری 54 "انسان كى زندگى كابسترىن دور؟" "وه دور 'وه دقت جب آپ صحت و تندر ستی کے ساتھ اپنا ونت كزارر به بول-" 55 "وقت كوابندى كرتي مِن؟" "بهت زیاده پابندی کرنا موں اور سب کو تلقین بھی کرنا 56 "کن پدول کھول کر خرچ کرتے ہیں؟" ''اینے بھائی آئی بہنوں اور والدین ہے۔ 57 ''این کمائی۔سے میتی چزکیا خریدی؟'' "ایک براندهٔ کفزی خریدی-" 58 "كھانے كے ليے پنديدہ جكہ ۋاكننگ نيل " چنائی اینابید؟" " ابتھ سے کھانا اچھا لگتا ہے یا چھری کانے سے " چھڑی کانے سے کھانا اچھا لگتا ہے۔ لیکن چاول میں بالقدسة ي كها تامول-" 60 "جبسارى دنياسورى موسوائ آپ كوتوكيا "میں اپ رب کی عبادت کروں گا۔" 61 ''انٹرنیٹ اور قیس بکسسے دلچیں؟' 62 "عشق کے بخارج معیہ" 62 ''بہت کم .... کیونکہ میں اینے کام یہ بہت فونمس ہوں۔ بهت دل لگا تا ہوں۔ان ہاتوں کی طرف توجیہ نہیں ہے۔" 63 "عورت زمول ہوئی ہے امرد؟" ( معندی سانس کے ساتھ) "مرد نرم دل ہوتے ہیں۔" 64 "آپاغوا ہوجائیں توریشان کون ہو گا؟" " ایسے امتحان میں اللہ تعالی میرے کھروالوں کو نہ

40 "آنکھ کھلتے ہی بستر چھوڑد ہے ہیں یا ....؟" "بسترچھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے اٹھنا مجھی بھی مشکل نہیں 41 "مخلص کون ہوتے ہیں اپنیا پرائے؟" "دونوں بی ہوتے ہیں میرے خیال میں۔" 42 "چھٹی کاون کمال گزار تاپیند کرتے ہیں؟" "صرف اور صرف کھریر۔" 43 "لباس من كياپندے؟" "شلوار قیص بت پندہے "لیکن کم پینتا ہوں ماک جب پہنوں نیا گلے۔" 44 ومعورت حسين مولي جاسي يازين؟ " زبین مونی چاہیے۔ خوب صورتی ایکسرا کوالٹی 45 وو کھرکے کس کونے میں سکون ملتاہے؟" "ایے کمرے میں یا پھرای کے کمرے میں۔" 46 "كس أرشك كساته كام ك خوابش ب؟" " بہت خواہش تھی کہ عجل کے ساتھ کام کروں جو کہ بوری ہوئی اب صیا قمرکے ساتھ خواہش ہے اور صنم سعید 47 موس كے الس ايم الس كے جواب فورى ديت " محروالول کے ایس ایم ایس کے جواب فورا" رہتا 48 "بوریت دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟" " ميوزك سنتنا هول مطالعه كرتا هول يا كجرجم جلا جاتا 49 ودمهمان اجاتك آجائيس تو؟" "تُوكوِلُ مستلد شين ... مجهد مهمان اجته كلَّت بين-" 50 'و کسی کو فون نمبردے کر بچھتائے؟'' 51 "اگر آپ حکومت میں آجا ئیں تو کیا کریں تے؟" "اینے عوام کی مدد کروں گا "ان کے حقوق کی جنگ لڑوں 52 "کیاچز*یں جع کرنے کاشو*ق ہے؟"

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسْتُ 276 جُورِي 2015 يَكِيْ

مُنِذُ حُولَتِن دُّا بَحِسَتُ مِسْ عَلَيْهِ عَوْرَى 2015 مِنْ فِي 2015 مِنْ فِي Copied From We

بقيدسروك

میں بہت پریشان ہوں' آپ میرے کیے بھی دعا کیجئے گا. اس مع بھے اللہ کی ذات پر برایار آیا کہ مجھ کناہ گار کے عیبوں کی پردہ پوشی تمس طرح کی کہ توگ مجھے ہے بھی دعا کے

ليه درخواست كرتے ہيں-میرے بارے شزادے معیز آگرم کے جانے کے بعد جیے میری زندگی بلسرول کئی ... میرا ظاہروباطن سب میں بت واصح تبديلي آئي ہے۔ اکثر ميري طنے والياں التي إي ك " شمينه كي مبركالله يأك في كتنا الجعاانعام ديا كمراب ایے قریب کرلیا۔"بس بیہ جملہ س کر مجھے ایک انمول

(3) زندگی تویانی کا البلہ ہے ... زندگی کا الحد بحر کا بھی بعروسه سیس- مم اس دراسی زندگی کو ناراسی الزانی جھڑے اور آیس کی رجھوں کی نذر کردیے ہیں۔ میں اب اینی موجودہ زندگی میں سی سے کوئی رجش یا ناراضی سیس متى يىلے اگر ميرے دل ميں سي كے ليے كوئى رجش تھی بھی تواب نہیں ہے۔ میں معیز کی شیادت کے بعد اکٹراینے خاندان والوں کے روبیہ کوسوچ کرد تھی ہوتی تھی-کیونکہ جو میرے بہت اپنے تھے 'وہ عم کی اس کھڑی میں بت دور کھڑے نظر آئے 'جبکہ غیراجیبی او کویائے میراعم بانا۔ میں بھی کچھ او کول سے ناراض تھی... مرتجرا جانگ ى الله في مير ول كويدل وا- مين في النا قريا لوگوں سے نارایسی اور ربحش کو خود آئے بردھ کر حتم کیا ... خود چل کران لوگوں کے کھر می ان کی خوشی اور د کھ میں جمی شریک ہوئی۔ رجش این دل میں سیس ر محتی ... بیرسب اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسا نہیں۔ پھریہ زبان کا میٹھا بول ہی توباد آئے گا۔ورنہ توسب چھ یمی رہ جائے گا۔

(4) 2014ء میں پاکستانی سیاست کا جو جنازہ نکلا ہے۔ سیاست دانوں نے سیاست کاجو بیڑا غرق کیا ہے اس کی وجہ سے تو جوایک دوسیای شخصیات پینید بھی تھیں۔وہ اب سیں رہیں اس سال 2014ء میں کسی بھی سای

مخصیت نے کوئی قابل ذکر کام سیس کیاہے 'سوائے ایک دوسرے پر بیجرامحالے کے .... لنذا اسیں تو رہے ہی دیں۔ اب میوزک ' ڈراما اور کھیل میں پیندیدہ شخصیات

کون می او ان شعبہ جات میں میری دلچیسی صفرے لنذا ولكوني بهي شيس"ميراجواب مو كا .... اردوادب اور تدبب میں کی ایک نام قابل ذکر ہیں ... ادب کے حوالے ہے میں نے اس سال بھی کئی لوگوں کو پڑھا۔اشفاق احمد مولس ب عاديد چوبدري ريم چند وي نذير احدو غيرهد مارك والجسف بهى توادب كاليك حصد بن-عميره احد الميرا حيداورسائره رضااس سال ميري موست فيورث رين-

فرب میں بوں تو مجھے دی کت کے مطالع میں اب بہت دلچیں پیدا ہو گئی ہے 'مختلف را نٹرکے علم سے مختلف كت يس في راهي مولانا محد يوسف اصلاحي اورمولانا طارق جیل ' مرہب کے حوالے سے میری پندیدہ مخصیات ہیں۔ جن کی وجہ سے میری زندگی نے نیا سفر

(5) ویسے تو قرآن مجید کا ترجمہ اور تغییری وہ واحد كتاب ہے جس كے مطالع كى وجہ سے ہمارى زندكى مثبت رخ اختیار کر عتی ہے ... جو ہرایک مسلمان کو ضرور بر هنی چاہیے محراس کے علاوہ سیرت النبی بھی پر حیس اور آک کیا استور حیات "(مولانامحربوسف اصلاحی) ب یہ کتاب نین جلدوں پر مشتل ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر میری زندگی بگسر تبدیل ہو گئی اور جھے زندگی گزارنے کا شعور ملا .... اس کیے میں اپنی قار نمین کو بھی "شعور حیات" ير صنے كامشوره دول كى-

خباب رحن انصاری .... شر سکمرسنده

(1) جمال تك بات اليم كام كر كم ممرا اطمينان محسوس کرنے کی ہے تو میں ایجھے کام کرکے بھول جاتی موں۔ بت یاد کرنے برجمی صرف ایک یاد آرہاہے ، چھوٹی عید کی جاند رات کے دن جب میں بازار جارہی تھی تومیری بمن نے ایک بہت مشہور ہفتہ وار رسالہ منگوایا تھا جس ے سرورق پر" ماوراحین "اور"عروہ" محیں اور میری بمن ماورا کی بہت بری قین ہے۔ جب واپسی بر میں نے اہے وہ رسالہ دیا تواس کی خوشی دیکھ کرمیں نے خودا ہے اندر خوشی محسوس کی تھی اور ایگز مزکے دوران فرینڈز کی "ميلب" كركے كافي خوشي محسوس موتى ہے اور القمينان بھي ہو ماہے۔ ہاہا۔

(2) کزرے سال میں کائی لوگوں نے میری تعریف کی

الميلن سب نياده اليمي تعريف جوميرے ول ميں خوشي کا انمول احساس جگا گئی تھی۔جب میری کزن نے میری بہنوں سے کہا تھاکہ خباب تم سب بہنوں میں سب سے الگ ہے۔"اور جب میرے بہنوئی نے میری بہن کوبولاتھا جو میری شکایت کر رہی تھی کہ ''نہیں خباب ایسی نہیں ہو على .... وو تو بهت معصوم ب-" بالله ... كان خوشي مولى تھی اور میری فرینڈز کا گزرے سال میں کوئی ڈیڑھ سودفعہ کمنا" خباب سب سے معصوم ہے "اور جب میں اپنے کھر

میں بہنوں کو بتاتی تو وہ کہتیں کہ انہوں نے اصلیت نہیں ریکھی ہے ابھی تمہاری اور میراان کو ہریار جلانا کافی خوشی

(3) اول تومین کھرے یا ہر کسی کو ناراض نہیں کرتی يكن أكر فريندُز وغيره من كولى بات مو جائے تو ميں اپني مطی ان لیتی مول ملین اس سال مارے سیاست دانوں كادجت من فيس بك يدكان بحث كي تعيسب اورای وجہ ہے کالی لوگ ناراض ہو کئے تھے مجھے تو میں بس الهيس لوگول كي باراضي حتم كرنا چامول كي اور بيه بي كول كى كداس طرح كى بحث كرف سے باتے ماصل سيں ہو گا۔ اگر آپ کی بول سکتے ہیں تو یکی سننے کی ہمت بھی ر هيس اور آخر ميں سب سے سوري كروں كى كد اكر ميں نے پھی غلط کما ہو بھی کمی کو۔

(4) 2014ء میں ذہب کے حوالے سے "ابتہام اللي ظهير"سياست كي حوالي بي يمك "خان صاحب" تے لیکن اب میں کالی جزیہ کرے کسی ایسے مخص کوڈ موند ربی ہوں جو ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہو۔ میوزک ك حوالے سے مجھے كوئى بسند سيس آيا آج تك وراما کے حوالے سے "محبت اب شیں ہو کی" والی صائمہ اکرم چوہدری اور خاص طور یر ان کے دھرنے کے استيس مجه كال يسندين-

(5) 2014ء میں تو بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ اور یس زیاده تر اسلامی کتابیس بی پزتی موں تومیں "امیر حزه" کی بنس کموں کی کہ ان کی بنس پڑھیں۔ ایک کتاب ہے" عم نه كريس "يدايك اردورجمد بايك على بك" لاتحزن" کا اور اس کا ایک انگش ترجمہ بھی ہے" be sad Dont "اس كے مصنف كانام ذاكثر عائض القربي ہے۔ تو

اس بک کے لیے کوں کی کہ بیر جعیں اور ایک کتاب ہے " زندگی سے لطف اٹھائے "اور اس کے مصنف کا نام « و کتور محمد بن عبد الرحمن العريضي " ايك مسلمان کے لیے کافیا چھی اسوہ دے کاروشنی میں کتاب ہے۔ در حمن مغل .... گاؤل کیلے مسلع جینویورہ (1) ویے توکوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کا موقع تلاشتی رہتی ہوں جس سے بہت سکون ملے او پھیلے سال کا قابل

ذكر كاميه بك فرورى 2014ء من الما كے بينے كى شادی تھی میں نے زیروست ساسوٹ لینے کے لیے پیسے جمع کیے شخصہ کچے دن پہلے بھائی نے بتایا کہ میرے دوست کا دِاخلہ جاناہے۔(جامعہ کا) تواس کے پاس پینے میں ہیں اور اکر داخلہ نے جیج سکاتو اس کاسال ضائع ہوجائے گا۔ میں نے ای دفت واخلہ دینے کی ہای بھرلی اور بھائی سے کما کہ اے دے آؤیمیے ماکہ سال ضالع ہونے ہے نے جائے اور

كنك كى شادى يدرانے سوٹ سے بى كزار اكرليا تعال (2) ایک کن نے کما قاکہ بھے تم سے زیادہ اچھاکوئی نظرى نيس آلمه الممام (3) میرامزان سب بمن بماتیوں سے منفر ہے۔ توبس

سب مود کو مجھنے کے بجائے ہرث کردیتے ہیں بحس کی وجه سے بھی تو آگنور کر جاتی ہوں اور بھی ناراض ہو جاتی مول-توين جاهتي مول كداب ايسانه مو-

(4) جارا کھرنی وی سے پاک ہے تو تفریح کا ذریعہ والجست عي بن و اس لحاظ سے 2014ء كى بنديده شخصیات میں انشاء جی ممرواحداور سمیراحید شال ہیں۔ (5) پورى دنياس بوسب سى بىترى كاب اورجو میری جی پسندیده بود قرآن مجید بح ترجمه ب- تمام قار مین سے بھی گزارش کروں کی کدرہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔

حمهيس بجى خبرمو كى كدورياياس بيسخ مول تو ياني اليما لكتاب كناروب جزي منى سے يوچھو الهيالي كي جابت يس

مِيْزُ خُولِينِ دُالْجُسِتُ 1779 جُورِي 2015 بَيْ

PAKSOCIET

مَنْ خُولِتِن دُانجَسَتُ 278 جُورِي 2015 يَنْ

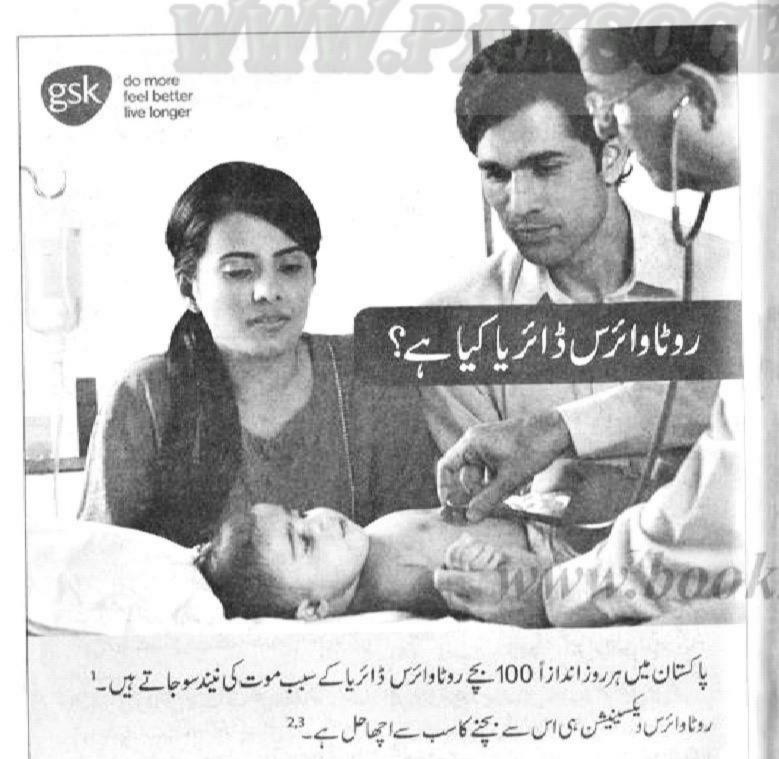

آج بی روناوائرس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

- Bernstein, David, Rotavirus Overview, Pediatr Infect Dis J 2009;28: 550-553
- Z. WHO! Department of Vaccines and Biologicass. Report of the meeting on future directions for Rotzvirus vaccine research in developing countries. Geneva, 9-11 February 2000



عز بيام على المتعادية التي على المورسة ك التي الموارسة من المارسة من المارسة في المعاديد عن المعاديد عن المعاديد عزية معلونات ك المعاون المساون www.waccination.pk

© GlaxoSmithKline Pakistan Limited

(4) مارے کریس فی وی شیں ہے۔ ہے تاحرانی کی بات!....اس کیے ساست اور میوزک میں کوئی انٹرسٹ میں۔ ڈراما تو پھروور کی بات محیل کے بارے میں سنے رہتے ہیں 'بھئی جو اچھا کھیلیا ہے وہ ہمارا پسندیدہ بن جا یا ب-ارب ك حوالے عميرهاحم عبارك اور تمره احمد بهت پیندین-

(5) مجھے ایک نہیں بہت ساری کتابیں پند ہی تسیم تجازی عمیر واحمد اور نمرواحمہ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں تبت بت زبردست ہیں جن میں سیم حجازی کی " خاک اور خون" شاہین 'عمیر ہاحمد کی" پیرکائل" و"مشهر ذات " نمرواحمد کی" جنت کے ہے "مصحف" کو میں ہر قارى كومشوره دول كى كه ده الهيس ضرور "ضرور يرهيس-مشعل فياض..... گوجرانواله

سے پہلے تو سب کو نیا سال مبارک ۔اللہ خیرے یہ سال بھی گزارے۔ہم سب کوائی امان میں لے۔اب آتے ہیں جوابوں کی طرف ۔ تھین کریں بور شیں ہول

(1) بال9نومبركوجب خواتين مير عائق مين قفا-اور ميرا خط اس ميں شائع ہوا ملقين كريں ايپا اظمينان بحرا سانس ،جب میں فرسٹ ایبر میں پاس ہوئی تھی تب بھی نہ ليا ہو۔ تھينڪس بس بي اچھا گام تھا جو 2014ء ميں

(2) جب مجھے کسی نے کماکہ میری ملانے میری تربیت بت الحجي كى ب اوربه ميرى ماان كماك زندگى ميس ميس ہرچیز حاصل کراوں کی اور میری اما کی دعائیں۔بس-(3) بالكل نهيس ميس بهي بهي نهيس بمولتي- يادر كمتي ہوں اور مجھے ضرورت بھی شیس بدتمیز اور نضول لوگوں ہے رجشیں دور کرنے کی - ہاں بولتے سب ہیں ہمس اتنا

كنارول = الموكر اجنبى ديسول مين جاناكتنامشكل ب كناره بجرشين مثا مهين بس انتاكها ب یهاں جو بھی چھڑجائے دوباره پيمرشين لميا"

(1) جي بال او لحد البحي چندون يملي جي آيا ہے جب ميں نے مصحف کو بڑھا۔ میں نے مصحف ہی سے قرآن بڑھنا سکیماکہ قرآن زجے کے ساتھ کس طرح پڑھا جا آ ہے اب میں ہرروزای طرح ترجے کے ساتھ بر حتی ہوں اور حمرا سکون محسوس کرتی ہوں۔اب مجھے شوق نہیں بلکہ

جنون ہے کہ میں عربی سیسوں۔ قرآن کاساتھ مجھی نہ چھوڑ

(2) بال جي آئم آئم ضرور كيول شيس ايسالك شيس بلکہ بہت ہے جملے میں جو کہ ہمارے دل میں خوشی کا " انمول "احساس جگا طبح بین ارے وہ"انمول جملہ "تنہیں جو آب سمجھ رے ایس نے صرف ایک او جھا ہے اس لیے ایک ہی لکیر رہی ہوں ایک دفیعہ میں اپنی کلاس کو اسلامک موضوع یہ لیکچروے رسی تھی کہ ایک بچی نے کوے ہو کر کما" تیجرآپ کی باتیں سیدھی میرے ول پر ا ٹر کرتی ہیں اور میں ہروہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں جو

(3) خدا کا تنگرے کہ میری کسی ہے دشمنی یا رجمش نہیں چھوٹی موٹی تارانسیاں تو چلتی ہی رہتی ہیں ان ہی ہے تو زندگی کے رنگ ہیں۔ میری دوست حفصہ مصیاح ہے ناراض ہے کہ کیو تکہ وہ شادی یہ نہیں آئی میں دعا کروں کی کہ بیہ جا ناہواسال اپنے ساتھ اس ناراضی کولے کرجائے اور اگلا سال جارے عشبی کروپ کے لیے خوشیوں بھرا سال بو-(آثان)

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں خواتین بشعاع اور کران میں شائع ہونے والی ہر تحریر ے حقوق طبع و تقل بحق ادارہ محفوظ ہیں-اس اداردے شائع ہونے والے برچوں کی کسی بھی تحریر کو انٹرنیٹ پر آپ اوڈ نہ کیا جائے کسی بھی فرویا ادارہ کی جانب سے اس مجموانہ عمل پر ادارہ خواتین قانونی کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا۔

مِنْ خُولِتِن دُالْجَسْتُ 2010 جُورِي 2015 بِيَنْ

copied From Web



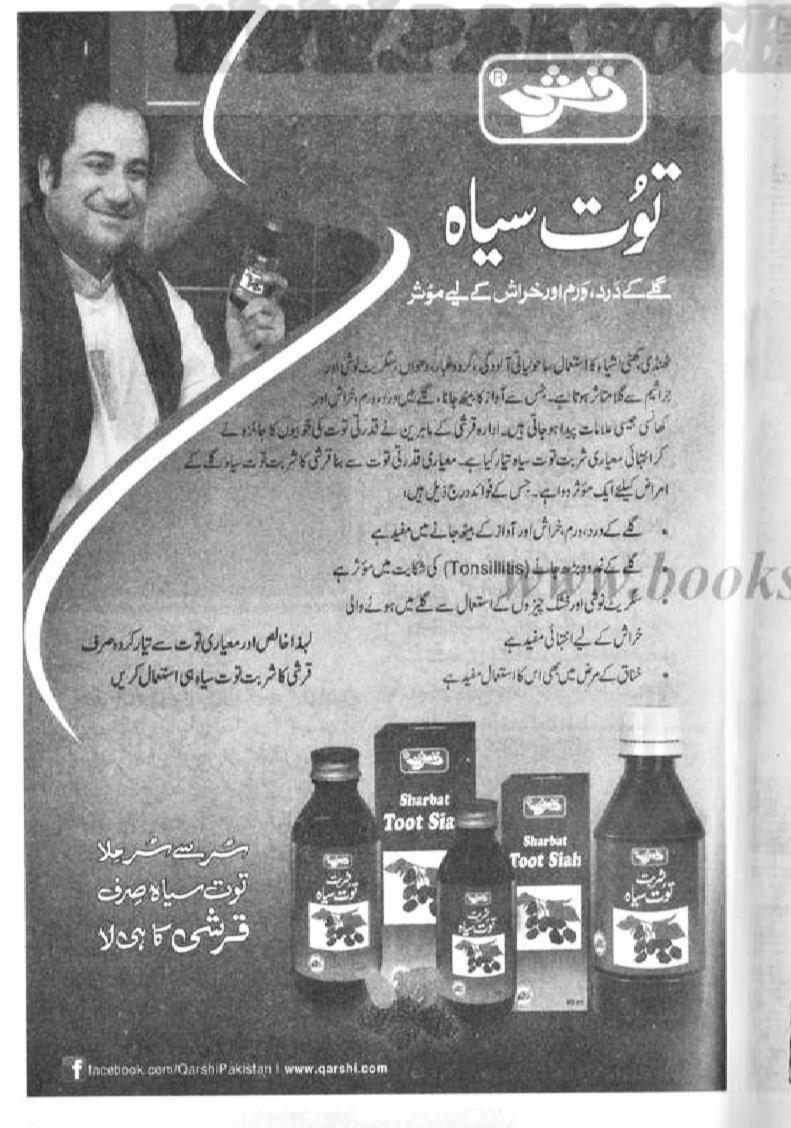

آفریدی) آل نائم فیورٹ ہیں اور احمد شنزاد بھی اچھا کھیلیا ہے۔ دیسے سب پستد ہیں۔ تبینس میں اعصام الحق اور وہیم سٹرزیند ہیں۔ ادب میں تو نمرہ احمد کی کیا ہی بات ہے۔ وہ کمانی کے ذریعے ہی سبق سکھادی ہیں۔ اور اب ہاشم ندیم کوردھا ہے۔ بہت اعلی رائٹر ہیں۔ اور اب ہشم ندیم کوردھا ہے۔ بہت اعلی رائٹر ہیں۔ (5) میری پسندیدہ کیاب تو ''مصحف ''اور ''جنین کا دسمبر'' ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کاب کو ضرور پڑھیں اور ہاشم ندیم کی '' بجین کا دسمبر'' بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ وہ پڑھ کر انسان آپ بجین میں طاحا تا ہے۔

اوں۔ (3) میری کزن سے میری فاراضی چل رہی ہے جے میں نے سال میں ختم کرنا چاہتی ہوں اور اپ آپ میں مبر و مختل پید اکرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ (4) نہ بہ میں مولانا طارق جمیل صاحب سیاست

میں تواز شریف میوزک میں عاطف اسلم بھیل میں عمر اکمل اوب میں وصی شاہ اور ڈرامہ میں سہیل سمیریسندیدہ شنداریں

حصیات ہے۔ (5) تحفہ خواتین مولانامفتی محمہ عاشق النی صاحب ک ہے۔ یہ کتاب مجھے بہت پہندہ ہے۔ میں بہنوں کو میہ کتاب روجے کا ضرور مشور وول گیا۔



### سرورق کی شخصیت ماڈل ..... شیزا

میک اپ ...... روز بیوٹی پارلر فوٹو گرافر ...... موسی رضا ی تھیک ہے۔ ہاں لیکن حورم سلطان سے ناراضی دور کرنے کا ارادہ ہے۔ کہ چلو مرکئ۔ میری جان چھوٹی۔ اب دل میں اس کے لیے کچھ قبل نہیں ہو یاجب اس کاڈرامہ د کمچھ کرہو ہاتھا۔ برتمیز حورم سلطان۔ سلطان کی دم۔

(4) ند جب میں عامر لیافت سیاست میں نواز شریف۔ کافی کیوٹ ہیں۔ اور ان کا بھائی بھی ارے ارے شہاز شریف یار۔ میوزک میں مجھے سباچھ لگتے ہیں۔ کھیل میں کرکٹ میونکہ بس اس کی سمجھ آتی ہے۔ اوب کا پانہیں کیونکہ میں نے ابھی پچھ دن سمجھ آتی ہے۔ اوب کا پانہیں کیونکہ میں نے ابھی پچھ دن سمجھ آتی ہے۔ اوب کا پانہیں کیونکہ میں نے ابھی پچھ دن سمجھ آتی ہے۔ اوب کا پانہیں کے کا سودا" پڑھنے کی بہت سمجھ بندیاں مرتمل پچھ زیادہ تی۔ اور مجھے بہندیاں مگر ممل پچھ زیادہ تی۔

اور بھے چیلایاں مرس کی یہ بروریاں (5) میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا صرف ڈائجسٹ میں کمانیاں پڑھیں اور کتابیں منگوائی ہیں پھر بھی میں انہیں مصحف ہی پڑھنے کا مشورہ دول گی۔ جو سب نے پڑھی ہے۔(۱۹۱۹)آب اجازت دیں۔

#### شجيد الاور

(1) اس سوال کاجواب تو میرے ول کے بہت قریب ہے ہمیونکہ اس سال میں نے با قاعدگی ہے تجاب لینا شروع کردیا ہے۔ جس سے مجھے بہت روحانی سکون حاصل شروع کردیا ہے۔ جس سے مجھے بہت روحانی سکون حاصل

ہواہے۔ (2) جی تی ابالکل میرے ایک انگل نے کما تھا کہ تمہارا چہوبہت پیارا ہے چیکتا ہوا اور ایک قیملی ممبرنے بھی کما تھا کہ تمہارے چرے پہ بت نور ہے تو بت خوشی ہوئی تھی۔

(3) میں اپنے ول میں ناراضی کسی کے لیے بھی نہیں رکھتی۔ ماں بات کرتے وقت بھی کبھار لہجہ سخت ہو جا ما ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ نہ ہو۔ ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ نہ ہو۔

ے وہ و من من ارضان میں مولانا طارق جمیل کا خطاب سنا تھا بس وی پہندیدہ نہ ہی شخصیت ہیں۔ سیاست میں کوئی خاص نہیں۔ میوزک میں گانے زیادہ پہند ہیں۔ ڈراموں میں سب اچھے ہیں۔ ٹانیہ سعید اور نعمان اعجاز ہراموں میں سب اچھے ہیں۔ ٹانیہ سعید اور نعمان اعجاز بہت احجمی اداکاری کرتے ہیں اور آج کل سجل کی بہت احجما کام کر رہی ہے۔ کرکٹ میں اپنے لالا (بھی شامد

مَعْ خُولِين دُالْجُسَتْ مِحْدَي جُوري 2015 يَجْ

copied From Web

فينافاني كانام كسي تعارف كامختاج شيس ب-ان كى



کے بشتون علاقوں کے علاوہ غیریشتون علاقوں میں بھی غرقد کاری کی شجرکاری انتائی منظم طریقے ہے کی جار ہی ہے۔وہ اس جی اوز افغانستان میں انتحادی قورسز كے تحفظ ميں يام كردى بي (اور جم ... ؟)

منفرد گائیکی نے ان کو ایک الگ پیجان دی ہے۔وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو شاعری کو سمجھ کر گاتے ہیں۔ پیچیلے ونوں انہوں نے لاہور میں قیض فاؤ تڈیشن کے زرِ اہتمام "موم اقبل" پر اقبل کا کلام گا کر المیان لاہورے بھربور واد وصول ک- اس موقع بر غینا ثانی نے کہاکہ 'علامہ اقبال کی شاعری کوردھ کر سمجھ میں آیا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے وہ کبھی ایک جگہ ہے۔ دهری سے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔وہ برجز کامطالعہ كرتے تھے ميں بات ايك برے انسان مونے كى ولیل ہے۔ ہمارے یماں ہوتا ہے ہے کہ ہمیں دوجار





مسلمان تونبي كريم صلى الله عليه وسلم كى باتون پر لیمین رکھتے ہیں کہ بیان کے ایمان کا حصہ ہے مگر ببودي جومسلمان نهيس بين اورمسلمانون سے شيديد نفرت کرتے ہیں۔ آپ پر ایمان نہیں لاتے کیان مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسے تج سمجھتے ہیں اور اس پر پورائیتین بھی رکھتے ہیں۔اس کی ایک بڑی مثل "غرقد کاری" ہے۔غرقد آیک جھاڑی نمادرخت یا بودا ہے 'جو صدیث کے مطابق یمودلول کے لیے باعث یناہ ہوگا۔ تو یمود بول نے بوری دنیا کے ساتھ ساتھ چنتون علاقوں میں بھی غرقد کی برے بیانے بر شجرکاری کی مہم شروع کردی ہے۔ کامل اور جنوب مشرق کے صوبوں میں امری اور بورتی این جی اوزوسيع رتبول يربيه ورخت لكاربي بين محى كمياكستان



ساڑھے تین تین لاکھ روپے انعام میں دیے جاتیں ے۔ اس کے برعس ایک طویل عرصے بعد یا کستان ہاکی ٹیم اعدیا کو ہرا کردوسری پوزیشن پر مینجی کیلین ہاک فیڈریشن اور حکومت نے ان کو نسی انعام سے نہیں نوازا ۔ یمی وجہ ہے کہ مارے نوجوان کرکٹ کے علاوہ کسی اور تھیل پر توجہ نہیں دیتے دو سری طرف کرکٹ نیم میں شامل ہونے کے لیے میرٹ بنیاد نہیں ہے۔

یروین شاکرنے شاعری میں کیا نام بنایا' ہر طرف خواتین شعرا نظر آنے لکیں اس کی حد دیکھیے کہ اداکارہ رکیتم نے بھی قلم'نی وی اور ماڈلنگ کے بعد شاعری برے طبع آزمائی شروع کردی ہے۔ اور آنے والے چند ماہ میں سنے میں آرہاہے کہ رکیم اینا ایک شعری مجموعہ لانے والی ہیں۔(اب بیہ کون بتائے گا کہ اس شاعری میں وزن کتنا ہے۔۔؟) اس بارے میں رکیتم کا کمناہے کہ وہ ٹی وی وراموں میں اس قدر مصوف رہیں کہ اب تک ایناشعری مجموعہ شائع نہیں كرواسكين ليكن اب جلد ہى دہ اپنا مجموعہ كلام شائع كروائ عوام كے سامنے لے آئس كى۔

مُلِيْ خُولِينِ دُالْجَنْتُ (23.4 جُورِي 2015)

مالات سبق نبيل عصربي قيدي)

پاکستان میں کھیلوں پر کوئی توجہ نہیں دی جارہی۔

وزارت هیل نه جانے دہ فنڈ کہاں خرج کردی ہے 'جو

کھیل اور کھلا ژبوں کے لیے مختص ہو تاہے۔فٹ بال

ر اگر توجه دی جائے تو یا کستان اس میں یقینا "بست نام

ینا سکتا ہے۔ اسکواش کے ہم سالوں چیمیئن رہے

لین انفرادی کوششوں کی وجہ سے رحکومت نے

اسکواش کے تھیل اور تھلا ڑیوں کی سریرستی کرنا پہند

نهیں کی۔ (بھئی وہ ملک کانام جوروش کرتے تھے۔۔!)

اس طرح یاکستان کا قوی کھیل ہاکی جس کی ساری

ٹرافیاں اور ایوارڈ پاکستان کے پاس مقے ۔ آج فنڈ اور

تنخواه نه ملنے کے باعث تھیل اور کھلاڑی دونوں زوال

بال ایک تھیل ہے جس پر حکومت اور وزارت

تھیل کی خوب توجہ ہے اور وہ ہے کر کٹ جس پر

حکومتی نوازشات کی بارش ہمیشہ رہتی ہے۔ ابھی حال ہی

میں متحدہ عرب امارات میں پاکستان اور آسٹریلیا کے

ورمیان تھیلی گئی دو ٹیسٹ میچوں کی سیرمزیا کستان جیت

گیاتو کھلاڑیوں کو ایک کروڑ سینمالیس لاکھ بچاس ہزار

کی رقم انعام کے طور پر دی گئی جس کے مطابق ہر

کھلاڑی کویائج پانچ لاکھ اور شاندار انفرادی کار کردگی پر

الگ ہے دس دس لاکھ دیسے جائیں گے۔اس کے

علاوہ ہیڈ کوچ ۔ کوچ اور دیگر کوچز اور معاون عملے کو

ضروری اجزا: تميري مريح قورمه ایککلو آدها كلو بالستى جادل آدهاكلو پیاز ادرک بسن

كرم سالا

ارم تیل میں دو پیاز پسی ہوئی ڈال کر درمیانی آنچ پر يكائيس - گلاني موجائے تو چېن ډال كرمزيد يكاتيس- دوپيا ز کو براؤن کرکے دہی پھینٹ لیس اور پسی لال مرچ ڈال دیں ؟ بلدی کثاموا دهنیا علمسن پییٹ <sup>م</sup>ثابت گرم مسالا 'زیره اور نمک ڈال کرا چھی طرح بھون لیں۔ مسالا معبن جائے تو باريك كن ادرك اور شمله من ذال كرد كادين-

يلوجي سكهني وال

صروري اجزا مونك كي دال ایک ایک عدد ادرك كسن پيث ابك عائے كاچمچير زيره بحرم مسالا ایک ایک جائے کا چی تین کھانے کے چھیے حسب ذا كقه و ضرورت

دال کو دھو کر آدھا گھنٹہ بھگو کر رکھیں پھردو کپ یاتی شامل كرك اتن در ابال ليس كه وه آدهي سے زياده كل جائے۔ اس میں سرخ مرج بلدی 'نمک ' دھنیا ' نماٹر ادرک نسن پییٹ اور گرم مسالا ڈال کر مکس کریں اور ڈھک کریکائیں۔ وال کل جائے تو اس میں ہری مرجیس ڈال کردومنٹ تک دم پر رکھ دیں۔ فرائنگ پان میں تیل گرم کرے پیازے کھیے سمری کرکے سفید زیرہ ڈال کر بگھارنگادیں۔ ڈش میں نکال کراویرے مکھن ڈال دیں اور چیاتی کے ساتھ پیش کریں۔ سندهى مرغ يلاؤ

منٹ بعد اختیاط ہے ویکھی ہلاتے رہیں کہ تمام طرف ہے كباب الحيمي طرح يك جائيس - جيجية نهيس جلاتا ورند كباب ٹوٹ جائیں گے۔ کئی اورک اور ہرا دھنیا چینزک کر دائخہ اور چننی کے ساتھ پیش کریں۔

حيدر آبادي فرائي محصلي

ضروری اجزا: چھلے کے سلائسز آگار عدد دوجائ كالتجميح ایک کھانے کا چجیہ حسبذا كقه وضرورت تمك ميل

مچھلی کوا چھی طرح دھو کر خٹک کرلیں اور اس پر نمک' ایک جائے کا چمچہ لسن پیٹ اور سرکہ لگا کر آدھے کھنے کے لیے رکھ دیں۔ ایک پیالے میں نمک ' باتی بچالسن پیبٹ 'لال مرج ' ہلدی مکس کرلیں اور مچھلی کو اس آمیزے سے نکال کراس سالے میں لیپٹ کرایک محنف مزید چھوڑ دیں۔ کڑاہی میں تیل کرم کرے مچھلی کو دونوں طرف ہے فرائی کرکے نشویر نکال لیں۔ ڈش میں نکال کر لیموں اورک اور چاف مسالے چھڑ کر پیش کریں۔

نندهی دیکی کباب

ضروری اجزا: قيمه روكها آدهاك يراؤن ياز وو و کھانے کے چھیے حسبذا كقدو ضرورت نمك ميل

قيمه مين جار هري مرج "نمك" برادهنيا "سياه مرج "كرم سالا 'پی خشفاش کے ساتھ باریک پیں لیں پھر'اس میں براؤن بیا ز کاچورا 'اعزا' بیس اور دبی مکس کرکے دیا دیا کر کیے کہات بناکیں۔ دیکھی میں تیل کرم کرکے ہی کہاپ اختیاط ہے رکھ دیں اور ڈھک کردھیمی آنچ پریکائیں۔یانچ

بين ڏانجيڪ 286 جنوري 2015 ينگ



تیل گرم کرکے پیاز فرائی کرلیں۔ چکن اور اورک نہن ڈال کر تھوڑا ساتھون لیں۔ پیالے میں دہی مایک ا يك جميم كلي بهوئي سونف اكثابهوا دهنيا أكرم مسالا تحتابهوا زیرہ اور نمک ڈال کر پھینٹ لیں اور چکن میں کس کریے در میانی آنج پر یکا تیں۔ دی کا یانی خشک ہو جائے تو بھیلے ہوئے چادل اور حسب ضرورت پالی ڈال کر پہلے تیز اور پھر درمیانی آج پر پکائیں 'پانی ختک موجائے تودم پر رکھ دیں۔ رانتے کے ساتھ کرم کرم بیش کریں۔

ايك كھانے كاچچە

ايك جائے كاچمچه

مسبذا كقهرو ضرورت

ينجالي زرده

ضروري اجزا: سيلا جاول مجيني آدها أدهاكلو كهويا ودوره آدهی'آدهی پالی آدهی پیالی الأيحى كونتك 3,86 00 00 چندقطرے في اشرفيان أيك أيك بيالي

تين كحض بهلو كرجاول ابال ليس اور نتعار كر كحطي مرين میں پھیلادیں۔ سارے میوے ماریک کاٹ کردد تیجیے تھی مِن فرائی کرے نکال لیں۔ ای تھی میں لونگ اور الا پیکی کو کرا کیں۔ پھر جاول کی ایک تب لگا کیں۔ تھوڑی می چینی پھیلائیں۔ تھوڑاسادودھ اور تھوڑاسامیوہ چھڑکیں۔ پچرچادلوں کی تهد نگادیں اور تھی میوہ مچینی اور دودھ کی ایک اور تهد نگائیں 'مچر آخری تهہ چاول کی نگادیں۔ چاول کے اوپر کھویا اور کیوڑہ اور دم پرلگادیں۔ پیش کرتے وقت

FOR PAKISTAN





سعدىي....كراچى

میں پانچے بھائیوں کی اکلوتی لاؤلی بس ہوں۔ شادی کو تیرہ سال ہونے والے ہیں۔ بات کمال سے شروع کروں۔ شادی کے بعد میں نے بھا ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بن کردہیں۔ کے بعد میں نے جا ہا ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بن کردہیں۔ میں نے اپنی ایک بات اس سے شیئر کی۔ اس نے اسے اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ سومی نے خاموشی افتیار کرلی۔ خاموشی میں نے اپنی نے کا تیجہ یہ نکلاکہ آخر کار جمعے سائیکاٹرسٹ کے پاس جانا پڑا۔ گزشتہ چار سال سے ڈپریشن کی اودیات استعمال کردہی

ہر ایک اسکول میں ٹیچرکے طور پر جاب بھی کر رہی ہوں۔ ایم اے بی ایڈ ہوں۔ یہ جاب کیا ہے۔وراصل ایک فرار ہے اپنی ذات ہے 'کھانا بینا' تن ڈھائیٹا' ازدواجی تعلقات یہ کانی نہیں ہے زندگی میں۔ پچھ ہے بومسنگ ہے۔ میں نے اپنے شوہرے بیا رکیا 'اعتبار کیاخود سے بردھ کر محر فلطی کی۔ میں نے اس کے پاس قابل اعتراض دیڈیو ذریکھیں تو میرااعتبار ڈ بھی ا

یں ہیں۔ استے ہیں دوسری بات کی طرف اس نے جھے جمعی مناسب خرجاشیں دیا۔ اپنی انکم دہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ البتہ گھر کا سودا سلف برونت آجا باہے ۔ جاہے کم جاہے زیا دہ۔ اگر میں اپنے بھینچ یا جھیجی کے لیے چھولوں تو خرجا جھے اپنی شخواہ میں سے کرنا پڑتا ہے۔ اپنی ذاتی استعمال کی اشیا کپڑے جوتے پرس دغیرہ بھی خود خریدتی ہوں۔ بچوں کی ٹیوشن یا آگر کام والی رکھوں تو اس کی ادائیگی بھی میری شخواہ میں سے ہی ہوگی۔

ساس اور اکلوتی مطلقہ نز (ہمراہ ایک بیٹے کے) نے زندگی کو الگ عذاب بنائے رکھا۔ دو سمرا نکاح سال پہلے ہوا ہے۔ اکثر جنگزا کر کے بہیں رہتی ہے۔ رائی کا بہا ژبنالیتی ہے۔ بے حد خود پہند ہے۔ خواہ مخواہ اوچی آوا زے لڑنا شروع کردیتی ہے اور مجھے لیٹ کرجواب دینے کی اجازت نہیں۔

محبت تومیں اپ شوہرے اب بھی کرتی ہوں۔ مرکیا زندگی بحرسائھ رہنے کے لیے صرف محبت کافی ہوتی ہے۔ نہیں

ناں ؟ عدنان بھائی! مجھے کھر میں وہ حیثیت نہ ملی جو میراحق تنتی ہاں! کروہ چاہتاتو بچھے سب بچھے ضرور ملتا ہیں یہ نہیں کہتی کہ وہ ماں باپ سے افزیا۔ محرافسان نری اور پیارے تواپ خت کے لیے آوا زاٹھا سکتا ہے نال۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں۔ اگر زندگی ایک پزل ہے تواس کا ایک کلڑا یا تو کمشدہ ہے یا بھر مس فٹ ہے۔ جھے میں ایک خلا ساور آیا ہے۔ نہیں معلوم کیسے ختم ہوگا۔ میں اور وہ چار برس پہلے تک بھی ایسے بی بتھے جیسے ایک بندی سے دو

مَرْدُخُولِين دُالْجَسْتُ 28:8 جنوري 2015 يَكِنْ

کنارے 'جوساتھ ساتھ تو چیتے ہیں طربھی ایک نہیں ہوپاتے۔ یہ تو ہمارے سائیکاٹرٹ کی مہابی ہویہ سیج بھی نہمی تو ختم محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنی تنتواہ اپنی مرض سے خرج کرسکتی ہوں۔ اس سلسلے میں مجھے پر دباؤ نہیں ہے۔ عدمان بھائی! میں نے ا۔۔۔ مبر رشتے 'ہر محبت سے بردھ کرچاہا۔ شاید خدا کو میری بہی بات بڑی گئی ہو کہ دیکھو جسے تم نے سب بچھے سمجھا جس کی محبت میں اتنی تکن ہو گئیں دیکھو کاس کی اصلیت کیا ہے؟ یہ ہے اس کی حقیقت۔

جب ہے اس کالبادہ اتراہے اس کا بجھ پروہ رعب نہیں رہا۔ ہاں۔ ایک چیز میرے حق میں مثبت ہوئی ہے۔ اب دہ
گہتا ہے کہ بجھے دو سروں کو معاف کردینا چاہیے ہیں ہے جھے ذہنی سکون ملے گا۔ کیا معاف کردینا آتا آسان ہے؟
جند الجھی بسن! حقیقی زندگی میں اور ناول افسانوں میں بہت فرق ہو تا ہے۔ کوئی بھی انسان کھل نہیں ہو آزندگی میں جو
کچھ آپ کو حاصل ہے وہ ہمارے ہاں بر 60 خواتین کو حاصل نہیں ہو تا۔ کھانا بینا 'نیچ ' از دواتی زندگی۔ زندگی کی بنیادی
منروریات حاصل ہیں پھر بھی آپ کو بچھ کی محسوس ہو رہی ہے تو ایک بات سمجھ لیں کہ کی بیشہ رہ بی جاتی ہے۔ کھل
آئیڈیل زندگی کسی کو نفیب نہیں ہوتی۔

آس کے موبائل پر قابل اعتراض دیڑیوز دیکھ کر آپ خلیع یا طلاق کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہے؟ انہیں معاشرے میں کس صورت حال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کو طلاق کی کیا وجہ -ائمر گے ؟

۔ آس نے اپنے والدین کو آپ کی ہاتیں بتا کمیں تو آپ نے کون سی کی چھوٹری۔ قابل اعتراض دیڑیو والی ہات اس کے گھر والوں کو بتادی۔ کیاا یک بیوی کو زیب دیتا ہے کہ اپنے شوہر کی انتہائی پرسنل یا تیس کسی کو بتائے۔

اس میں بہت ی خرابیاں ہوں کی لیکن کچھیا تیں اچھی بھی ہیں۔

اس نے آپ کو جاب کی اجازت دی 'آپنی شخواہ آپ آپنی مرضی سے خرچ کرسکتی ہیں۔اس سلسلے میں کوئی دباؤ نہیں۔ اس نے آپ کا ذہنی سئلہ سمجھااور آپ کاسائیکاٹرسٹ سے علاج کرارہا ہے۔وہ آپ پراعتاد کر آپ ہے۔ون یا رات کے کسی پسرکمیں جائیں۔ آپ کے کردار پر شک نہیں کرنا'جہاں تک ساس نند کی بات ہے توکون ساکھرا دیا ہے جہاں یہ جھڑے نہیں ہوتے۔ بے شک اس نے آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی لیکن وہ آپ کو سمجھاور حق پر تسلیم کرتا ہے۔ تب جھڑے کرنے کو کہتا ہے۔

قابل اعتراض دیڈیو دالیات تکلیف دہ ہے میکن اس بات پر طلاق یا خلام کی بات کر کے جو مزید مسائل پیدا کریں گی دہ آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوں گے۔ آپ کو اس ہے محبت کا دعوا ہے سمجت میں تو بڑی بڑی غلطیاں معاف کردی جاتی میں 'آپ نے لکھا ہے صرف محبت تو کافی نہیں ہوتی نال اچھی بہن محبت کے ساتھ آپ کو اور بھی بہت پچھ حاصل ہے' کم کرنٹ میں' بھے تناہی

ویسے بھی جار بحوں کی ماں کوائی زندگی کے بارے میں کم اور اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنا جا ہیے۔ جمال تک خرچ کا تعلق ہے توجب آپ خود کماتی ہیں تو مل جل کر خرچ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اگروہ آپ سے کسی بات کی دضاحت کے لیے سوال کرے تو آپ کو غصہ آجا آئے۔وہ آپ سے درشت کہج میں بات کرے تو آپ کی حالت بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ اس کی کیا دجہ ہے؟ کسیں ایساتو نہیں ہے کہ آپ احساس برتزی کاشکار ہوں۔

''الکچی بھن! آپ کواپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ غیر معمولی حساس ہیں۔ تھوڑا سااپنا مزاج تبدیل کرلیں۔ شادی کے بعد اچھایا برا دفت ہو بھی تھا گزر گیا اب اسے بھول جا تیں۔ بیر بہت اچھی بات ہے کہ آپ سائیکاٹر سٹ سے علاج کراری ہیں۔ ان شاءائلہ اس سے بھتری آئے گی۔ زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں اب آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ حق آپ کے بچوں کا ہے۔ آپ ماں بن کر سوچیں۔ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے ان کی بھتری بھلائی' مستقبل کے بارے میں سوچیں۔

مِيْدِ خُولِين دُالْجَسْتُ 2019 جُوري 2015 يُخ

# باک سوسائی فات کام کی میکش پیشمائی فات کام کی میکشی کیا ہے۔ پیشمائی فات کام کے فیل کیا ہے۔ =:UNUSUBA

پرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ﴿ یَهُا ﷺ موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج پر كتاب كاالگ سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت انہ ڈائنجسٹ کی نین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کوییسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جا کتی ہے

او ناوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

واوَ لُورُ كُرِين www.paksociety.com

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan





Facebook fb.com/paksociety twitter.com/paksociety1

كارتك آب كى بحنوورك رنگ الماتادو-الرى بير-پرور

س -مرے سری کافی سفید بال نمودار ہدرے ال میں نے اسر کار کا استعال کیاتوبال سخت رو مصرو کے۔ الجهادة بعى رجيس-كيا ميركار كالمنعال معزب

يامير عاتوى ايامواب ج - بيركر بيشه اليه اورمعياري براند كاستعال كما عامے جو امونیا فری ہوں اور ان میں کریم و استر كنديشنك ايجنك كى بحربور مقدار موجود بمين سيجى حقیقت ہے کہ امر کار کتا بھی اچھا کیوں نہ ہو اس کا استعال بالوب كي سماخت كو يجهه نه مجهه نقصالها ضرور يهنجا ما ے۔ اسر کار اور بلیع میں شامل کیم جلز بالول فی حفاظتی تهد کو نقصان پنجاتے ہیں۔

سفیدبالوں کے لیے آیک آسان سانسخ لکھ ری ہول جو بالول كے ليے بھى مفير ب- معى بحر آسے رات كو بعلودي- مع الهيل بيس كربالول بين لكالير- أدها محنشه لگارہے دیں۔ پھراجھے شمیوے سردھولیوں۔ بال ساہ

محضاور جيك دار موجانس كي بال رملنے کے لیے مندی کا استعال کھی بہت اچھا ہے۔ رات کو مندی کھول کر رکھ دیں۔ منجہ اس میر اعدا چینٹ کر ملالیں۔ بالوں پر لگائیں۔ دی محفظے لگار۔ ویں۔ چریال وحولیں۔ بالول میں بے صد محوب صورت رتك اورجك آجائك

معديه لقيل-پندي

س - سردى كے موسم ميں ميرے ہون دي الكيد بحقير، او ران پرپیٹریاں ی جم جاتی ہیں۔ کوئی آسمان کھریلو نسخہ

ج بيال توسردي ميسب لوكول كي موندف ختك رج یں سین جن کی جلد حساس ہوتی ہے۔ان الے ہونٹ بری طرح مناز ہوتے ہیں۔ اس سنلہ ک کیے آپ سے ر كيبين استعال كرين-

بيام استعال كرير - كليسرين لكائس وسيب يح التي پی کرلیپ بنالیں۔ رات کونگا کر سوجا تیں سے دھولیں۔ كائے كاكيادوده مونول پرلگانابت مفيد

ريحانه شزادهاتسمو

س میرے گالول پر جھائیاں ہیں جو کہ بہت ہی بری ملتی ہیں اس کے علاوہ میرے چرے پربال بھی ہیں میک اب كرول وبالول يرجم جا آب-جس كى وجد عيدست بريشان

ج -ریحاید اجهائیان معتلف متم کی موتی بین اترین ک کی ہے یا کسی اندرونی خرالی کی وجہ سے ہوتی ہیں مجھی کھی کیلئیم کی کی وجہ ہے بھی ہوجاتی ہیں۔ بستریہ ہے كدر اكثرے مشوره كرليں۔

آج كل كينو كاموسم بيدروزانه سيب اور أيك يا دو كينو كھانے سے بھى فرق يوسكتا ہے۔ دورھ ميں بادام بيس كرنگانے سے بھى جھائياں بلكى يرجاتى ہيں۔ جھائيوں پر نوتھ پیٹ لگانے ہے بھی بلی ہوجاتی ہیں۔

چرے بربالوں کی موجودگی میں نہ میک اب ہوسکتا ہے، نہ قائم رہ سکتا ہے۔ آپ تھریڈنگ کے ذریعے بال صاف كرعتى بن- أكر تفريدتك كاطريقة نه آناموتوويكسنگ ك ذرايه بعى بال صاف كي جاسكتي بس-

زهرها بحمية فريه غازي خان

س میں نے آئی بروز بنوائیں تو وہ بے صد باریک ہو گئیں۔ جو بہت بری لگ رہی ہیں۔ میں انہیں پھرے کھنی کرنا جاہتی ہوں۔ دو ماہ بعد میری شادی ہے۔ میری مجهين سين آياكياكرون؟

ج اس من شك سيس كه بهت زياده باريك ابروبهت برے لکتے ہیں۔ بھنویں دوبارہ اسلنے کاوقت متعین نہیں کیا جاسلنا سي چندماه ي كرسال بحرتك بوسكتاب البية بالول كى افرائش كالمل تيزكيا جاسكاي-

بعنوور يركيسر آئل لكايا جائے توبال جلدي اگ كے ہیں۔ بھنووں پر سرمہ لگانے سے بھی بال جلد آجاتے بن- جب تک بال دوباره نه آس- بحنوول کو محمنا ر کھانے کے لیے زم آئی بروپینسل سے بھنووں پر ملکے ملك خطالكا تين ايسے رنگ كى بىنسل كا تخاب كريں جس

copied From Web

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

